# ندوة المنقبل وعلى كاما بوارلا



من شبی سعنیا حکم اسعنیا حکم اسعنیا حکم است می ایم ایم ایم این دیوبند ایم ایم ایم ایم این دیوبند

### 14 مطه عات نروه اصد

منله غلامی پرسپی معققانه کتاب جن میں غلامی کے مرساور التاریخ است کاحصاول میں متوسط درجہ کی استعداد کے بچول میلئے

اس كتاب مي مغربي تهذيب وتدن كي ظاهراً رائيول اور القرآن مبيكة سان بوف كي كيام عني مي اوقران بالكاميح نشامعلوم شكام خيريوں كے مقابليس اسلام كے اخلاقى اور في مائى الركيكے شارع عليا سلام كے افراح افعال كامعلوم كراكيوں مرورى غلامان اسلام

التراكيت كي بنيادي حقيقت اولاس كي الم قسرين ولتعلن مشهور المجيست را ده أن محامرة العين تبع البعين فقهار ومحتبين ادراراب الثانلاكا نابول كانقشة بحمول مي ساجانا وتميت للجدمج لدهر اخلاق وفلسفه اخلاق

بوئے اصول دقوانین کی رفتنی میں اسکنشریح کی گئے ہے کہ دنیائے العالمان ما کیسابرطا و تفقا ایک جیس عام قدیم وجد منظر و تهم نتضادی نظامون بسالهم کانظام اقتصادی بی ایسانطا) ای روشی ب*ی اصول اخلاق نطسخه ا*خلاق اورانواع اخلاق تی**غیسلی** برص في منت وموابد كالمبح أوازن قائم كرك اعتدال المشاكمي واس معماته ساته اسلام كيم وعُرا فلاق كي فغيلت تام متول كح ضابعبائ اخلاف كے مقابلہ في اضح كى كى كوللجو محلوث

انسلمانان ي مختصراور ببهت اليمي مماب قيمت ١٠ر

منجرندوة الصنفان فرولباغ ولمي

"اسلام ميس غلامي كي خفيفت"

بحث كُ تُئ ہے اوراس سلسلمیں اسلامی نفطئر نظری ونٹا اسپرت سرور کائنات مسلم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق جامعیة برى خوش اسلوبى اوركاوش سے كى كى بے قىيت عى معلد سے اوراخضار كے سات بيان كيا گيا ہى تقيت ١١ ر معلد عهر تعلیماتِ اسلام اور سیحی اقوام"

كوايك صنصوفا وإزارس بين كياكياب قيت عاديولد عاسها ايج يركتاب فاص مي وضوع بالمي كئي يخميت عبر مجلد عار

سوشارم کی بنیادی حقیقت

جرمن بودير كارل ديل كى آمد تقرير ي جنيل ميل مربه اردومي مقل اكشف وكرا مات كسوائح جات العكما لات وفه نائل كے بيان ير كباكيلب مع مبوط مقدم ازمنرهم قميت عم محلدت روا الملعظيم الثان كتاب جيكي مصنعلا ان اسلام كحرت ألك

اسلام كااقتصادي نطب أم

ہاری ران میں بی عظیم الثان کتاب جس میں سلام کے بیش کئے ک راہ پراک ہے ۔ جمع قدیم بجر مجلد عم من روسان میں قانون شراجیت کے نفاذ کامئل من روسان میں قانون شراجیت کے نفاذ کامئل آگری زبان میں اسلام دعیا تیت کے مقابم پرایک مزدیور دمین آناد جندون ان این قانون شروی نفاذ کی میں گئی کی میں اسلام دعیا تیت کے مقابم پرایک مزدیور دمین

## مرس برهان

نناره (١)

64

مبرث جلد ، شم

#### ذى الجيم المع مطابق جنوري الم 19 م

### قهرست مضامين

۱ - نظرات سعيداحد ۲ ٧ - اسباب عروج وزوال أمت سعيداحر ۴ - دوالقرسين اورستيسكندري مولانا محرحفظ الرحن صاحب سيواروي 41 مروی مسین صاحب شورایم.اب م يهلاانسان اورقرآن 79 ٥ - قد آل يم او علم اليوانات مونوى عبدالقيوم صاحب ندوى ~~ شبراده احملي فانصاحب دراني ٧- عبدياموني كے چندنامور 01 ، تلخیص ترجمه، عربول کی قومی تخریک اور جنگ مولوى عليم الشرصاحب صديقي 47 جاب نبال سيواروي ٨ - ادبيات - غلامول كي دنيا 47 جنا ببهرا د مکمنوی و جناب نهار د ملوی نقش ببزاد وخكده 47

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمُ

# بنطلت

جياكه كذشة جندا شاعتول ميس عرض كياكيا حرف اسلام كوحت بكداس كانظام جوانسان كى انغرادى اوراجهاى فلاح وبهبود كاحقيقى كفيل ب. دنياكة تام نظامول. قانونول اوروساتيررغالب وحاكم بهوكريب - سر ملمان ہے ول سے اس کا عقادر کھتاہے بیکن اسے ہمفاچاہئے کہ محض دل سے اس کا اعتقادر کھنا، یا زبان اس كا المهاركردينا اس مفصرِ ظيم وجليل كے حصول كاضامن نہيں بن سكتا بخود غوركروا سلام كو قرونِ اولى ميں جوعروج حاصل مواس ميں كتنے عمر وخالد على وطلحه اورطارق وموسى كى جاں فروشبول اورغير معولى شجاعانه فلاكاربول كودخل سے محرض شجاءت وب الت سے اور بے سمجے اٹباروفلاكارى سے بھى كام نہيں جاپتا ملكه بهاورى كے ساتھ اس بات كى بعى صرورت ہے كدائي ماحول كا بورا جائز دىكراني جدوجهداور سى وعلى كيك ابك اببالا كخه بنا ياجائے كه ماحول كى دشواريوں برعبور حاصل كركے نقطة مفصود تك بہنچنے كے لئے راسته زماده سےزماده صاف مهوسكے، اگر محض شجاعت وایتار كانی ہے اور حن تدبیر كی صرورت نهیں نواس كی كیا وجهب كوه رسول برجق جس كى الدادواعانت كے الله برروخين كے معركوں ميں فرشتوں كى فوجيں نازل ہوتى ہیں۔ غرور احد میں بک گونہ بنظمی ہدا ہوجانے کے باعث اس کی فوج میں عارضی طور برابتری بیدا ہوجاتی ہاورجنگ کارخ بدلتا ہوانظر آنے لگتاہے۔اس کے علادہ آنحضرت صلی انٹرعلیہ وسلم کی کمی اورسرنی دونوں زندگیوں پرغور کرواوں بھیوکہ آپ نے مکہ کے تیرہ سال کس خاموش تیاری اور پرسکون جدوجہ دمیں صرف کئے مچرجب يتام نياريال مكمل بوكئيس تووقت آياكه اسلام كى سيطرت وسطوت كا قرار منكرول كى زبان بمی کرالیاجائے۔

یخوب انجی طرح بادر کھنا چاہے کہ ہرکام کی نوعیت دوسرے کام کے اعتبارے مختلف ہوتی ہے اوراس کام کو انجام دینے کیلئے جوطرافی علی اختیار کیاجا تاہے وہ اس کی اسی مخصوص نوعیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ اگرا یہ اسی ہے تواس کی شال ہائکل ایسی ہوگی کہ آپ جانا توچاہتے ہیں کلکتہ سے رنگون بیکن نفرکر رہے ہیں ریل ہیں ، یا آپ کا اطردہ ہے کہ چوطے میں آگ حلائیں لیکن ایند من پر پانی کی مشک جھوڑ ہے جارہے ہیں صحابہ ہیں حضرت آبوذر غفاری ایسے بزرگ بھی موجود تھے لیکن کیا کوئی کہ ہمکتا ہوکہ اسلامی سیاست وحکومت کا نقش حضرت تم مرطلحہ ، سعد بن ابی وقاص اور حضرت معاویہ راضی النوع ہم بھیے ارباب سیاست و مدیروا صحاب جہاد وغزا کے بغیر می اللہ می موجود تھے ایکن کیا مقصداعلی قرار دیتے ہمیں توانھیں سب سے پہلے "اندرخطرزیت سی تی آبادگی اسی کے ساتھ ساتھ و صن تدہیرا ورموا دلہ باللتی احس کامی خیال رکھنا صروری ہوگا ۔''

نصب لعین کیلے کوئی موزر جدد جرماری رکھ سکیس کیونکہ منظام ہے کہ محض تالیاں بجانے سے موئے بھاگ جانیوالی نہیں ہیں میں سے کہ مخاک ان کا جو حشر ہوا،اس کی ایک زندہ اور تازہ مثال ہمارے سامنے ہے۔

ہم سلامی جاعت کے درد اراصحاب کو چھتے ہیں کہ جب آپ حکومتِ الی کے قیام کا دعوٰی کرتے ہیں تواب وال یہ کریا آپ کی سائے میں حکومتِ الیٰی کا قیام سلمانوں کی ناقابلِ شکست ساسی طاقت کے بغیر ہوسکتا ہے؟ اگز ہیں ہوسکتا اور یقینا نہیں ہوسکتا تواب فرط نئے کہ آ نے سیاسی طاقت حال کرنے کیلئے کیالائح ٹل بنایا ؟ ظاہر کو کہ یہ لائح عمل دوئی مکم کا ہوسکتا ہو ایک منی دوسرافی آئینی دوسرافی آئینی، آئی ان میں کو پہلے لائحہ علی توقط می فی کری دی ہو کیونکہ آپ اپنے شائع کردہ دستور کے مطابق نہ حکومت محکومی تعاون کرسکتے ہیں اور فیکسی اور فیر سلم سیاسی پارٹی ہے، اب رہا فیر آئینی طریقۂ عمل! تو مناطقہ سرگر بیاں کہ اسے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا گوئی کا موسلم کیا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہ

## الباب عرف وزوال المنت

ذیل میں وہ تقریدرج کی جاتی ہے جوخاکساراڈ سیر برات نے ۲۰ راکتو براس کی گام کو انجمن اسلامی ناریخ و ترن شم بونیورش علیکڑھ کے زیرا ہمام اسلامی ہفتہ کی تقریب پر بونیورش کے بونین ہال میں بصدارت ڈواکٹر محمود احمرصاحب ایم اسے بی ایک و کی استا ذفلسفہ کی تھی۔ یہ تقریر بونے دو گھنٹہ مک نربانی ہوئی تھی۔ مگراب اس کو تلمین کر دیا گیا ہے۔ جبسمیں بونیورش کے اسا تذہ طلبا اور محترم خواتین کا بہت اچھا اجتماع تھا۔ سب نے اس تقریر کو جس خاموشی اور توجہ سے سااس کے لئے ناچیز مقرر مراباتشکر واتنان ہے۔

حضرات الرئے عالم کا ہوا تعد کیے گرجیرت انگیز نہیں ہے کہ ایک زاندیں سلمانوں نے نہا یت محیرات انگیز نہیں ہے کہ ایک زاندیں سلمانوں نے ہیں ان محیرات انگیز نہیں ہے کہ ایک ویا کی دوسری توہیں ان کی عظمت و برتری کے سامنے سراطاعت نم کردینے پر مجبور ہوگئیں۔ اب وہی سلمان ہیں جن پر فلاکت وادبار سلط ہے۔ ان کا شیرازہ بلی پر گئی نہیں ہے۔ ان کا شیرازہ بلی پر گئی کہ اب ان کی محفلوں ہیں علم وفن کے مذاکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ دماغ توب ابداع واختراع سے محروم ، اور ہا تھ ساسی طاقت و توت کی عنان سے ناآ شنامح من ہیں۔ مردم شاری کے محاظ ہو انجام مالان پہلے مجمی نہیں تھے جانے کہ اب ہیں گمرساتھ ہی علم وعل ۔ ایمان وا یقان اور روحانیت اخلات کے محالات کے محالات سے جانے کہ بات کی بیات کی جانے ہوئی ہیں اتنے کہی بنیں تھے۔ تاریخ اسلام کا ایک مبتدی ہی جانتا ہے کہ سمانوں نے جزیرة العرب سے محلکر دنیا کے مختلف سے خصرت می انداز ہوئی کا دور وحالہ فریا مقاومتوں کے باوجوداس اندازے آگے بڑھے گئوں ہیں پھیلنا شروع کیا تو سخت ترین عدادتوں اور توصلہ فریا مقاومتوں کے باوجوداس اندازے آگے بڑھے گئوں ہیں پھیلنا شروع کیا تو سخت ترین عدادتوں اور توصلہ فریا مقاومتوں کے باوجوداس اندازے آگے بڑھے گئوں ہیں پھیلنا شروع کیا تو سخت ترین عدادتوں اور توصلہ فریا مقاومتوں کے باوجوداس اندازے آگے بڑھے

رہے کہ بنوامتیہ کے دویطکومت کے اختتام ہے پہلے پہلے جس کی مدت پورے اکمیوبری بھی ہیں ہے اسوں نے مشرق ہیں سنرہ اورجینی ترکتان نک اورم غرب ہیں آندگی نک اپنی حکومت و ملکت کے صدود و مسئے کرنے اور ان لکوں میں صرف بیاسی طاقت وقوت ہی حاصل نہیں کی ۔ بلکہ اسلام کی حقانی تعلیمات ، اوراسلامی تمدن و تہذیب کی نا قابل رد دلکتی نے اپنا ایسار نگ جایا کہ چنر ملکوں کوچیوڑ کرتمام مفتوحہ مالک خالص اسلامی ملک بن گئے۔ بھرعلوم و فنون ہیں۔ ایجا دات واختراعات ہیں۔ تہذیب نفس اور نظام اخلاق کی ترتیب و تدوین ہیں ان کے میرعلوم و فنون ہیں۔ ایجا دات واختراعات ہیں۔ تہذیب نفس اور نظام اخلاق کی ترتیب و تدوین ہیں معاند مورز خ بھی ان کو حبلانے کی جمارت نہیں کرسکتا ، لیکن اب حالت بالکل دگرگوں ہے ۔ زندگی کے ہم شعبہ معاند مورز خ بھی ان کو حبلانے کی جمارت نہیں کرسکتا ، لیکن اب حالت بالکل دگرگوں ہے ۔ زندگی کے ہم شعبہ بنا دانی کا دور دورہ ہے ، اورکنی حبکہ دوسری اقوام عالم کی تقلید کا سودا نہے ۔ اسلامی انفرادیت بہرحال اس قدر مضمل ہو تی ہے کہ آج کل کے سمانوں کو بھنے زمانہ کے سلاوں کا جانشین یاان کے منصب عظمت کا وارث کہنا اپنی نہنی خود آب از ان کے متراد و نہ ہے ۔ اسلامی انفرادی تابی کی منصب عظمت کا وارث کہنا اپنی نہنی خود آب از ان کے متراد و نہ ہے ۔

اس انقلابِ عظیم کود تحکی فلف تاریخ کے طالب علم کو قدرتی طور پران اب ب کا کھوج لگانے کی جہو ہوتی ہے جن کی بناپر سلما نوں کی ماہیت مکی منقلب ہوکر رہ گئی ہے بیکن ان اب کو بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ پہلے اجالاً ان بنیادی عوامل و دواعی کو معلوم کر لیاجائے جو سلمانوں کی عظیم اشان ترقی کا جاعث بخ اوج نیموں نے بجا ہوکران کو دنیا کی سب سے بڑی اور صاکح ترین قوم بنایا۔ ان عوامل و دواعی کو معلوم کرنے کے بعد آپ تاریخی اعتبارے دکھیں گے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ مختلف اندرونی اور ہیرونی انزات کے ماتحت ان عوامل میں کس طرح اسمحال پر یاہوتا رہا۔ اور آخر کا رکئی صدیاں گذرنے کے بعد جب یہ تدریخی اسمحال اپنے آخری نقطہ تک پہونے گیا تو اس کا نتیجہ بروہ ہواج ترج ہم سب کے سامنے ہے اور جس کا وردائگیز نظارہ ہرجا س سلمان کی آئمہ کو ایک پہم دعوت نو نتا بہ فٹانی۔ اور ہم در دمند دل کو سلمل اِ ذ ن 4

فغال نبی واتم سرائی دے رہاہے۔ بیظام ہے کہ اس مختصر حبت میں ایم ہزار برس سے زیادہ کی رو مراغ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی جاسکتی۔اس سے بیں اصولی طور برچرف چنداہم امور کی طرف اشارہ کرول گا۔ حكمت اربابِ علم جانتے ہیں كه انسان میں دوتونتی ہیں . ابك سوچنے ادرغور كرنے كی فوت جس كو قوتِ نظرى كتيمين بية قوت التيارعالم كحقيقين دريافت كرتى اوران كى كنه وماميت كاكهوج لكاتى ب- عير مختلف اعال وافعال کے تام پہلوؤں رغور کرنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ کونیاعل احجاب اوراسلے لائق اخذہ اورکوناعمل براہے اوراس بنا پرقابل ترک ہے۔ قویتِ نظری کے اس فیصلہ کے بعددوسری قوت بعنی فوتِ علیہ کو تحریک ہوتی ہے اوروہ قوتِ نظری کے فیصلہ کے مطابق کسی کام کے کرنے یا نہ کونے کی تحریک کرتی ہے۔ ان دونوں قونوں کا تعلق انسان کے نفس سے۔ ایک مبدأ دراک ہے۔ اوردوسری مبدأ تحريك بهران دونوں قوتوں كے ماتحت مختلف قوتيں ہيں جوا بنے الرو اثر وعل ميں كام كرتى ہیں۔تمام فلسفر اخلاق کی بنیا دائفیں دونوں قوتوں کے محرکات وہیجات اوران کے مقتضیات منطاہ سے بحث کرنے پرقائم ہے الفیس دونوں قونوں کی بے اعتدالی سے حب بیا فراط و تفریط میں مبتلا سوجاتي سي رذائل اخلاق پيدا مونے بي اورجب ان ميں اعتدال پاياجا تاہے توائ سے فضاً ال خلاق كاظهور به تله فلسفر اخلاق كى اصطلاح مين جس چير كو حكمت كهت بين وه المخبين دونول تونول كراتكما ل کانام ہے۔اور پی حکمت ہے جوانسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی اساس وبنیا دہے۔اس بِنا پر زندگی انفرادی برویا اجتماعی ببرحال اس کی کامیابی اورترقی کا دارومراراس ایک بات پرے کشخصی انفرادی يا قوى واجناعي قوتِ نظري اور قوتِ على دونول تندرست بول افراط و نفر بطيس الگ بول اوراعتدال برقائم رہ کرسی چنر کومن یا بلیج سمجھنے یاکسی فعل کے کرنے نہ کرنے کے بارہ میں دی رویہ اختیا رکریں جو صحج معنیٰ ایک میں تندرست اورمعتدل فوت کواختیار کرنا چاہئے جس طرح ہرانیان کی الگ الگ فوتِ نظری اورقوتِ علی ہوتی ہے بھیک اسی طرح ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے اوراس اعتبارے

پری قوم کی ایک قوتِ نظری ہوتی ہے جس کے آئینہ میں وہ اٹیا رِعالم کے حن وقیع کودکھتی اور جائی ہی ہو اور کوچیای طرح ایک ہی اس پوری قوم کی قوتِ علی ہوتی ہے جس کے باعث قوم کے عام افراد متحد و تفق ہوکہ کوئی کام کرتے ہیں۔ اس وقت ان افراد کے عقائد وا عال ہیں ایک ہم آئی، کیسائیت اوراستواری بائی جاتی ہے۔ ان سب کامرکز مُکا ہ ایک ہوتا ہے۔ ایک ہی قصدا ورایک ہی جذب کے باتحت ان کی تام حرکات ہوتی ہیں۔ یظام ہے کہ اگراس قوم کے مزاج میں فتوز نہیں آیا ہے اوراس کا دماغ اوراس کو اعضا و دوار تندرست ہیں تواس قوم کا ہراف رائم شخس اور اس کامرغ لیک ہوگا اور یہ قوم دنیا ہے مت ام ان اور کی کی میں کی کرد تھوں کی میں کامر شیم تابت ہوگی۔ وہ ہی کی سے تکار نے کرے گی باطل اور شروف ادکی تام ظلمتیں خود بخود حیات کا مرش ہے۔ اور حق وصدا قت کے آفتا ب کی شعاعیں لمحہ لمجہ وسعت پذیر تیم کی رہیں گی۔

 آنخصرت ملی النظیه و کمی بعثت کومونین کے حق بین اپنا ایک بہت بڑا احسان جناتے ہو کو ارشاد فرما ہا ہو کہ اللہ منین اللہ کا منین اللہ کا نواج کی اللہ کا تواج کہ توائی کا نواج می ان کو کا با اور کمت سکھا تاہے ، اگر جے یہ پہا گھی الکٹ کے والے کا نواج می ان کو کا با اور کمت سکھا تاہے ، اگر جے یہ پہا گھی الکٹ کے والے کہ توائی کا نواج می ان کو کا با اور کمت سکھا تاہے ، اگر جے یہ پہا گھی الکٹ کے والے کہ توائی کا نواج می ان کو کا با اور کمت سکھا تاہے ، اگر جے یہ پہا گھی الکٹ کے والے کہ توائی کا نواج می ان کو کا با اور کمت سکھا تاہے ، اگر جے یہ پہا گھی اللہ کے اللہ کا نواج می کو کا نواج می کو کا نواج می کو کا نواج می کو کا نواج می کو کا نواج میں کو کا نواج میں کو کا نواج می کو کا کو کا کو کا نواج می کو کا کو ک

ہوئی گمراہی میں نھے۔

قَبُل لَفي ضلالٍ مُبين،

نہیں بلکہ عمل بھی اس کے مفہ میں داخل ہے کیونکہ جوعلم بغیرعل کے ہواس کا خیر شیر ہونا تو کجا وہ تو سراسر وبال اور صدیبت ہے جسیا کہ حدیث میں ہے ہو جوعلم بغیرعلی کے ہووہ وبال ہے اور جوعل بغیرعلم ہے ہو وہ صدال ہے عوض یہ ہے کہ آگر توت وہ صدال ہے عوض یہ ہے کہ آگر توت نظری اور توت علی دونوں کی در تران جی ایک ایسا دستور کی روز نی ہیں ہوگی توان قو توں کے مالک میں حکمت پیدا سروجا کیگی جو طرح کوئی شخص واحدا ہے تمام عقائد واعال کی بنیا داس پر رکھی گاتواس کی زندگی ہیمہ وجوہ کو ایسا ہوگی بیاداس پر رکھی گاتواس کی زندگی ہیمہ وجوہ کا میاب ہوگی بٹی جس طرح جوقوم اس قرآن کو عقیدہ اور علی دونوں میں اپنا اسوہ بنائی دہ بیشہ دنیا کی سب سے زیادہ صالح اور کامیاب ترین قوم ہوگی ۔ اور لے حق ہوگا کہ سب سے بندا وراون موکر رہے ۔

کی سب سے زیادہ صالح اور کامیاب ترین قوم ہوگی ۔ اور لے حق ہوگا کہ سب سے بندا وراون موکر رہے ۔

تب یہ خیال کریں کہ ایک سلمان کی چیشت سے یہ دعوٰی محض کی خوش اعتقادی پر بہی ہے ۔ اب میں سے کے دلائل بیان کرتا ہوں۔

حكمت كے تام اقعام كو بيان كر نا اور مجراسلامى عقائد واعال كى أن بتطبيق كرنا ايك طويل فرصت كاطالب ہے اسلئے بس بہا سختے ااسلامى عقائد واعال میں سے بعض نبیا دى امور كا دكر كر تواہوں جن کوسلمانوں کے عروج وتر فی بیں نایاں دخل ہے۔ اس سے آب کومعلوم ہوگاکہ اسلام نے انسانی قوتِ نظری اور تو میں نایاں دخل ہے۔ اس سے آب کومعلوم ہوگاکہ اسلام نے انسانی قوتِ نظری اور تعلی کو کال بنانے کے سلسلہ بیر کس خاص نقطۂ نظر کوم عی رکھا ہے اور سلمانوں کے قومی کیرکٹر بران کا کیا انٹر ہوا ہے۔

بران کا کیا انٹر ہوا ہے۔

توحيد اتوجير كاتعلق قوت نظرى نسي ہے بسر سلمان جانتا ہے كہا سلامی عقامد كی اساس و بنیا داسی عقیدہ برقائم ماس عنبره كامفاديه بك كدانسان زات وصفات ميكى كوض اكاشريك نه بنائے وہ دل سے اس بات كالقين ركھ كه دنيا كے تمام نفع وضركا بالك صرف ضاب وه جا راخالت ب اور م اس كے مخلوق س ہم سب صرف اسی کی اطاعت اورعبادت کریں گے سی اور چینر کے سامنے اپنی بیٹیانی نہیں جمکائیں گے۔ همارا رنق،موت، زندگی،عز'ت و دلت، کامرانی و ما کامی، دولت وغربت،ان سب کا ملنا ملا نامحض خرا مے حکم سے ہونا ہے اس کے علاوہ کوئی شخص خواہ اپنے زمانہ کاکتنا ہی بڑا با دنناہ ہوان چیزوں میں سے کسی جیزکا ذراهی مالک و مختار نبیس ہے اس بنا پر میں صرف خراسے ہی ڈرنا جا ہے۔ اسی سے اپنی امیدیں واستهركهني چاسكين اور حوكيجه مانگذام واسى سے اس كوطلب كرنا چاہئے راس تقين وا ذعان كے ساتھ ولساس بات كابھى اقراركرنا جاست كدا نسان انسان سبرابريس كوئى كسى كا حاكم اوركوئى كسى كا محکوم نهیں بسی خص کوسی دوسرے برآمرانہ جبرہ دی حاصل نہیں ہوسکتی کسی شخص کو بیری حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی قانون بناکراس کو بندگان خدابرلازم کردے البنہ نظام زندگی کوچلانے کیلئے صلاحیت واستعداد کے مطابی تفسیم عمل کی ضرورت ہوگی اس بنا پرکوئی امیر بِوگا اور کوئی وزیر کوئی قاضی اور فقی ہوگا۔ اور کوئی صنّاع وناجر بیکن ان میں سے سی کوئی پرکوئی ذاتی ففنیلت ورزی حاصل نہیں ہوگی مرتبہ انسانیت میں یہ سب برابر ہیں۔ان سب کی مثال ایک بڑے الخن کے پرزوں کی بے کہ بہ تمام پرزیے اپنی اپنی جگہ کام کرنے ہیں تو الجن چلتا ہے اورانسان کی اجناعی زنرگی کی ٹرین کو تھینچکر لیجا اہے۔ بس تام معلائیاں اورفیقی فلاح وہمبود انھیں نوش نصیب

انسانوں کے گئے ہے جواپنی ہی کوفدا کے وجودا ہدی وسرسری ہیں فناکرے اپنی کوئی ذاتی خواہش اور جذبہ رکھتے ہی نہیں۔ ان کی مجست ، عداوت ، فقیری ودروئی ، امارت و ٹروسا کواہل عالم سے مختلف باہمی تعلقا اوران کی رعابیت بیسب صوف خدا کے لئے اوراسی کے کھم کے ماتحت اوراسی کافرض بندگی بجالانے کے لئے ہوتیا ہے ۔ اور بیرا بخن کے پُرزوں کی طرح اپنے ذاتی نفع و خربسے بے خبر ہو کر محض خدا کی رضا جوئی کو لئے کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ انٹر کے قانون سے سکرش و باغی ہیں اور دنیا ہیں شرو فساد سے بیان و رہنیا ہیں شرو فساد تو ہیں ان کی مثال اس بیخدگی ہے جوگاڑی کوروکنے کے گئے رملیوے لائن ہو الدیا گیا ہو فسام ہے اُس کی مثال اس بیخدگی ہے جوگاڑی کوروکنے کے گئے رملیوے لائن ہو الدیا گیا ہو مواہد گئی ۔ اورا گر تھر کی کوئی چان حاکم کوئی ہے تو اس کو دورکرنے کے گئے زیادہ کدو کا وش کرنی پیگی ہوجائیگی ۔ اورا گر تھر کی کوئی چان حاکم کوئی ہے تو اس کو دورکرنے کے گئے زیادہ کدو کا وش کرنی پیگی ہوجائیگی ۔ اوراس پراگر کوئی تجروغیرہ گر ٹیے تو اس دورکرد یا جائے ۔ کہ دندگی کی تجروغیرہ گر ٹیے تو اس دورکرد یا جائے۔ کہ دندگی کی تجروغیرہ گر ٹیے تو اسے دورکرد یا جائے۔ دراس پراگر کوئی تجروغیرہ گر ٹیے تو اسے دورکرد یا جائے۔ دراس پراگر کوئی تجروغیرہ گر ٹیے تو اسے دورکرد یا جائے۔

عقبدہ توجید کی اس مختر ترکے کے بعد آپ نود معلوم کریکتے ہیں کہ تو قوم اس عقیدہ کو اپنے دل و دماغ میں جاگزیں رہے۔ اور صرف زبان سے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ اس عقیدہ کی ایسی اڈعا نی اور تقینی کیفیت اس کے دلول میں قرسم ہو کہ لاکھ منطقی دلائل کے باوصف اس میں درہ برابر تنزب پیدا نہ موسکے چہ ہی جا کی محکوم ہو کرکس طرح زندگی برکستی ہے۔ اسی عقیدہ کا اثر تھا کہ دور اول کے سلمان اپنے وجو د کی انفرادیت کو یک قلم مجلا کرا ہے آپ کو ضوا کے وجود کا ایک پر تو شیخت تھے اور گویا اُن کے برئن منہ سے یہ صدا آتی تھی ہے۔

دلِ ہر قطرہ ہے۔ ازانا البحر ہم اُس کے ہیں ہمارا پوجینا کیا اس بقین کے باعث اُن کی بگاہ ملند تھی جوصلے عالی اور سمتیں ناقابلِ شکست وزوال تعییں

ان كاايان تفاكه بارامرناجينا الشنابيشنا اوركمانا بيناسب خداك كيئب بهارامفصرزند كي خداك احكام کی بجاآ وری اوراس کے اوامرونواہی کی دنیا میں تبلیغ واشاعت ہے اور بس اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور صرف ہی بہیں ہے۔اس قوی تصوراورایان محکم کی وجہسے ایک طرف وہ دنیا کی بڑی سے بڑی بنتا ہ اورد نیوی جاہ و ختم سے زرہ برابرم عوب نہیں ہوتے تھے ۔ اور دوسری جانب چونکہ ان کے عزائم مشحکم اورابک مرکزلاموتی سے وابست موجانے کی بنا پران کے ارادے بہاڑ کی طرح مصبوط اورانل تصلیا ایک واسط کوئی مانع نہیں تھا۔ فلف خودی کا ہی وہ رازہ جوان کے دلوں میں پوشیرہ تھا اور میں نے مختلف مكات اخلاق كى شكل سى ظاہر سوكران سے حيرت انگيز كارنامے ظهور بذيركرائے جولوگ قوت ارادى كعوبة ذائيون سے واقع من الخصيل اس مات كے ماوركرنے ميں كوئى د شوارى نہ مونى چاہئے كه ايك قوم عالم كى مبدأ فياض سابارشنداستواركرك دنياس كيك كياع بي غريب كارنام كركتي ب انقاء إبهان تك بين في جوكيم عرض كياب اس سي آب كواندازه بوكيا بوگاكه اسلام في عقيرة توحيد كى تلقين تعليم دے كرانيان كى قوتِ نظرى كوكس درجېمعتدل،صائح اور درست بناديا اوركس طرح اس كواشارك حن وقبح معلوم كرف كاايك معيار بتادياب كدجوج نريمي اسمعيار يريكى جائے كى اسمال كى غلطی کا مکان نہیں ہے۔ اب اجالا تعض ان اعال کا در کرنائعی نامناسب نہ ہوگا جواسلام نے قوتِ علی كى تېزىب وزىيت كے كئے منصوص كئے ہيں -

توجد کاقائل ہوجانے کے بعدطبعًا یہ وال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے خداخوش ہوتا ہے اور جن کو کرنے سے اس کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ اعمال کیا ہیں جواس کے قہر وضعب کا موجب بنتے ہیں۔ عقائد کے علاوہ اسلام کی تمام تعلیمات انھیں اعمال کے بیان اوران کی تشریح و توضیح کرشتل ہیں۔ ان تمام اسلامی اعمال وافعال میں افراط و تفریط سے ہٹ کراعتدال کی پوری رعایت رکھی گئے ہے۔ بالفاظ مختصرتریہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام اسلامی اعمال کی بنیا دا تقاریم قائم ہے بینی وہ معاملات سے اسلامی اعمال کی بنیا دا تقاریم قائم ہے بینی وہ معاملات

جن کا تعلق النہ اور بندہ کے تعلق ہے اور وہ معاملات جوا کید انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان دونوں سے کے معاملات ہیں بنیا دی طور پراس بات کا خیال رکھا گیلہ کے تمام انسانی اعمال و افعال کا مفصد کیم خداوندی کی بجاآ دری ہے۔ یہا نتک کہ اگر باب بیٹے پر خرج کرتا ہے، یا بیٹا باپ کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تواس کی نیت یہ ہونی چاہئے کہ جو نکہ خدا نے اس تعلق اُلوت و بیٹوت کی بنا بر محمکو یہ تکم دیا کا اس سے بہی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اگرچو اس فعل سے حظ نعنس مجمی ضرور حاصل ہوگا لیکن ذاتی حظ نفس کا مصول مفصد کا رہ بونا چاہئے۔ اس ایک مثال بری دوسر شخصی اور بین الاقوامی تعلقات کو قیاسس کر لیجئے۔ غرض یہ ہے کہ اسلامی اعمال میں روح اتقار کے کار فرا ہوئے کا نتیجہ ریہ والے ہے کہ انسانی قبائل افرائی حصول مفصد کی میں مورو ہے اور انسانی قبائل اللہ قبائل ہے کہ انسانی قبائل ہے کہ اور ان احتوال ہی گرفتار ہو کہ اس میں ہوتا ہے کہ اس ایک میں ہوتا ہے کہ اور ان احتوال ہی گرفتار ہو کہ انسانی معافیت شخصی ہویا اجتماعی، ان ہیں ہے ہم ایک لعنت سے بجات مل جاتی ہے۔ اور ان احتوال ہی گرفتار ہو کہ انسانی معافیت کو جی دردہ کر ب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسانی سوسائی الی ان سے محفوظ ہو کرا من عافیت کی زندگی بسرکرتی ہیں۔

اسلامی اوامرونواہی کامطالعہ آپ کم النفس کی روثی ہیں کیجئے توآپ کوملوم ہوگا کہ اسلام نے علیہ ہیں سے کی قوت کو نہ توبائل جا مدو خار کرنا چا ہے اور نہ اس کوبائل مطلق العنان چوڑا ہے کہ جوچا ہے کرے بلکہ بشری تقاضوں کو کمحوظ رکھکر ہرایک قوت کے حدود عل کی تعیین وتحدید کردی ہے، مثلاً قوت شہوی کا کام ہے جلب ملائم۔ اور قوت غضبی کا دفع مضار تواسلام نے یہ بتایا کہ در حقیقت مثلاً قوت شہوی کا کام ہے جلب ملائم۔ اور کونٹی نہیں۔ مجربہ بتایا کہ اگریہ چنر بلائم ومرغوب ہے تواس کے جلہ جھیل کا کیا طریقہ ہے ؟ نیزاس کی بھی تشریح کردی کہ ہے جلب وقعیل کتنا ہونا چاہئے ؟ اس کی کئی مقدار نافع ہے اور کوئٹی مضرا اسی طرح فوت غضبی کا کام ہے دفع مضار تواسلام نے اس قوت کی تہذیب کے لئے اور کتنی مضرا اسی طرح فوت غضبی کا کام ہے دفع مضار تواسلام نے اس قوت کی تہذیب کے لئے

بتایا ہے کہ واقعی مضارکوئن کونسی چیزیں ہیں، بھریہ کہ جو چیزیں مُضریا مؤلم ہیں ان کوکس طرح دفع کرنا چاہئے اسلامی تعلیمات کی بھی وہ جامعیت اور موزونیت ہے جس کی وجہ سے ان میں انٹی کی کہ وہ ہرزیا میں اور مرفون کے لئے لائت عمل ہیں۔

عقیدة توجیدواتقار احضرات! اسلامی عقائدواعال کی اس روح کومعلوم کر لینے کے بعدیہ بات بخوبی سمجھ <u>کامبوعی اثر</u> میں آجاتی ہے کہ جوسو سائٹی ان پر کاربندا ورعل ہراہو گی اسے بے شبہ دنیا کی سب سے زیا دہ مبذب ٹائستہ اور مرنیت صالحہ کا مالک ہونا چاہئے کیونکیبی وہ سوسائیٹی ہوگی جس کے دلول میں کی شخص یاکسی قوم کے خلاف ذاتی نفرت وغاد کے حزرات نہیں ہوں گے۔ یہ جاعت حق کی علمبرداراور ماطل کے سے اپنی دیواریا ایک تیز للوار ہوگی۔اس کی نظر میں امیروغربیب، شاہ وگدا۔گورے اور کا لے ،عربی او مجمی سببرابرادرمکیاں ہوں گے۔ واتی خصومت اور خصی انجض وغادکے باعث اس جاعت کا کسی خص یا کسی قوم سے کوئی بگاڑنہ ہوگا۔ ملک گبری، یا ملوکیت رہتی کا اس جاعت کے وہم و کما ن میں بھی گذر نہیں برسكتا عام نبرگانِ خدا كى رفاہيت اوران بيں انس وعافيت كى فضا قائم كرنا ان كا اولين طبخ نظر ہوگا۔دوسری طرف اس جاعت کوضرا پر معروسہ ہوگا۔اوراس سے بیجس کام کاعزم کرے العبی است مخالفت ومقاومت شربیک با وجود نوراکرکے رہی ۔اس جاعت کاامبر ذینان صاحب علم ونشان ایک گدائے گوشنشین کی طرح متواضع منگسراور فروتن ہوگا۔ اور وہ اپنی دولت وامارت کوعطیہ ضاوند سمجمكراً سي خلق التركي خدمت كے لئے وقف كرديكا اور كير حوان مين فقير وفلس مول كے ان كر ماتھ اگرچیخالی ہوں گے اوران کے گھرول میں شاہر لورئے بھی نہوں لیکن ان کی آنکھوں میں استعنار كانور كيتابوا اوران كى بينانيول سے قناعت وصبر كا اطمينان برستا بوانظر آسكا فلت مال بلك فقالن مال کے باوجود دبر بر سکندری ان کے جہرہ بشرہ سے عیاں۔ اورجاہ وحلال فرمیدونی ان کی صورت وکل ہے آشکاراہو گا، بہ خدا کے ہوں گے اور ضراان کا ہوگا۔ جدسر بیرخ کریں گے اقبال وظفر مندی

ان كا قدم كى ان كوينها رول اورتوب ونفنك كى بى اليي چندال ضرورت نهيس بي بيرس طرف تكاه اٹھائیں گے فوروں ورجاعتوں کی تقدیروں کو پلٹ کررکھدیں گے۔ بیجس زمین پراپنے مگوڑے دوٹوائیں گے زمین اپنے خزانے اگل کران کی کنجیال ان کے اعتوال میں دبیریگی، صرف ختکی میں اور زمین کے اور نہیں ملکہ سندرول كى طوفاني موجول ميں جن كاعلم سرفراز وسرملبندكرنے كيلئے يكود يريس كے توبيمتلاطم موجيس مجی ان کے عزائم روک نہ کیس گی اب آب عہرصحابہ کے حالات کامطالعہ کیجے اور بتائیے کہ ان وصا کی حامل کیاان صحابہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور جاعت بھی ہوئی ہے ؟ یہ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں ذره برابرشاء انه مبالغه ننهس به بلکه ایک حقیقتِ واقعه سے س کی شهادت تاریخ کے صفحات اب بھی دے رہے ہیں، دنیاس بڑے بڑے بہا درا در شیرافگن رستم وبہراب بیدا ہوئے۔ نگر تباؤکسی قوم میں کوئی بہادر علی جیسا ہمی بیرا ہواجس نے اپنے سحنت ترین دشمن جال کا فرکواس برقابو پالینے کے بعد محض اس كئے جھوڑ دباكه اس في ان كے منه يرتھوك ديا تھاكه اب اگروه اس كوفتل كريتے نواس ميں واتى انتقام كاننائبهمي پراهواجانا مفا، دنیایس برے برے عادل انصاف سپنداور رحدل بادشاه گذرے ہیں۔ مگر كوئى قوم عُرْجىيا بھى كوئى حكمران ميني كرىكتى ہے جو پوندلگے ہوئے كپڑے بہنكرا ورفرشِ خاك پر ببٹيمكر عرب وایران کی متول کے فیصلہ کرتا تھااور جے بیوہ اورغریب عور تول کے چوکھوں میں آگ جلانے اور كھانا كالے اسے يس بھى درينے نہيں ہوا تھا قوم ووطن كے لئے عظيم الثان قربانياں كرنے والول كى كى نہيں اللے ك انانی جدوجید کی بوری اریخ بھی خلیفہ سوم حضرت عثال کی کوئی مثال بیش کرسکتی ہے کہ فتنہ پرداندل نے آپ کے مکان کامحاصرہ کرلیاہے بہانتک کہ ایک شخص مکان میں داخل ہوکرآب کو قتل می کردینا جا ہا ہو۔ مگرصاحب خلافت وامارت بونے کے باوصف آب ان لوگوں کے مقابلہ میں کسی ایک شخص کو می تلوارا کھانے كى اجازت محض اس كئنبين دينے كه كمبين فتنه كے دروازه كا كھلناآپ كى ہى طوف نسوب نه كياجائے۔غور كرورانتهائى شجاعت ودليرى كے ساتھ بہتواضع وفروتنى اور خداترسى سياسى طاقت وقوت كے با وجود

معمولی درجه کے انسانوں کے ساتھ بالکل مساویا نہ بلکہ خاد مانہ برتاؤ۔ شدت وصولت کے ساتھ رحمر لی اور رقت، فقیری اورفلسی کے ساتھ کا بل استغنارا وراطینان فنس۔ کمال دولت وابالت کے ہوتے ہوئے جرت أكميز بنفسى اورب غرضى قبائل عصبيت كى معوم آب وسوايس پرورش بإنے كے با وجود اسلام قبول كرت ہی ان میں ایسا انقلاب پیام وجانا کہ اسلام فبول کرکے جوان کا بھائی بن جاتا ہے اس کے لئے یہ سب کچھ قربان كرف كے لئے دل وجان سے آما دہ ہونے ہیں۔ اگرچہ عہد جاہلیت ہیں قبائلی رقابت كى بنا بران میں کسی معرکہ رائیاں ہوگی ہوں اوراس کے بمکس خاص اپنے عزیزوں قریبوں اور چہیتوں کو النرکے راستمين قنل كرين يرآا وه بوجانا جن كى حايت وبدافعت اسلام يها ان كى زندگى كا ولين فريضه محا، مختصريه كم مختلف ومتضا داخلاق وملكات بس به توازن واعتدال كياموائ اس جاعت كي اورس مي پایاجا سکتا ہے جس کی قوتِ نظروعمل کسی غیر حمولی اٹرے ماتحت نہا بیت معتدل و دہزب ہو جگی ہو۔ اور حس نے تمام انفراد بنول کو کمقلم فراموش کرے سبت پ کوایک وجودِ اعلیٰ واشرف کے ساتھ والبتہ کرایا ہو۔ ابك دونهين صحابه كرام كى سوائح حيات سے ہزاروں مثاليس اليي بيش كى جاسكتى بين جن وثابت بزلب كه يه تام اوصا ف حيده واخلاق فاضله بك وقت اسى جاعت بي بائح جائے تھے جوہ إوراست مسكواة نبوت سے منور ہوری تھی ہردور میں اور ہرجاعت میں بڑی بڑی خوبیوں کے انسان پائے جاتے رہو ہیں بیکن اس کی مثال ملنی شکل ہے کہ عرب کے برووں جیسے غیرمیڈیب وناشائت اوگوں میں سے کا کیا گ بہت بڑی جاعت ایسی پر اہوگئ ہوس کا ہر ہر فرد دہنی وعلی محاس کے آسان کا آفتا ہو واہتاب بنکر جيكامود اورص نے فكرونظ اورعل واخلاق كے بہرين منونے بيش كركے اپنے انان اعلى مونے كا نبوت

اس مختصرگذارش سے بیقیقت روشن ہوجاتی ہے کہ اسلام کے اولین دور میں جوسلمان جاعت پیلا ہوئی وہ چونکہ فکری اور نظری اعتبار سے عقیدہ توجید پر ایمان صادق وراسنے رکھنی تھی اور میم علی کھا ظرست اس کے تام کاموں میں، عبادات و معاملات میں۔ اضلاق اور عبادات میں اتعا "کی روح کارفر ماتھی اس بنا پر یہ جاعت دنیا کی سب سے زیادہ صالح جاعت تھی اور بھا راصلے کے قانون فطری کے مطابق اس جاعت کوئی حق نفا کہ وہ سب پر فائق و برتر ہوکر رہ جہ جنانچہ ہی وجہ تھی کہ اصم الحاکمین کی طرف سے ان کوئر دہ منایا ہا کہ بھنوا و کا تھنوا و کا مقدود اپنی جاعت قرار دیا اور ان کیلئے فلاح کا وعدہ فرایا گیا۔ ارشادہ سے اکان حزب الشاف حون میں شعروار دیو کہ شبہ النہ کا گردہ ہی فلاح ایا ہوگا

شاعربلت افبال نے کہاہے۔

یفیں محکم، عمل پیم محبت فانیج عالم جهادِ زندگانی بین بین بیر مردول کی شمشیری
اس میں شبنهیں کدیفین محکم اور علی بیم بین دو بھیا رہیں جن سے کوئی قوم اپنے دشمنول پڑتیا،
سرسکتی ہے بلیکن جب اکہ ہیں ابھی بتا چکا ہول ۔ بیصرف فنز زندانِ اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ بقین
محکم رکھتے میں لیکن کس چیز کا جنسلی ۔ وطنی ۔ بائلمی اعتباریسے دو سروں پر فالت ہونے کا نہیں ملکاس بانگا
کہ شرحت نوز بال توی

اسى محبت كو " حب فى الله "كتابي - اس محبت كانتيجه يبهوتاب كدسلمان كسى فومس الرجاك بحى كرت میں نوجو بکہ اس جنگ میں ہوس ملک گیری یا جزئہ ملوکیت ببندی کو دخل نہیں ہوتا۔ ملکہ بندگا ن ضاکی اصلاح ومرايت اورخالصنة لوجرالتراعلار كلمة حق اس كامقصد بهوتاب سايريه عام فاتحين عالم كىطرح مفتوح اقوام كے ساتھ ناگوارجبروتشدة كامعالم نہيں كرتے اور سختی كے ساتھ ان احكام كى بابندى كرتے سى جواس بارەيس ان كوضرانے بتائے سى اس سلى جويانه روش كااثريه بوناہے كه فرلق مخالف ابنے سبگامی باجذباتی منبض وعناد کی عینک انارکرجب ان کے اخلاق واعمال اوران کے مقد باطنی احساسات وجذبات کا جائزہ لبناہے تواس کی عداوت محبت سے اوراس کا تنافرانیت وألفت سے برلجا اے اس كانتجہ برہوتات كمسلمان صرف سى ملك كى زمين كوہى فتح نہيں كيت بلكه ابني للهين اورانساني خيرانديني وخيرسكالي كي باعث ابل ملك كي دلول كومي خركريية ہیں ہی وجہ بھی کہ ابران کی جنگ میں ابرانی فوج کے جار مزارسیا ہی بیک وقت مسلمان ہوگئے اور سنے ساتھیوں کو جھوڑ کرسلمانوں کی صف سے آملے ۔ بھربدلوگ یوننی دکھا وے کے سلمان نہیں تھے بلکہ ان كى جونلواريم الما نول كے مقابله میں كام آتی تقیس اب ان كى حایت واعانت میں كام آنے لگیس خِانجِہ یہسب حضرت سعدبن ابی و قاص کے زیر عکم مرائن اور جاولار کی جنگ بیس شریک ہوئے اوراس معركه كوجيت كرمزودي عاصل كي والح منده محدين قائم كوكون بني جانتاكماس في سنده بي وشن كوكس برى طرح ما مال كيا تضايكن ساته بى اين اسلامى اخلاق اوركيركر سے مفتوحين ك دلوں کو بھی فتح کرایا تھا جنا بچہ علامہ بلاذری کے الفاظ بہیں:۔

میریدین ابی کبنشه اسکسی سنده کا گورز بوکر آیا اوراس نے محدین قائم کو گرفتار کرکے واق مولنه کیا تواہل ہندزار وقطار روتے تھے اورا منول نے یادگا رکے طور پرچیدین قائم کی تصویر بناکر میں رکھی ''
کیرج میں رکھی ''

میں نے محبت کی یزشر بے ضمنًا ذکر آجانے کی وجہ سے کی ہے درینہ اس کی کوئی ضرورت نہیں منى كيونكة عفيدة نوجدا ورانقار به دومنيادى امورس جن يرتام فضائس اخلاق كى منيا دفائم ب المضي فضائل اخلاق ميس سے ايك محبت لهي ب فلسفر إخلاق ميں "عبرالت" كوجامع فضائل اخلاق كتے ہيں۔اس اعتباريسے كہا جاسكتا ہے كەعقيدۇ توحيرا وراتقاران دونول كالزيب موتا ہے كه انسان ميں عدالت بيدا موجاتى ہے اوروہ نظرى اور على دونول قىم كے كمالات وفضائل كاجامع بنجاتا ہے. اب اس وقت اس جاعت میں ایسی زیر دست طاقت وقوت اور مصابک انگیزی وجف کشی کی الیی جوائن و بہت بریرا ہوجاتی ہے کہ دوسری جاعتیں اس کے سامنے سپرا فکنی پر مجبور و اتی ہیں اوراس جاعت کے غیر عمولی عرض وارا دہ کو دیکھیکر شاہا نہ جاہ و حبلال کے باوصف ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں حضرت نعمان بن مُقرِن کی سرکردگی میں مفرارِ اسلام شہنشاہ ایران بزدگردے درمار میں پہنچ تواس وفت ایرانی رسم ورواج کے مطابق درباراس شان وشوکت سے سیا باگیا تھاکدیکھنے والول كى الكهيس خبره بهوى حاتى تصب ليكن بهي سفرار اسلام جب عربي جبّے بہنے كا ندصول بريني چادر ولك اورمائفول مين كورك ك اورموزے بن نها بت ب باكى اور صدررجه شان استغنار كے ساتھ دربارس داخل ہوئے نوان کے چہروں سے اسی ہمیت ظاہر ہوتی تفی کہ شہنشا و ایران مرعوب ہوا جانا تفار ابورجار الفاری کے دادا کا جوب میں ملمان ہوگئے تھے بیان ہے کہ میں ہود قادسیہ کی جنگ میں شرك تفاا درايرانيول كى طون سے مسلما نول سے الررہا تھا۔ شروع شروع میں عربوں نے ہم پر نبر مجينے توسم نے کہا " يہ نيركہاں ہي، يہ توسكے ہيں اليكن آخركا رانبي تكلول نے ہمارا كام تمام كركے ركھ را هم ادهر سے جوتیر میں نہان کے کیڑوں سے انجھکر رہ جاتا تھا لیکن ملمانوں کی طرف سے جو تير نا تقامضبوط مضبوط زريول اور دمل خودول كوجير ناموا بامركل جا نا تفاك اسى قىم كالىك اوروا قعەسنىئە ايرانيول كاشكىت خوردە كىكرقادىيەسى بجاگ كرمرائىن بېنچا

درمیان میں درمایت دصله بڑتا تھا۔ ایرانیوں نے دریاکو پارکرنے کے بعد تام کنتیاں دریاسے الگ کرلیں اور پیوں کوآگ لگادی تاکیم ملمان ان کے دراید دریا کو عبورکرکے ان کا تعاقب نہ کرسکیں بیکن سلمان تھے امنوں نے دریا بیس کھوڑے دراید کو یارکرگئے اب ایرانیوں نے یہ نظر دیجھا توآئی میں کہنے لگے، انسانوں نے یہ نظر دیجھا توآئی میں کہنے لگے، مقسم خداکی تم توانسانوں سے نہیں جنوں سے افریسے ہوئی

اب بتائیے کیا آب سمحے بہی کہ برعزم و وصلہ اخلاقی اور روحانی قوت وا نبساط کے بغیر کسی قوم بیں پر ام وسکتا ہے؟ ہرگز نہیں یہ ایمان وعلی کا بہی وہ مقام رفیع مقاجس برصحا بہ کرائم کی جاعت فا کر بھی اور اس بنا پر یہ جاعت و نیا کی سب سے زیادہ شا کشتا و رصالح جاعت تھی۔ اور بھا دِ اصلح کے فطری قا نون کے مطابق اسی کوحق تفاکہ وہ سب برفائق و بزر ہم کرر ہے۔ چا کنے بہی ہوا۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہے تھا! تاریخ کے صفحات ان کے شاندار کا رفاموں سے پر ہیں اوراس کی بنیادہ ہی سے جو میں نے بیان کی۔ رباقی آئندہ )

موجوده زمانه کی بہرین یای تا.

انتهنا میت کی حقیقت، اس کی تاریخ وقفیل اوراس کے تاکی واٹرات بری موجوده زمانه کی بہرین یای تا، سی کے تاکی واٹرات بری موجوده زمانه کی بہرین یا میت کے سالم میں مولانا سیر طفیل حصا مجدید برسرا ایداری کی مکمل تاریخ مصنف مسلمانوں کا ریشن متقبل سکھتے ہیں۔

" بی تناب جدید برما به داری کی ممل تا این ہے جس میں دکھا یا گیاہے کہ یورپ کے ملکوں میں سرما به داروں کی محدود جاعت نے حکومت برقب نہ کرے نوع انسانی کوکس طرح غلام بنایا اور دنیا کے بازاروں پرقابض ہوکمہ اپنی ذات کیلئے عیش وآرام کے سامان کیونکر تبع کئے۔ اس کتاب کوارد ومیں شقل کرکے اردوداں پبلک پر بڑا احمان کیا گیاہے "

اس تناب معطالعه مصروده بولناک جنگ کے اسباب ووجوہ بھی پورے طور برجو بیں آجائے ہیں فعان ، اقیمت مجلم اس منبیج مکتبۂ برمان فرول باغ دہلی ال دلي

## ووالقرس اورسركنرري

جناب مولانا مخدحفظ الرحن صاحب سيوم اروى (٣)

ر باشنج بدرالدين نورائله مرفده كايه ارنناد كه منگيزخاني تاماري البورج وماجوج "نهي كهلائي اسكة توبیشنج کا تسامے ہے اس لئے کہ یا جوج و ماجوج کے تعبین کی بحث میں محققین محذثین اورورضین نے جن قبال اوران کے مواطن کومحقق قرار دیا ہے اور خودشیخ موصوف نے بھی جن کوٹری صرنگ تسلیم فرمایا ہے ، ان جی آبل میں سے ایک شاخ ان نانارلوں کی بھی ہے جو حنگیز خاتی کہلائے اور یہ اپنے دور پر پریت و وحشت میں اُن ہی حکبہوں میں آبا درہے ہیں اوروہیں سے ان کاخروج ہواہے جن پرستر ذوالقرنین قائم کی گئی تھی۔ بہرحال سورہ کہف اورسورہ انبیام کی زیر بحبث آیات کی اس تفسیر کے درمیان جوہم نے حضرت علامة انورشاه نورائله مرفده اورجا فظ حديث عادالدين بن كثير كحوائجات بيان كي ب اوراس حد کی پشینگوئی کے مصداق منعین کرنے والی مطورہ بالا توجیہات کے درمیان کئی مم کابھی تعارض پیدانہیں ہو اورزريجث آيات وروايات كے مصداف اپني اپني جگه صاف اور واضح موجاتے ہيں اورا بيا كرنے ميں ندركيك تاويلات كاسهارالين كي ضرورت بيش آنى ہے اور نه ايك لمحه كيك بھي اس كوتفبير بالائے يا قابل اعتراض جدت كهاجا سكتاب بلكه يهجو كحجرهي بسلف صالحبين اورمي زمين وارباب سيرك مختلف اقوال میں ترجیح راجے کے اصول کو کار فرما بناکرایک ایسی معتدل را ہے جونصوص قرآنی اور بھے روایات صفی کے درمیان طبیق کی راہ کہلائی جاتی اورسلفًا عن خلفِ قبول و محمود رہی ہے۔ اسض من بیں بر بات بھی بیش نظر ہی ضروری ہے کہ حدیث مسطورہ بالامیں صلفہ کی مقدار دخمنہ

یرجانے کا جو مذکرہ ہے اس کے متعلق محدثین کی بیرائے ہے کہ یا توبیا ستعارہ ہے اوراس سے شراور فتنے مراوبیں اور یاحتی رخنه مرادہ تواس صورت میں طفتہ کی مقدار رخنه کا ذکر تقریبی ہے نہ کہ تجدیدی عینی بمطلب ہے کہ سرّمیں رخنہ پڑنا شروع ہوگیا بیمراد نہیں ہے کہ واقعی ایک حلقہ کی مقدار ہی رخنیرا ہو خانجه گذشته صفحات بین مم ابن کشیرسے اس سلسدین نقول بیش کرچے ہیں۔

اس سلسله مين مولانا ابوالكلام آزادنے ترجان القرآن مين اور تعض دوسرے علمارنے كتب ميرت میں اس امرکی کوشش کی ہے کہ وہ سور رُوانبیا کی اُن آبات کا مصداف جن میں یا جوج و ماجوج کے موعو د خروج كاذكركياكيا كيعني حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهممن كل حدب ينسلون "فننم الا كوبناكريهس قصه كوخم كردين اوراس كاامارت ساعت وعلامت تامت كوئي تعلق باقى نه ريخوي مكريهاريان ويك قرآن عزيزكاسياق وساق ان كى اس تفسيريا توجيا قطعًا ابارا ورا نكاركرنا ی وربیاس کے کہ سور کہ انبیار میں اس واقعہ کوجس ترنیب سے بیان کیا ہے وہ ہہ ہے۔

وحرام على فريد اهلكنها الهمولا اورمقر بوجياب سرايك اليي تيركي ويم في بلاك كرديا ہے كه (اس كے بسنے والى واليس نموں كے يهانتك كه كهول ديئي جائيس ياجوج وماجوج اوروه واقترب الوعل لحق فأخاسه سرلبندى سدورت بوئ امندرس اورقرب آجائ سپاوعده مجراس وفت حیرانی کے ملی کی مُلی رہ جا میں م تکھیں منکروں کی (اورکہیں) اے ہماری برخبی کہ سم بخبررب اس (فیامت)سے بلکہ مظلم وشرارت

يرجعون حتى اذا فتحت ياحوح وماجوج وهمنكل حدربينسلود شاخصد ابصار الذين كفروا لويلنا قاكناني غفلترمن هذا الكاظلمينه-

(الانبياء)

ان آیات س آیت زیر کیف حتی اذافتحت الا بیسے کہ ان آیت میں یہ بیان کیاجارہا ہے کہ

مرنے والوں کی موت کے بعد دوبارہ زندگی کا وقت جن علامات وآیات کے ساتھ جوٹد دیا گیا ہے یا جن پر معلق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا جو جے وہ جو جے کہ تام قبائل اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیک وقت معلق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا جو جے وہ جو جے کہ تام قبائل اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیک وقت اپنے مراکزے کل کرتیزی سے تام دنیا پر چہاجائیں اوراس سے منصل آیت میں مزید یہ کہا گیا کہ مجوال کے بعد قیامت بیا ہوجائے اور سرخص اپنی زندگی کے نیک وبدانجام دیکھنے کیلئے میدا نِ حشر میں جع ہوجا اور ناکام اپنی ناکامی پرچسرت ویاس کرتے رہ جائیں۔

پس آیت زیر بیت کے بیاق وسان نے یہ بات بخوبی واضح کردی کہ اس مقام پریا جوج و ماجوج کے ایک ایسے خروج کی اطلاع دی گئی ہے جس کے بعد شرور وفتن کا کوئی سلسلہ بلکہ دنیا کی سہتی کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہ جائیگا اور صرف قیامت بیا ہوجانے بعنی نفخ صور کی دیر باتی رہجائیگی جواس واقعہ کی کمیل کے بعد عمل میں آجائیگا۔

پس آیت کے بیاق وسباق سے قطع نظر کرتے ہوئے اور صربی العجب من شرقه افترب کا مصداق فن فتر تا تار کو تعین کرنے ہوئے سور وَ اِنبیا رکی اس آیت کو آخری علامت ما سے نکال کرفت نه تا ار پر محول کردیا ہر گرز ہر گرز می نہیں ہوسکتا نیز جمہور سلف صالحین کی سمہ توجیہ کے خلاف ہے۔

مکن ہے کہ اس توجیہ کے ناقلین وقائلین ہارے اس اعتراض کوہم برہی بلیٹ دیں اور یہہ فرمائیں کہ اس طرح سور کو کہف ہیں بھی آیت اخلجاء وعد دی حجلہ دکاء " ہیں" وعد" سے کیول قیا مراد نہ لی جائے جبکہ اس کے بعدی آبت و فُوغ فی الصور "موجو دہے جو بلا شبہ قیامت کی آخری علامت ہے اور کہول نہ کہا جائے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ یا جوج و ماجوج نفخ صور تک سدے اندم محصور اور بندر مہی گے اور نفخ صور کے قریب یک بیک سنگر کے اندم محصور کے اور نفخ صور کے قریب یک بیک سنگر کے اندائی اور وہ کل پڑینے۔

اس کے متعلق ہماری یا گذارش ہے کہ یہ اعتراض اپنی اس تفریر کے ساتھ ہر گزیم میروار فہیں ہوتا ہاس کے کہ سور اُو کہفت کی ان آیات کی تفسیر کرنے ہوئے ہم پہلے ہی یہ واضح کرھیے ہیں کہ اِن آياتيسب عيك يستلونك عن ذي القرنين "سشروع كرك" وكان وعدُربي حقًا" تك دوالقرنين كا واقعه بيان كيا كياب لي آيت فأذ اجاء وعدر ب جعلد دكاء " بين دوالقرنين كامقوله نقل كياكياب الترتعالي كااپنارشادنهي ب- اس كيبان وعراس وعدة فيامت مرادنهي ب بلكسي تعميركي تخريب كامفدرومعتين وقت مرادب حس كي تعيين كوذوالقربين في ابني جانب س تخینی طور متعین کرنے کی بجائے مردمومن اور مردصالے کی طرح خداکی مرضی کے حوالہ کردیا ہے۔ اور حونکہ ذوالقرنین کے واقعہ میں ضمنی طورسے باجوج و ماجوج کابھی ذکرآ گیا تھا اس کئے اس كفاته براكلي آيت مين النه تعالى في الجوج واجوج كالمخضر وكرفرا ديا اورايت ونزكيا العضهم يومنْ ن بيوج في بعض وزُفخ في الصور" بس يرباين كياكر بن باجوج واجوج كا ذكرتم في المحلى ذوالقرنين کے واقعہ میں سُناان کوہم نے شراور فتنہ کی اس زندگی میں اس طرح کر صورًا ہے کہ وہ برا برفیا داور ہائی بالمي بين مصروف رمي كاوريسلسلهاس وقت ك قائم رسكاكه صور معيونكرما جائه اس دن وه سب جمع كئے جائيں گے اوراس دن جہنم كا فرول برپیش كى جائيگى -

گویاسورهٔ انبیار میں تو یاجوج و ماجوج کا ذکر متفل حثیت رکھتا ہے اور وہاں بتاناہی مینظور ہے کہ ان کا اجتماعی خروج قیامت کی آخری علامات میں سے ایک نمایاں علامت ہے اور سور ہُ کہفت میں ان کا تذکرہ صرف ضمنی ہے اور ان کے فیاد اور شرانگیزی کے خصوصی واقعہ کی مناسبت کو ان کی باہمی فیادا نگیزیوں اور مختلف اوقات میں موج درموج چھاشوں کی وارد اتوں کا ذکر اس نداز میں کردیا گیا کہ ان کے موعود خروج کی جانب می اشارہ ہوجائے۔

بس سوره كمف كى زريج ب آيات كاسياق وسباق مين ان سيهلى اوربعد كى آيات كالمركزية تقاضا

نہیں ہے کہ ذوالقربین کے مقولہ اخاجاء دعدر بی جعلد دکاء "بین وعر سے مراد وعد ہ قیامت لیاجائے اور وہ عنی بیان کئے جائیں جومعترض نے ہاری بیان کردہ سور کہ انبیار کی تفسیر کے مقاعلہ میں بیش کئے ہیں۔ بیش کئے ہیں۔

غرض جن معاصر مفسرین نے سورہ انبیار کی زیریجٹ آیات کامصداق فتنہ تا تار کو تا یا ہے اوراس كى نائيرس بخارى كى مشهور صديث ديلٌ للعرب مِن شرقد افازر الني "كوبيش كياب ان كى بتفسيرغلط اور حديث سيأس كي تائير قطعًا بعل ب للكه بخارى وسلم كي دوسري ميح احاديث جو كتاب الفتن ميں مذكور ميں اس تفسير كے خلاف صاف صاف بيبيان كرنى ميں كه علاماتِ قيامت ميں سے جب آخری علامات رونماہونگی توہیلے حضرت عینی (علیالصلوۃ والسلام) کا آسمان سے نزول ہو گا اورد خال کا سخت فتنه بربا ہو گاا ورآخر کا رحضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ماراحا کیگا اور کھر کچھ عصد کے بعد یا جوج و ماجوج کاموعود خروج ہوگا جو تام دنیا پرشروفساد کی صورت بیں جھاجائے گا اور مجر محمد وففك بدنفخ صور مو كاوريه كارخانة دنيا دريم وبريم موجائيكا. له يم واضح ركم بدا وراسي مم كى دوسرى صبح ملكه اصحروابات سے أن متنبيوں (حبوث مرعيان نبوت) كے دعوول کاہمی ابطال ہوجا آا وران کے کذب صربح کی رسوائی آشکارا ہوجاتی ہے جوانی نبوت کی صدا كى تعميرية كهم كر نياركرة بي كه الكريزاورروس باجوج وماجوج مي اورجبكمان كاخروج بوحيكا اوروه عالم کے اکثر حصول برقابض ہو چکے تواب " یسوع میے" کی آمد ضروری ہوگئی لہذا وہ موعودیت (عدیلی ہم ہیں کیونکہ جب شرط موجود ہے تومشروط کیوں موجود نہ ہور

کسی حجوت مدعی نبوت کی به دلیل اگرچه خود تاریخ کبوت سے زیادہ حقیقت نبیں رعتی اور اس کئے درخوراِعتاری بہیں سے تاہم عوام کوغلط فہمی سے محفوظ رکھنے کیلئے بہ بتا دینا ضروری ہے کہ

ك بخارى كناب الفتن عبدا صـــ

اس مدعی کے بیان کردہ بہ دونوں دعویے جود لیل کے دومقد مول کے طور پر باین کئے گئے ہیں غلطاور اقابلِ تبول ہین اور اس لئے ان سے بیدا شدہ تنج بھی بلاشبہ باطل اور مردود ہے۔

بہلادعوٰی یامفدمہ تواس کے غلطہ کہم نے یاجوج واجوج کی بحث بیں تفصیل کے ساتھہ صديث وتاريخ سے ينابت كرديا ہے كہ باجوج و ماجوج كااطلاق صرف ان بى قبائل برم و تار الم ہے جوابنے اصل مركزمين بهمة مع وحثت وبربيت مقيم بي اوران بيس بوافراد يا قبائل مركز جيور كردييا كم مختلف حصول میں بس گئے اورآ ہت آہن مندن بن گئے ہیں وہ ناریخ کی نظریں یا جوج و ماجوج نہیں کہلانے بلکہ ابنے بعض المبازاتِ حصوصی کے بیشِ نظرنے نئے نامول سے موسوم ہوگئے۔ اورابنے اصلی اورنسلی مرکز سے اسفدراجنی ہوگئے ہیں کہ وہ اور بر دوستقل جراجرا فوس بن گئیں اور ایک دوسرے کے دیمن ہوگئے اسی طرح قرآن اور صربیت کے مطالعہ سے بھی یہ واضح ہونا ہے کہ وہ ان می قبائل کو باجوج و ماجوج كهاب جوابني بربرين اوروحنت كيها فه عام دنيات الك النيم كزس كوشكرس -اوراسی اصول پردوسرادعوٰی یا مفدمه سمی باطل ہے بینی برکہ انگریزا ورروس ملکه پورمین حکوموں كا تسلط اورقبنه ياجوج وماجوج كاخروج ب اوريه اسك كه ايك تواهي ذكر بوجيكا كم مترن ا قوام كوياجوج واجوج كهاى غلطب دوسرك اسك كه باجوج وما توج كاس فتنه و فسا دك مين نظرج كا ذكروالفن کے واقعہ میں سورہ کہف میں مزکورہ اور بھے احادیث کی تصریحات کے مطابق اُن کا وہ خروج بھی ، «جس کا دکرسورهٔ انبیآرمین کیا گیاہے اورجس کوعلامتِ قیامت میں سے تحییرایاہے ؟ ایسے ہی فساد وہشر كے ساتھ ہو گاجس كا تعلق ترن وحضارت سے دور كابھى نہوا درجوخالص وحثيانہ طرز وطريق ير بریاکیاجائے۔ کہاں سائنس کے ایجادات والات کاطریقہ جنگ اور کہاں غیر تعدن وحثیانہ جنگ وسیکار؟ اوربيبات اس كئے بھی واضح ہے كہ تمدن اقوام كى جنگ وپيكاركتنى ہى وحشيا نہ طرز وطراق اختيا كئے ہوئے كيوں نہوں يہرحال سأنس اور حرب وضرب كے اصول كے مطابق ہوتى ہيں اور يملسله

اقوام والم میں بہیشہ سے جاری ہے اسکے اگرائ سم کے جابرانہ وقاہرانہ تسلط اور قبضہ کے متعلق قرآن کو پیشن گوئی کرنی تھی تواس کی تعبیر کے لئے ہرگز پیطر نقد اختیار نہ کیا جانا جو یا جوج و الحوج کے خروج موعود تو کے ساتھ میں سور کو کہون آور سور کو انہیار میں اختیار کیا گیا ہے بلکا اُن کی ترقی نما بربت کی جانب خروری اختال بیان ہو انحاصل ۔ احادیث جیج اور آیات قرآنی کی مطابقت کے ساتھ ساتھ جب مسلئر زیر بجش پر غورو فکر کیا جاتا ہے تو بول اور جوج کا خروج ہوگا اور بھر بیت علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا جائے گا۔

نرول از آسمان ضروری ہے نہ یہ کہ پہلے باجوج و ما جوج کا خروج ہوگا اور بھر بیت علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا جائے گا۔

چانچہ صحصلم کی ایک طویل حدیث میں مرکورہے۔

وافعات بہائت بہتیں گے کہ اللہ تعالیٰ حفرت سے
ہن مریم (علیہ اسلام) کو مبع کے اور وہ (مابع) دُشق
کے سپید شرقی منارہ کے تودیک اس طرح ارتیکے کہ
زعفرانی رنگ کی دوجادروں ہیں بلبوس اور فرشتوں
بازووں پر ہا تقوں کا مہالادیت ہوئے ہوں گہ جب
سرکو حمکائیں گے توبانی شیکنے لگیگا اور جب سراٹھائیں
گے تواس سے یانی کے قطرات اس طرح گرنے لگیگا
گویا ہو ہوتی ٹوٹ کرگررہ ہیں بینی آسمان عِبل
کویا ہوت کا باعث ہوگا اوران کا سانس مائیگا
کافری موت کا باعث ہوگا اوران کا سانس ان کی
صدِنظر تک بنجیگا بھوائرکہ وہ دجال کا پیجھا کریں گے

فينماهوكانالكاذبجن الله المسيح بن مهم فينزل عِنك المنارة المسيح بن مهم فينزل عِنك المنارة المسيح بن واضعًا كفيه على المبيعة ملكين اذا طأطأ واخد وقعد تحتى وأسدقط واذار فعد تحتى مندمثل جمان كاللؤلؤ فلا مندمثل جمان كاللؤلؤ فلا يعلى لكافر يجبل من سريح نفسه الامات ونفسريتهي في ين ركه بأب لإ فتقبله حتى ين ركه بأب لإ فتقبله

اوروه اس کوریت المقدی کے قریب ابتی کُد کے دروازہ برپائیں گاورقل کردینگری حضرت عدی علیال اللہ ان کوگوں کے پاس تشریف لائینگر جن کوالائے رتب اللہ حفوظ رکھی گا اوران کے غبار آلودہ جبرول کوس کرتے ہوئے ان کوجنت ہیں جو درجا ت بلیں گے اس کے متعلق بائیں کرینگ حالات بہا نگ ملیں گے اس کے متعلق بائیں کرینگ حالات بہا نگ کرکھا کہ اللہ تعالی حفوت عیمی (علیا لباللم) پروی کرکھا کہ اب ہیں لینے بندول میں سے ایک ایسی قوم کوکھان ہوں جن حجاگ کرنے کی دنیا ہیں کئی اندرطافت نہیں کے لہذا تم میرے تمام بندول کو طور پر لیجا کو اسکے بعداد تعالی ایسی ایک بعداد تعالی ایسی کے مام بندول کو طور پر لیجا کو اسکے بعداد تعالی کے بعداد تعالی کے اندر کی کے مام دوڑ نے ہوئے ایک اور ہر مانہ کو کہ کا کیا گیا ہو تیزی کے مام خد دوڑ نے ہوئے آئیں گے اور ہر مانہ کو کہ کا کیا گیا ہو تیزی کے مام خد دوڑ نے ہوئے آئیں گے اور ہر مانہ کی گیا ہو تیزی کے مام خد دوڑ نے ہوئے آئیں گے اور ہر مانہ کی گیا ہو تین کی پڑینگے۔

بس یا جوج و اجوج کا خروج کسی حال بیس بھی ان اقوام پرصادق نہیں آسکتا جو تمدن اور حضارت کی را ہوں سے قاہرانہ اور جابرا نہ جنگ و بریکار کے ذریعہ سے دنیا پرغالب و قابض ہوتی رہی ہیں اور کسی تخص کو بھی بہ حق صل نہیں ہے کہ وہ یا جوج و ماجوج قبائل کی تاریخی بحث سے ناجائز فائدہ اضا کراوڑ میسے موعود" بن کراسلام کے اساسی اور بنیادی مسکلہ "ختم نبوت" کے خلاف تشکیل نبوت کی جدید طرح ڈالے اور اس طرح اسلام میں رخنہ انراز ہو کردوست ناد شمن بنے ۔

ئەسلىمكاب الفتن -

## بهلاانسان اورقران

(ازجاب مولوی مسیدین صاحب شورد ایم اے (عثمانیہ) ( مع)

سب سے پہلی بات نووی ہے کہ" انسان اول "کے متعلق قرآن نے حتنی تفصیل سے کام لیا ہے خودية خصوصيت كسى اوركتاب مين نهيس يائي جاتى جس سه صاحت معلوم مهونا ہے كه "انسانى نظام تمدّن" كاسارادارو،رارقرآن اسى مئلدىرركىتاب، اورآب نے ديجه لياكه يمئله كه انسان عام قدرتى مخلوقات کی طرح میدا ہواہے یااس کی خلین کی حداگانہ نوعیت ہے اس مئلہ کاہاری معاشرتی اور تمدنی زندگی برکتنا اثریب رسب ہمارے لئے ہیں یاہم ہی سب کے لئے ہیں یا مصاف ِ سنی میں ہماری حقیقت عام کٹرول مکورو سے زما دہ نہیں ہے بہ سارے معاملات اس پر مبنی میں کہ پہلے بہ معلوم ہو کہ ہم کس طرح بریل ہوئے کہ اسی سے معلوم ہوسکتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ اوراس کے بعد یہ طے کیا جاسکتا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے گردو ہیں کے مغلوفات سے کیا ہے ؟ لیکن جہال قرآن نے اس مسلہ کواتن اہمیت دی معلوم ہو چکا ہے کہ اس مسلہ کے دورازکارسوالات لینی انسان کہاں ؟ اورکب بیدا ہوا؟ قرآن نے کتنی بے پروائی کے ساتھ اس کو اپنی مجت سے خارج کردیا۔ ملکه ان کے مقا بلہ میں اس نے صرف ایک ہی سوال کونیا لینی ان ان كسطرح ببدا موا ؟ مجراس سوال كوامطاكراس كے جننے اسم بيلو تو انھيں بيان كياكسس بيس شبه نهيل كه اس کی مثال کسی دوسری ندسی یا دواشت میں الماش کرابے سودہے۔ اوراب ان حقالت کی فیمت واضح ہوسکتی ہے جوانسانِ اول کی مخلیق کے سلسلمیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ انتہائی تفصیل کے لئے تودفتر در کا ہے جس کی ایک مختصر کمی مقالہ میں گنجایش نہیں۔ ناہم اختصارًا ہم چاہتے ہیں کہ ان حقالُق کونمبروار

بحث كيك روشى بين لائيس ناظرين كوچا هئے كه بھرا كيد دفعه اپنے دماغ بين ان معلومات كو تازه كريب جنس سن كيل ان معلومات كو تازه كريب جنس قرآن سے بكال كريم نے آغاز رساله بين درج كيا ہے ناكہ جن شائح پرا ب ہم بحث كرنا چا ہتے ہيں ، اس كا قرآن سے تعلق محسوس ہو۔

~~~~(I)~~~~~

قبل اس کے کہ قرآنِ پاک انسانِ اول کی پیدائش کا ذکر چھٹرے اس نے زمین اوراس کی پیداواروں کا تعلق نوع انسان سے یہ تبایا

یعنی جس کامشاہرہ ہورہاہے وہی واقعہ بھی ہے زمین اوراس کی مادی پیدا واربیانانی وجودالہ اسے کمالات کے قیام وبقار کا مدارہے اوراسی سے بغیرسی روک ٹوک کے ہم میں ہر تحض اپنی پنی وقت واستطاعت کے اعتبارے اس سے نفع المضادہ ہے یہ ہی وہ نظریہ ہے جس پر آج ہماری سائنس ا ور کیمیائی علوم کی بنیادہ ہے۔ ایساآدمی جود نیائی چیزوں میں سے کسی ایک چیزکو بھی لغویا بالواسطہ یا بلاواسطہ اس کوآدمی کے لئے بہیں سمجھتا قرآن کا مکر بہت ورجس نے جب بھی عالم کی کسی چیزکو بنی نو رع انسانی کے لئے مفیداور کارآمد ثابت کیا وہی قرآن کا مفرسے میں یہ نہیں کہتا کہ حضوں نے قرآنی آیتوں کا مطلب و عنی خیم جلدوں میں بیان کیا ہے وہ مفرنہیں ہیں ان کی تفریری احمانات سے کون انسال کر سکتا ہے وہ نہ ہوتے توشا یہ ہم قرآن کے پہلے لفظ کا بھی ترجمہ نہ کرسکتا تھے۔

کیکن کہنا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ الفاظِ قرآن کے شارح و فسر ہیں نووہ جس نے بچھرکے ہے کار
کوئلوں ہر جہاری معاشرت کی بنیاد قائم کردی یا جس نے زمین کے اس بربودار بانی کوجس کا نام کران
آئیل یا بٹرول ہے اس کوہاری زندگی کا ایک اہم جزونبا دہا۔ ایسا آدی غیر شعوری طور پر قرآن کے اس

نظربه كاعلى مفسرب

مچررمین اوراس کی ساری پیدا وارکوانسان میں جذب کرنے کے بعد قرآن نے فصا ، کے اس محیط کی طرف توجہ کی جس کانام مختلف زبانوں میں سما وات ، افلاک ، سبہر، چرخ ، آگاش سکائی ۔ وغیرہ ہے بینی ۔

تمراستوی الی السماء فستوهن بیرحق تعالی آسمانوں کی طوف متوج بهوا اور ان کو سبح سموات و هو بکل شی است است آسمانوں کی شکل میں نعیک کیا اور وہ

مرحيز كاجان والاب-

عليمه

قرآن کی اس آیت میں گویا دھرا شارہ کیا گیا ہے کہ نظام کا گنات کی موجودہ ترتیب میں انسانی وجود بہزلد نقطرُ مرکزے ہے جو اگر جہر سب سے چوٹا ہوتا ہے لیکن معیط کے سارے دائرے ای جھوٹ فقط پر گردش کرتے ہیں۔ اس لئے کہ معیط کے دوائرا بنی بڑائی میں استے عظیم معلوم ہوتے ہیں محض اس سطی اورظا ہری بڑائی کی بنیا د پر مرکزی نقطہ کے گویا نامعوس وجود کے مقابلہ میں وہ انہیت ماسل نہیں کرسکتے۔ کھر دھو دیک شی علیم داوروہ ہر چیز کا جانے والا ہے ) فراکراس بر نقید کی کہ مرکز ہو 'یا معیوس ہے معیط یہ تمام معیوسات ایک نامحوس ہو دیت اور شخصیت "کی قوت علی کے ساتھ والبت ہیں یعنی معیوسات ایک نامحوس ہو دیت اور شخصیت "کی قوت علی کے ساتھ والبت ہیں یعنی

جونظرآتے ہیں ہہیں اپنے جوہ اپنانظر نہیں آتا (آتجد حدرآبادی)

گویاصرف ان چندآ بنول میں اہمیت کے اس معیاری کو درہم وبرہم کر دیا گیا جوکسی چنر کی
جمامت اورظاہری عظمت کی بنیا دہر قائم کی جاتی ہے قرآن نے چونکا یا کہ اس سے آدی کو دھوکہ
مذکھانا چاہئے بلکہ جو یہاں حجو ٹاہے دی بڑا ہے اور جو ٹرا ہے وی حجو ٹاہے حتی کہ جونا محسوس ہے
دی سب کچھ ہے اور جو محسوس ہے دہی کچھ نہیں ہے۔

تھیک اس کی مثال ان ان برن اورجبدگی ہے کہ ہارے حم کی سب سے طویل وعریض

چیز حس کا نام کھال ہے اور ہارے نظام جسدی کا وہ بہاڑ جس کا نام بڑی ہے یا وہ ندیاں یا نالے دریا یاسمنگر جن کے نام شرائین ورباطات یارگیں وغیرہ میں اگرچہ جبامت ودبازت میں کتنے بڑے مہی لیکن دل، جگر، گردے، دماغ ، آمکمبر جبیعی حقیر ہنیوں کے مقابلہ میں ان بروں کی کیا قیمت ہے جنی کہ اسی نظام میں شعور کاوہ نامحوس نقطہ ہے جے سب جانتے ہیں ۔لیکن کسی کووہ محسوس نہیں ہوناا ورجس پراس کا مناتِ جبدى كاسارا داروساس كيابيسار معوسات اس نامحوس نقطوشعورك مقابله سي هرسكة بي ؟ ان برون سي سي كي برك جزر كومثلاثا نگ يا با ته كوغائب كرويجر ديجيوكه بهارا يا بهارت اس شعوري نقطہ کاکیا بگڑتاہے ؟ لیکن جونہی کہ شعور کا یہ غیرمرئی نقطہ کی نہ کسی طرح محوب وجا اے کیا اس کے بعد عجربه نظام ان كوبرفرار ركه سكتاب ؟

ان تنبیرات کے بعد خود بخود بیسوال دماغوں میں بیدا ہوجا تاہے کہ محیط سنی کے اس فلزم ذخا میں انسانی وجود کی براہمیت کیوں ہے؟ اسی کاجواب ہے جسے قرآن

واذ قال ريك للمكتكذاني اورجب نيب رب فرشتون سكها كمين بايوالا

جاعل في الارض خليفه

كالفاظيين ديناجا مهناه اس حصمين قرآن كاخطاب ان لوگون سے نہيں ہے جوعالم ميں تدريجي كما لات ك ظهوركا نقطه بجائے منى كنستى كوفرض كرتے ہيں ياجوصفرسے عدد سپياكرتے ہيں بلكهاس كے سامنے صرف وہی دماغ یا وہی عقول ہیں جو محسوس عالم کے لئے ایک نامحسوس رب کا وجود ناگز بر قرار ديت بي يعسني خدا كومانت مي -

ائی طرح اپنے اس بیان بیں اس کاروئے شن ان لوگوں کی طرف بھی نہیں ہے جن کوعالم کے اس زنرہ نظام میں موت کے سواکسی حبار کھی نظر نہیں آتا بلکہ اس نے خطاب کو بنی آ دم کی اس کثریت کم محدودرکھا ہے جوعالم کے اس زنرہ نظام کی ہرشاخ کو زنرہ ہنیوں کے ساتھ وابتہ سمجتے ہیں جن کا نام مختلف زبانول میں دہوتا، فرشتہ سروش، رب النوع عقول یا ملائکہ ہے اور حب کو ہرزبانے میں نام مختلف زبانول میں دہوتا، فرشتہ سروش، رب النوع عقول یا ملائکہ ہے اور حب کو ہرزبانے میں نام کے مرطبقہ نے ہرتسم کی نیکیوں اور خیرات کا سرحتی ہوئیاں کیا ہے گویا ان شے نیادہ پاک معلم وجود سللم کا کنات میں کی کا کا نات میں کی کا کا نات میں کی کا کا نام میں اس مد میں اس مد کا کا نام میں ان کو بوجنا شروع کردیا ۔

اب اس وال کا جواب دینے کے کے کہ انسانی وجود محیطِ می کا مرکزی نقطہ کس طرح قرار بایا قرآن انسانی آفرنیش کا بیان سٹروع کرتا ہے اگرچاس بیان کا حاصل می وہی ہے جود وسرے مذہبی فوشتوں کا خلاصہ ہے بعی یہ کہ انسان خالق کا کنات کی خلیقی کا رفر ہائیوں کے عام قانون کے تحت پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی آفرنیش کی نوعیت کا کنات کی دوسری مہتیوں کے مقابلہ میں جواصل نے کئے ہیں ان ہے انسانی قیمت اور اہمیت پرجتنا اثر بڑتا ہے دوسری کتابوں کے بیان سے یہ اثر نہیں پیرا ہوتا۔

 قوت كاجوم طرب كاس كى حقيقت عالم كى تام چېزوں سے بالكل على ده ہوگى ۔

تحقیقت یہ کہ اگرا ایا نہ ہوتا بلکہ انسان مجی اس خاموش علِ تخلیق کے تحت بن کر کھڑا ہوتا جس طرح آئے دن مختلف مخلوقات وجوانات و نباتات کیڑے مکوڑے دواب وحشرات بیدا ہوتے رہتی میں۔ توانسان آج جوتام کا کنات کو بے تحاشا اپنے قابوس لاکرانی آرزوں اور تمناؤں کی کمیل کرر ہے۔ ہم لینے اس مثا ہم اور واقعہ کی کوئی میں توجیہ نہیں کرسکتے تھا اور اب حاکر آیت کے حصہ " اختال رفیات للملائکة" کامقصد واضح ہوتا ہے۔

اس مذاکرہ میں دونا محس قوتوں لینی رب اور ملائکہ کے باہمی تخاطب کا ایک ذیلی اثر داغوں برخود بخود بیم مرتب ہوتا ہے کہ کی چنر کی اہمیت ومرکزیت کے گئے اس کا محس ہونا اور محسوسات میں بھی جیامت اور طعل وعرض میں بڑا ہونا غیرضر وری ہے۔ آخر جولوگ خداکو ملت اور خدالے فرشتوں اور دیوتا وُں کو مانت ہیں کیا محسوسات کے استے بلیے چوڑے نظام کو نامحس تو توں میں گم نہیں کرتے بھراگران ہی لوگوں کے تاریخ جوٹرے المان کو استے بلیے چوڑے نظام کو نامحس تو توں میں گم نہیں کرتے بھراگران ہی لوگوں کے تاریخ جوٹے انسان کو اس بڑے عالم کا مرکزی وجود تھیرا یاجا اسے تواس کے مانتے میں ان کو کیا دشواری بیش آسکتی ہے۔ اگراب اصرف ایک خداہی ہونا تو کہہ سکتے تھے کہ ایک کی صرتک ممکن ہے کہ ذہر بانسانی مستثنا کی قانون کو استعمال کرے لیکن خدا ہی نہیں بلکہ جب سرحس وجود کا مرکز نامحس قوت کو ٹھی لوا مستثنا کی قانون کو استعمال کرے لیکن خدا ہی نہیں بلکہ جب سرحس وجود کا مرکز نامحس قوت کو ٹھی لوا میں سلسلہ میں اگرانسان بھی اسی پورٹین کا مالک میں الیا جاتواں کے نہ ماننے کی کیا وجہ ہو سکتی ہو

ہی جس میں اس کے سارے کما لات کی شرح پوشیرہ تھی اوران سارے سوالات کا جواب متور تھا جوا نسان کی مركزت كي تعلن فلوب من بيا بوسكت تقع بناديا كياكه وه فطيفه " بعني جانشين بهو گار ظاهر سه كه جانشين کے لئے ضرورہے کہ وہ کی جگہ ہو، لوگ اس نلاش میں سرگردا نہیں کہ انسان کس کاجا نشین بنایا گیا؟ حالانکہ بات بالكل كعلى بوئى تفى كهت تعالى نے ابتك عنب سے جن مخلوقات كوعالم شہادت يرسيجا تعافيب میں ان کی نمائندگی ملائکہ کرتے تھے گویا اس وقت تک عالم میں جتنی چیزیں تھیں ان میں ہرایک کسی نہ کسی لك كساته وابت تحيير ليكن شهادت كي وهني حس كانوعي وجود بجلئ ملك كي خود مالك كي خلافت سے متاز تھا وہ انسانی ہتی تھی۔ یا بول کہوکہ انسان کے سواجنے تھے وہ مجبور مخلوقات تھے ان میں مطلق العنانی اور ختار كل مونے كى شان نظى اب اراده يه تفاكه عالم شهادت ميں خود خداكى جگدايك مخلوق "بيدامو، كوياوه اس خداکی جوغیب میں ہے اور نامحوس ہے غیرمرئی ہے اس کی عالم شہادت اور دنیائے محسوس میں نمایندگی كري جوكهم مثاهره كريب بي قرآن توثين كراب كريبي وافعه هي بعني سارے عالم برانان جس شان کے ساتھ متصرف اور کارکن ہے جو چا ہاہے کراہے سب اس کے فادم اور بیسب کا آقامعلوم ہوتا ہے بیجو کھیے معلوم مورم اب بی واقعہ میں ہے اور سے یہ ہے کہ مثامرات می اگر واقعات نم مول کے نوکیا واقعات وہ ہوں گے جن کونہ کسی نے دیکھا اور نہ سار زما دہ سے زما دہ ان کے متعلق برکہ اجاسکتا ہے کہ کہمی کمجی کھاف میں منہ لیے گرحقائق وتجربات سے آنکھیں بندکرنے کے بعد بوں ہی بلاوجہ ینی دلول میں وسوسہ ہوتا ہے کہ كىس يەقىضەغاصبانە نونىس ب

~~~~(۵)~~~~~

اب نفظ خلبفہ کے نتائے برغور کرنا جائے۔ انبان کے متعلق کتنا عظیم مغالطہ بیدا ہونے کا اندیشہ تھا اورجن لوگوں نے بجائے یقینیات کے صرف اوہام وخیالات کے اندھیرے میں انبان کی پوزیشن کو تعین کرنا جاہان میں بعضوں کا ذہن تواس احتال کی طرف گیا بھی اگرجہ اس کی بنیاد کسی مٹا ہرہ پرینہ تھی لیکن آخرا صول کا جاہان میں بعضوں کا ذہن تواس احتال کی طرف گیا بھی اگرجہ اس کی بنیاد کسی مٹا ہرہ پرینہ تھی لیکن آخرا صول

كماكر آدمى جالورون كاوارث اور خليف آج أسس لفظ كي قيت پيدا موني جب فرآن نے اعلان كياكم "الثان بخلوقات كانبي بلكه خود خالق تعالى جل مجده كاخليف "

~~~(Y)~~~~

معراس کی تشریح کے لئے ہانسان ضا کا خلیفہ کی طرح بناہ اب قرآن آپ بیان کو آگے بڑھا ہا ہو جو انسانی کے متعلق بیسنا کہ کوہ میں کی محتری کے قبطے نظر کے اس کی خلافت اور خلافت کی وجہ سے اس کے اندرونی اقتدارات واختیارات کا اندازہ کی اندازہ بی خلافت اور خلافت کی وجہ سے اس کے اندرونی اقتدارات واختیارات کا اندازہ کی اندازہ بی کو ایک بیا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اگرچہ ایک جا نور اور جو ان سے لیکن اپنی ذہنی اور دباغی طاقتوں کی بلندی کی وجہ سے اس کو تام جوانات کے مقابلہ بین بین بتیاز جا صل ہے لیکن بیا تھا انداز کیا ہے ؟ جندوں نے انسان کواسی مقام سے دکھا جس مقام کا سوقت میں بتیاز جا صل ہے لیکن بیا اس کو ایک ایسا جوان قرار دبا جوانی بقائے لئے اپنے سے کمزور اور نیمف مقام کا سی دوجی کل بین میں تو اپنے مقابل کے صفات کو کمزور کرکے مقصد حاصل میں کو فاکر تاہے ۔ اور اس کی دوجی کل بین کو بی کر ان کو ایک ایسا کو اس کو میا کی گاٹ انداز کیا ہے اس کو کا ڈریا جائے اس کو فا د کہتے ہیں ، یا اس کو سے فنا کے گھاٹ آناز کیا جائے اس کو اس کی ماروخون ریزی نام ہے ۔ ملاکہ نے بھی بھی کہا کہ

العجل فيهامن بفسد فيها كياتوزس بن اليي بني پراكر بگاجواس كالروف ادبيلائ ويسفك الدماء اورخون ديزى كرے۔

اوریماس زمانہ تک ان لوگوں کی مائے ہے جوانسان کوایک ایساتر تی یافتہ جوان قرار دیتے ہیں جونان علاقا کے میدان میں فسادا ورسفک دماء (خونریزی) کرنے کیلئے بیدا ہوا ہے گرظا ہرہے کہ انسان یہ نہ تھا اگر طیا اس کے ظاہر حال کے کواظ سے یہ مغالط پیدا ہوتا تھا قرآن نے شروع ہی میں اس مغالط کا پردہ چاک کرنے کے لئے اعلان کیا کہ جوایسا سمجتے ہیں مبلکہ ملا کہ سنے اس مغالط کا پردہ چاک کرنے کے لئے اعلان کیا کہ جوایسا سمجتے ہیں وہ غلط سمجتے ہیں مبلکہ ملا کہ سنے

انبان کے متعلق اپنے مغالطہ کوظام کرنے ہوئے مغلوقات الہیہ کی فضیلت کا جوآخری معیار قرار دیا اور اپنے کواس معیار کا مظم مخیر ایا فضیلت کے اسی معیار کوسائے رکھ کرفرانے متنبہ کیا کہ دراصل معیار پر معیار برجہ کا لیجو اترائے وہ انبان ہی ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ انسانی حقیقت میں حقیقائی کے شاگر داور تعلم ہونے کی صلا ہولورائی علیم کی راہ سے وہ ان غلطیوں کی اصلاح کرسکتا ہے جس کا اندنینہ اس کی خلافت اورا سکے اقتدار واختیار کی وسعت کی بناپر کیا جانا تھا تعنی یہ کہ اگروہ اپنے اختیارات کو غلط طریقہ سے استعمال کر بھاتواس وقت بلاشہ وہ زمین میں فیاداور خونریزی کا باعث ہوگالیکن جب اس میں تعلیم اللی کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے اوراس ذریعیہ وہ ضراکی بتائی ہوئی راہ پراپنے اختیارات کو استعمال کرے گا تو یہ نتا بچ کمجی مرتب نہیں ہوسکتے۔

~~~~(^)~~~~~

دوسری بات اس سے بھی زیادہ گہری ہے اس کے سمجھنے کے لئے بہلے چند مقد مات کو بیش نظر کرلینا جائے۔

(۱) منین شبح بحد لا و دفقان سلام این کامفهم اولاً متعین کرناچا ہے ہم ویجے ہیں کہ نبیج کو حدے ساتھ وا بت کیا گیا ہے اور نقالی کو بجائے حدے صرف ذات کے ساتھ وا بت کیا گیا ہے اور نقالی کو بجائے حدے صرف ذات کے ساتھ وا بت کیا گیا ہے اور نظام ہے کہ حدوث اکثن کا تعلق جو کہ صفات و کما لات سے ہو تا ہے اسلے تبیح بالحد کا مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ ملا ککہ حق تعالیٰ کے کما لات وصفات کو ہر مے عیوب و نقائص سے پاک قرار دینے والے ہیں گویا ان کا دعوی یہ تقاکم ہم آپ کے صفات و کما لات کی تبیح کرتے ہیں اور آپ کی ذات کی ہی تقدیم و بیان کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں۔

ر۲) اورظامرہے کہ ذات کی تقدیس وہی کرسکتا ہے جس کوذات کا شعور بھی ہو۔ اسی طرح تسبیع بائحد بھی وہی کرسکتا ہے جس کوصفات کا علم بھی ہو۔

رس ای کے ساتھ ہے جی مظاہدہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو بینائی کی صفت سے محروم ہے اس و بینائی" اوراس کے آثار کا سمجھانا تقریبانا ممکن ہے۔ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح کسی نا با لغ بچہ کو جنبی التنزادا ولاس کے کیفیات کا ذہن شین کرانا بالفرض اگر مثالول اور نظیروں سے کوئی بات اس کے دماغ میں اناری بھی جائے گی جب بھی ان کیفیات کی سیح حقیقت تک رسائی نہیں ہوسکتی۔ زیادہ سے زیادہ ان مثیلات کی راہ سے بینے ال پیدا کرایا جا سکتا ہے کہ بچہ جنبی تعلقات کی لذتوں کو مٹھائی یا کمیل کود کی لذتوں اور سزنوں جی ایک چنر قرار دے دیکن ظاہر ہے کہ جولزت مٹھائی کے کھانے سے زبان کوہائی ہی کہ ان ور سازوں جن ایک جنر قرار دے دیکن ظاہر ہے کہ جولزت مٹھائی کے کھانے سے زبان کوہائی ہی اس میں اور صنبی لذت میں کوئی اشتراکی جہت واقعی طور پر دوجود نہیں ہے۔

ان مقدمات کوسامنے رکھنے کے بعداب اس برغور کرناچاہئے کہ ملائکہ کے دعوے تبیج بالحوو تقدیس کے مقابلہ بیں آدم مے متعلق قرآن کا بیاعلان کہ حق تعالیٰ نے آدم کو اسمار کلہا کا علم دیا مقاایسے کل اسمار کا جن سے ملائکہ نا واقف تھے اس سے ملائکہ کے دعوی کی تردید کن طرح ہوتی ہے۔

ظاہرہ کہ جب ملاکہ کوحق تعالی کے تام اسمار جواس کی ذات اور صفات کے آئینے ہیں،
ان کا علم نہ تصانو تام صفات و کما لات اور ذات کے تام شکون ووجوہ کے کاظ سے حق تعالیٰ کی تبیع و
تقدیس وہ سطرح کرسکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی تبیع و تقدیس ان ہی صفات و کما لات کی حد تک
میں ودرہ سکتی ہے جن کاظہوران کے اندر ہوا تھا۔

مله میں نے آدم میں اپنی روح معبولی ۔ سله بعنی میں نے آدم کوانے دونون استوں سے بنایا۔

نفا اوریهٔ حاصل ہوسکتا تھا پس آدم کے مقابلہ میں ان کا یہ دعوٰی اپنی جگہ بردرست نہ تھا۔ اسی لئے جب اسمارہ کے علم میں ملا مکہ نے عجز کا اظہار کیا توارشا دمہوا۔

العاقل لكوانى أعلم غيب السموت كيام في تم المال المراق المراقي المواقل المراقي المواقل المراقي المواقل المراقي والارض واعلم ما تبد ون غيب كى باقول كواور جوباتين تم جمبائ مهوا مراقيل وماكنم تكمون وماكنم تكمون وماكنم تكمون وماكنم تكمون وماكنم تكمون وماكنم تكمون والامول وماكنم تكمون والامول وماكنم تكمون والمراقي وماكنم المراقي وماكنم والمراقي والمراقي وماكن والمراقي والمراقي والمراقي وماكن والمراقي والم

جن کاحاصل ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسماء وصفات اوران کے مظاہری دوقعمیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو ملا مکہ کے علم سے غائب ہیں جن کی تعبیر قرآن نے غیب السموات والادف سے کی اور دوسری وہ ہیں جن سے ملا مکہ کاظاہر وباطن موصوف ہے جس کی تعبیر قرآن نے "اعلم ما ہدون و ماکنتم تکھون" سے کی۔ اب ظاہر ہے کہ ملا مکہ کو اگر علم ہوسکتا تھا توصرف ان ہی صفات کاجن سے ان کاظاہر و باطن مصف وموصوف تھا لیکن آسمان وزمین اور کائنات کے وہ جصے جوان صفات واسمار کے مظاہر مہیں ان کاعلم ملائکہ کو کر طرح ہوسکتا تھا۔

~~~(9)~~~~

انسانی وجودی بہی جامعیت سی جس نے اس کوتام کا کناتی ہتیوں کا مرکز وحرج بناد باکیونکہ جو
کجہ دوسروں کے پاس تھا وہ بھی اس کے پاس تھا اورجن سے دوسرے محروم سے وہ بھی اس کو دیاگیا تھا
اوراسی مرکزیت کا اعلان اس واقعہ کے ذریعہ کیا گیا جب خدا نے جا دات ، نباتات وحیوانات واجرام و
ساوات ہی کونہیں بلکہ ان ہنیوں کا نظام جن زندہ وجودوں کے ساتھ وابت ہے جس کو ختلف نزاہب
وطل میں فرشتے ، ملا کمہ دویتا ، رب النوع وغیرہ کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں ۔ ان کو حکم دیا گیا کہ سب
کسب آجم کے سامنے جسک کراس کی مرکزیت اور عظمت کا اقرار کریں ۔
معیدنا کم لانگ کا جمعہ واجعون میں جونام فرشتے جمک گئے آدم کے آئے سے سب۔
معیدنا کم لانگ کا جمعہ واجعون میں جونام فرشتے جمک گئے آدم کے آئے سے سب۔

~~~(I•)~~~~

سین اس کا اقتصار تویے تھاکہ کا نمات اوراس کے سارے قرانین انانی ارادے اور خواہ شوق سے مرابی نہ کرتے کہ جوہ تیاں ان موجود ات کے بخر کہ جان کے ہیں وہی جب انسان کے آگے بھی ہوئی ہمی تو کھی ان کی نافرانی افروانی اور طغیانی کے کیا مغنی ہوسکتے ہیں مالانکہ بااوقات قدرتی قوانین اگرایک طرف انسانی ارادوں اور خواہ شوں کی پابندی کرکے اس کو مسرور کرتی ہیں۔ اسی طرح ان ہی کے متعلق ہمیشہ مثاہدہ ہوتا ہے کہ انسانی احساسات وارادات سے متصادم ہوکراس کودکھ اور سنے بھی پہنچاتی ہیں۔

اسی کی طوف (غالبًا) اشاره کیاگیا که اطاعت اور سجود کے اس عام حکم سے ایک ہی نے انکار کیا حب کا نام ابلیس ہے۔ کیکناس نے کس چنر سے انکار کیا ؟ قرآن ہی ہیں دوسری جگہ ہے کہ ابلیس . کی بغاوتوں کا اور سرکشیوں کا اثر صرف ان ہی انسانوں پر ہوسکتا ہے جنھوں نے انسانیت کے اصل فراکض سے مہٹ کراپنے وجود کے مقصد کو خالص نہ رکھا یعنی جواپنے اضلاص کو کھو پیٹھے ہیں۔

اس براگر فور کیاجائے توصاصل بی معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اوراس کے قوانین کی مخالفت ان ارادوں اور خواہ شوں سے اسی وقت ہو کتی ہے جب وہ اخلاص سے خالی ہوجائے گویا اس کی جاریج کے لئے کہ کون انسانیت کے جبح اور فیطری مقصد پرصدافت واخلاص کے ساتھ قائم ہے اور کون اس نقط سے معطی گیا ہے۔ ایک وجود پیدا کیا گیا جس کانام قرآن کی اصطلاح میں ابلیس اور شیطان ہو۔ ابلیس نے اطاعت اور سے بہ انکار کیا۔ لیکن انسان کی انسان کی وجہ سے نہیں کیا ور نہ انسانوں میں جو مخلص وصادق ہیں خود قرآن کا اعلان ہے کہ ان پراس کوسلطان اور غلبہ نہیں ملسکتا۔

ان عبکدی لیس علبہ سلطان سیک میرے دخلص بندوں پر رشیطان کا علبہ ہیں ہو۔ پس شیطان نے تواپنی ناشکری اور حبوثی بڑائی کی بنا پر انسان کے ایک جھکنے سے انکار کیا لین حس نے اس کو مپداکیا تھا اس کا فرکے انکار کو مخلص سے غیر مخلص اور صادق سے کا ذب کو حدا کونے کا معیار مھیرا دیا ۔

~~~(11)~~~~

اوربی نہیں بلکہ شیطان کے منہ ہے ہے کلواکر کہ کیا ہیں اس کو سجدہ کروں جس کو تونے مٹی سے پیدا کیا ہے " بعنی جومٹی نادہ ہے" ادصر بھی اشارہ کردیا کہ جوان ان کو بجائے انداور باطن کے صرف باہرے دیکھ کا سے دیجھ کراس کو بجائے " فلیفؤ حق" ہونے کے " فلیفر حیوان" یا" حیوان زادہ" قرار دے گا۔ درال ماہرے دیکھ کا درال مواسی آواز کا دہرانے والا ہو گا جوشیطان کے منہ سے بکی تھی اور یہ کوئی جدید نظر ہا ور تجویز نہیں ہے۔ بلکہ ابتدار آفر منیش سے شیطانی فطرت رکھنے والوں کو انسان کے متعلق یہ ابلیسی شبہ پیا ہوا۔ اور وہی شیختا ہے نہیں ملکہ صرف شیختا ہے نامی دیکھ میں ان دماغوں میں پیدا ہوتا ہے جو آدی کی حقیقت کو نہیں ملکہ صرف اس کے استحوالی ڈوسانے کو دیکھتے ہیں۔

~~~~(|f)~~~~

آفرنیش آدم کان واقعات کوبیان کرکے قرآن خصرف اس مظاہرہ کی توجیہ ہی ہیں گی، حس کامعائنہ ہم اس دنیامیں کررہے ہیں بعنی عالم کی تمام چیزوں پرانسانوں کے قابویا فقہ ہونیکا سباب کاعلم جہاں اس بیان سے حاصل ہو تلہ اس کے ساتھ ضمنی طور پران غلط کا روں اور غلط ہموں کے لئے ان واقعات میں تبدیر ہی تھی جو آ گے جل کوانسانی حقیقت کی قدر وقیمت سے غافل ہو کراس کو اپنی مقام سے گرادینے والے تھے۔

سخراندازه کیاجاسکتاہے کہ کہاں دنیا کا ایک وہ طبقہ ہے جوان انی بیٹیانی کوخالت کے سامنے سے ہاکر سخرے کی مخلوقات کے آگے دگررہاہے۔

ادرایک طرف انسانیت کی وہ بلندی کہ قدوسیان عالم ملکوت بھی اس کے سجدے میں

گرے ہوئے ہیں اور دوسری طوف اس کی وہ لیتی کہ بجائے مبحود ملا تکہ ہونے کے خود دیوتا وُں کے نام
سے یہ ملا تکہ ہی کے آگے جبکا ہوا ہے اور بھراسی والت پر بس نہیں کیا گیا۔ انسانوں کو خودان اوں کو آگے

بھی گرایا گیا جھوٹوں سے بڑوں کو بوجوا یا گیا اور کاش کہ بات اس پرختم ہوجاتی نگروہی جس کے متعلق قرآن

نے خبر دی تھی کہ "کلھ حلاجہ معون" ملا تکہ اس کے بعدے میں گرے تھے دیکھا جارہا ہے کہ وہ جانور و و
کا یوں ، ہا جیوں ، سانپوں کے آگے ما تھا ٹیکے پڑا ہوا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھکر درختوں ، بہبلوں
بڑوں کے آگے جھکا ہوا ہے تا ایس کہ بی لیتی بالآخر نباتات سے گذر کر جادات و عناصر آب آت ن خاک باد

بڑوں کے آگے جھکا ہوا ہے تا ایس کہ بی لیتی بالآخر نباتات سے گذر کر جادات و عناصر آب آت ن خاک باد

برایا گیا۔ بس " سبحی الم لا نکر کا کھ حواجہ معون" سے جہاں انسانیت کی بلندی کا اعلان کیا گیا اس کے متعالی سب کے دیئے ہوئے کے متعالی میں سب کے دیئے ہوئے تھے۔

ساتھ اس بیان کے ذریع ہوئے تھے جو سب کے آ قاتھے وہی سب کے علام بنے ہوئے تھے۔

سب کے لئے بنے ہوئے تھے جو سب کے آ قاتھے وہی سب کے علام بنے ہوئے تھے۔

ربائی آئریں ،

## "الرج انقلاب وس

راسی کی شہورومعوف کتاب تا ریخ انقلابِ روس کامتنداور کمل خلاصہ جسیں روس کے حیرت انگیز سیاسی اوراقتصادی انقلاب کے اسباب ونتائج اور دیگراہم واقعات کو نہا بیت تنعیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگرآب موجودہ روی نظام کے بین نظر کا صبح اندازہ کرناچا ہے ہیں جوآ جکل ناتسی ہربرت کا شکار بنا ہوا ہے تواس کتاب کوایے مطالعہ میں ضرور رکھنے۔ قیمت مجلد انکرو بید چارآنے دیم

# قران مم اورم الحيوانا ب

ازجاب مولوى عبدالقيوم صاحب وي عبدت بليغ الله المراي

ایک زمانه مقاکدانسان کی دولت کا بڑا سرایہ حیوانات تھے۔ ان کا دودھ گوشت ان کی کھال، ہڑی،
ان کے اور بڑی نمیت رکھتے ہیں اور بہ کہنا ہے ہماری صنور بات ہیں کام آتے ہیں۔ اور بڑی نمیت رکھتے ہیں اور بہ کہنا بیجا نہ ہوگا کدانسانی صنور بات کی کمیل میں انسانوں کے بعدا تضین حیوانوں کا ہاتھ ہے، اسلے انسانیت کے ایسے پُرلے نے رفیق کے حالات اور خصائص کوجاننا انسانوں کے علوم ہیں سے ایک پرانا علم ہے۔
علم انحیوان کی اسلم دیبا تیوں کے بہت سے مغیر تحربی علوم کی طرح مرتوں زبانی اور نسالًا بعد نسل سینوں انہیت کے میں متعلل ہونا رہا جہ خرایک زبانہ کے بعداس نے باقاعدہ علم کی صورت بائی اور کما ہوں

کی فید تخریس آیا۔ اس وقت ہارے سامنے اس قسم کاسب سے پرانا ذخیرہ ارسطوکی کتاب انجیوات ہے جو سے ہم ۲۲ سال پہلے لکمی گئی۔ جس بین نفسیلی چیٹیت سے اس نے جوانات کے متعلق اپنی ذاتی تحقیقات اور مثاہدات کو بیان کیا۔ جیوانات کے ماہرین نے اس کتاب کے مضامین کی خوشہ چینی کی، چانچہ جاحظ التونی مقدیم میں جوعلم وادب و محاصرات کا بہترین عالم ہے۔ اپنی مشہور کتاب انحیوات میں جا بجا اس سے است ہادکرتا ہے اور متعدد مقامات پراس کا حوالہ دیتا ہے۔

قدمارس ارسطوکے علاوہ بعض اور لوگوں نے مجی اس علم کے متعلق اپنے اپنے خیا لات کا اظہار کیا ہے اور بعض حیوانات کی دلحیپ زنرگی کے متعلق بہت سی گرانقدر معلومات بھم پہنچا تی ہیں۔ جنانچہ محمد کے مشہوروم عروف نناع ور حل نے اپنے دیوان میں بعض جانوروں کا تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت کے مشہوروم عروف نناع ور حل نے اپنے دیوان میں بعض جانوروں کا تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت

#### ساندشہدگی کھی کی ٹری نعربی کھی ہے۔

کتاب تعدن عرب حلداول بیر مجی تعین فریم فرانسیی مسنوں کنام ملتے بہی جنوں نے یا پنی تصنیفات بیں چوانات پرج ٹ کی ہے اوراس سلسلسی مفید معلومات بیش کی بیں، ویر شرووں کی انہا می کتا۔

ہے۔ اس بیں بجی اس علم کی معلومات بلتی ہیں۔ روم مصراورا بران کی قدیم تاریخوں سے بجی معلوم ہوتا ہے کہ ان کوگوں کو بھی زمانہ سابقہ میں علم الیحوانات ( . 200 می 200 ) سے دلچی رہی ہے۔
عرب اور استدار میں عرب کو بانات و خباتات و خباتات محت ارسطوکی تصنیفات کی شروح تک محدود تھا۔
عرب ور استدار میں عرب کو بعد ہی اضوں نے کتابوں کو جبور کر مشاہدات شروع کرویتے۔ ان کی بہت سی عرب وانات ، خبات و غیرہ پرموجود ہیں۔ اس علم کا ایک بہت بڑامشہورعا لم قزویتی ہے جس نے ستامائلۂ میں چوانات ، خبات و غیرہ پرموجود ہیں۔ اس علم کا ایک بہت بڑامشہورعا لم قزویتی ہے جس نے ستامائلۂ میں وفات پائی۔ اس کی تصانیف میں اس قیم کے بیانات ملتے ہیں جسے یونان کی کتابوں میں ہیں۔
مسلمانوں نے جس استام کا ایک بہت برموضوع پرمختلف جا مع اور مفید کتابیں کھیں مسلمانوں نے صی استو عورج کے زمانہ میں اس موضوع پرمختلف جا مع اور مفید کتابیں کھیں جہنا تی الیک ایک بیانات میں میں میں کا نام کتاب الیک کتابیں میت کا نام کتاب الیکوان حیات کے الیک الیک بین میں مین کا نام کتاب الیکوان کے حاص طور پر قابل ذکر میں۔

اسلامی علوم وفنون کی ایک خاص خصوصیت به به که ان بیس سے اکثر کی بنیاد قرآن پاک کے اجالی اشارات یا تصریحات پر کمی گئی ہے۔ بہی حال علم الحیوان کا ہے۔ قرآن پاک نے جیوانات کی ہیدائش خصوصیات اور آثار و منافع کا ذکر کرے ان کے خالق کی قدرتِ کا ملہ اور انسان پراس کی رحمت کا دلکش نقشہ جا بجا کھینچا ہے۔ اور علم ائے اسلام نے بھی اس پہلوسے ان جیوانات کے عجائبات اور آثار قدرت کا ذکر کیا ہے جنا بخد جا حظ نے نمیری صدی تجری میں الدلائل والاعتبار کے نام سے جود لیزریکتا ب لکھی ہے۔ اس میں بہت جیوانات کا اس حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ جا حظ کے بعد الم الم والم عنبالی المتوفی سے دی کتاب الحکمت فی مخلوقات النہ تفالی میں اس کی خلوقات النہ تفالی میں ای کا وارزیادہ مجمول کو اور زیادہ مجمول کو اور زیادہ مجمول کو اور زیادہ مجمول کی کا میں ان کر این قیم

ہوزی دشقی المتوفی سائے ہے اپنی منہورا ورضیم کاب مفتاح السعادۃ ہیں حیوانات کے باب میں کم الجوانات کے متعبان اس قسم کی بہت سے نا باب کا تذکرہ کرے حقائن و معارف کے بہت سے نا باب کو سر کا غذر برکھیے ہے۔ ہیں ۔ ان کے علاوہ بعض مفسرین کرام نے بھی جہاں جہاں قرآن میں حیوانات کا بیان آیا ہے، اس برمغیر خین کی ہیں۔

یورب کاشفف یورب کاشفف یورب بھی جہاس نے ترقی کی طرف قدم ٹرجایا ہے، اس علم کی تحقیق و تدفیق اور کھرا ومثاہدات میں برابر منہ کسی اور شغول ہے، اور اس علم میں نہایت حبرت انگیز ترقیاں کی ہیں جو آج کسی بر یوٹ برہ نہیں۔

قرآن کا نظریہ بہرجال قرآن پاک کا نقطۂ نظران سب سے الگ ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے اسلئے اس میں جو کھیے ہے وہ صرف ہدایت ہی کیلئے ہے۔ اس بنا پر قرآن کی منام الیموان کا حس طرح تذکرہ کیا ہے، اوران کے فوائرومنا فع کوجس طرح بیان فرمایا ہے بھران سے عبرت پکرنے کی جس طرح تاکید کی ہج مناسب معلوم ہونا ہے کہ ان تمام آیول کو یکی کرے ان پرنظر ڈوالی جائے۔ اورآٹا ارقدرت کا جو ثبوت اُن سے ہم سنج ہے ہے۔ اس کی نشر ہے کی جائے

قرآن کے مخاطبِ اقل چونکہ عرب کے سیر صادے لوگ تھے، جونظی اورفلنی دلائل وہراہین کے عادی نہیں سے اس لئے اس نے نہایت ہی سا دگی سے چوانات کے ان فوائد کو تا یا جوان کی روزم ہو کی زندگی میں مبع و شام ان کے مشاہرے اور تجربے میں آیا کہتے تھے اور جن سے وہ خود اپنی ضرور یات کی تکرین کی میں کہ محترف اور تکی کے معترف اور تکی کے معترف اور اس کی عظرت وجروت کے قائل ہوں۔

اس کی عظرت وجروت کے قائل ہوں۔

موشت اوردوده انان کے لئے خوراک ایک بہایت اہم اور زندگی کے لئے ایک جز الایفک شی ہے دینے والے جانور ایک ایک بھی اور دوده سے بھی یہ چیز حاصل ہوتی تھی اوران دعظیم النا اور دوده سے بھی یہ چیز حاصل ہوتی تھی اوران دعظیم النا ا

فوائرس اس کوابک اہم درجہ حاصل تھا۔ اس کے قرآنِ کیم نے اور فوائد کے ساتھ ہی ساتھ اس بڑے فوائد کے کردی ۔ اور تبایا کہ بیجا نور تہارے ہی گئے ہیں تاکیم ان برسوار ہو، ان کو کھاؤ واور دوسری ضرور بات بھی بوری کرو۔

الذى حَبِعَلَ لَكُم الأنعام لِتركبوا فِنها وَيَها حَبِي بِي المِهارِي اللهُ ال

قرآنِ حکیم نے دودھ دینے والے جا نوروں کا بھی تذکرہ کیا اوران کو باعث عبرت واجبیرت قرار دیا۔ واِنَّ لکم فی الا نعام کجبرة سُقیکم مِمّا اوربیث چو پایول بین تہارے لئے جائے عبرت کو بلاتی فی بطوند من بین فرکٹ و دوم لَبٹا ہیں ہم کم کو جو کھیکہ ان کے پیٹ بیں ہے گو براور فون بیں خالصًا ساکن کاللشاریین ۔ دنمل صاف سخراد ووص بینے والول کیلئے ۔

اسی طرح ایک دوسری حگدار شاد سوتا ہے "اور بینک تہارے کے چیالین سی عبرت کا مقام کواوریم تم کو دودہ بلاتے ہیں ان کے پیٹ میں سے اور ان میں تہارے نئے اور بی بہت منا فع ہیں اور ان میں سے تعض کو کھاتے ہی ہو " (سورہ مونن ۴۴)

پہاں قابی غربہ ہے کہ فود حرکی کیفیت اور قیقت کو معلوم کریں اور یہ بھی معلوم کریں کہ اس سے کیا کیا فوائد اور منافع ہیں۔ اور اس میں کوننی ایسی چنر ہے جس کی بنا پرقر آن حکیم نے اس کوایک امتیانی خصوت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور عبرت لینے والوں کو عبرت ولائی ہے۔

حافظ ابن فيم المتوفى الفعيم ابني منهوركاب مفتاح السعادة بين دوده كمتعلق لكهتي بي-

وادلله جَعَلَ کلم مِن بِیوتکم سَکنًا وَجَعَلَ اوران نِهِ بِهَارے کے گھروں کو سکانا بنا با اور چیا بول کی من جلود الانعام بیوتًا سَنْجُغَفّو نھا بوم کھا لوں ہے تہا ہے خید روغیری بنائے کہ جن کو تم لینے مفرد کھینکہ وہوم اِقامتِکم وہن اصوافہا ی حضریں بلکا پانے ہوا وران کے اُون اور بالوں و تہا ہے کھینکہ وہم اِقامتِکم وہن اصوافہا ی حضریں بلکا پانے ہوا وران کے اُون اور بالوں و تہا ہے اویارہا واشعارها اثاثا وہنا گا الحجین کے بہت ی چیزیں بنائیں۔ (خل عمر) سواری کے اسواری کھی انسانوں کی کمیلِ صروریات کے لئے ایک لابری نے ہے جیوانات چونکہ نقل محل

جانور کی صروریات کو بخوبی بوراکرنے تصے اور یہ چیزان کے فوائد اور منافع میں ایک خاص درجہ رکھتی تھی اس کئے اس کی بھی تصریح کی گئی، اور تبایا گیا ہے کہ خداکی نعمت کی یا و دہانی کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہو و جَعَل لَم مِنَ الفُلْكِ وَالاَتعَام مَا اور بنائی تہارے کے کثیوں اور چربا یوں سے بواری ترکبون لسنو واعلی خلود و تم تذکرہا تاکہ جبتم ان بربوار بوتو اپنے رب کی نعموں کویا دکر و نعمر رنجہ إذا استوریتم علیہ و تقولوا اور کہو باک ہے وہ ذات جس نے ہا ہے لئے اسکو مخرکیا

شیعاز الذی مخ اناه نداوراگذالد موزین مالانکه مهم اس کے لائن نہیں تے۔ (زونون)

ایک دوسرے موقع بربای موتاہے ، اس میں جانوروں کو باعث زیزت بھی بتایا گیاہے

والحیل والبغال والح پرل ترکبونھا و اور گھوڑے فچراور گرموں کو سواری کیلئے پراکیا اورزیت

ذینہ و پخلی ما کا تعلمون و دخلون کیلئے ، اور پراکرتا ہے جو تم مہیں جانتے ہو۔

آیت بالاے اختاف نے یہ اسرلال کیاہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے کیونکہ اس جگہ اس کے عظیم منافع سے صرف سواری اورزیزیت ہی کو بتایا گیاہے اوراگراس کا گوشت حلال ہوتا تو بھیٹا اس کا بھی تذکرہ ہوتا کہ یہ زیادہ اہم تھا۔ ہے

بیکرون - (بین ۲۴) بی ان بین منافع و مثارب بین کیا وه اب بی شکرنگریگر به آیت در تنیفت ان آینول بی کرے جن کواس موضوع کی جامع آیات کہنا چاہئے ۔ علامہ ابن قیم آبنی کتاب مفتل حالے اوق بین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ، اور دیکھے منافع و مثارب کا اجمالی لقت کس خوبی سے کھینچتے ہیں ۔

ان جوانات کود بیموان کے ان منافع کے ساتھ کرجن کو سوائے خدا کے اورکوئی نہیں گن سکتا ہے منجلہ ان کے کھا ناہے بینا ہے ہاس اورا بباب ہیں، آلات اورخطوف ہیں، سواری ہے گھیتی ہاڑی ہے حن وجا ل ہے اوران کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ہے ما جوانا ہے اوران کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ہے جا حقا بھری المتوفی سے منافع ان کی اطاعت اوران کی فوا نبرداری کے منعلق لکھتا ہے۔ معرونا سری اوراس میں معرونا سری اوراس میں اوراس میں اوراس میں سے بڑی حکمت میہ کداگروہ عقل رکھتے ہوئے تو انسان کے مطبع نہ ہوتے، کھرورندوں سی حبان مکنان سے ہوجا آ۔ اسلے ان ہیں عقل نہ ہونا بھی ایک نعمت عظی ہے "
بچانانا مکنان سے ہوجا آ۔ اسلے ان ہیں عقل نہ ہونا بھی ایک نعمت عظی ہے "

«قادر مطلق کی عائب قدرت ہیں ہے ہی ہے کہ اس نے بہت ہی بڑے بڑے اجمام اور بہت ہی نیادہ طاقت رکھنے والے جافوروں کو انسان جو قد وقامت اور قوت ہیں بہت کم ہے ایسا مطبع کردیا ہے کہ ایک بچی ان کوجہاں چاہتا ہے لیجا تا ہے اور جوجی ہیں آتا ہے کرتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ "
ماور یہ چیزاور بھی چیرت انگیز ہے کہ اس نے بڑے جمع والوں کو ملاکسی زحمت کے مطبع کیا اور حبقد ر جانور جمیو تا ہو اس بعضا کہ اس کے مطبع کرنے ہیں زحمت برداشت کرنی ہوتی ہے۔ ۔ ۔ کیا تم طوط کی طوف نہیں دیجے کہ اس کونچے وال میں بندکیا جاتا ہے ، محر کہ کی وغیرہ کوری لگائی جاتی ہے ، گھوڑ ا

له معتاح السعادة ج اص ١٢٥ - عده كتاب الدلائل والاعتبار م ٢٠٠٠ - من

اس سے بڑا اس کے لگام لگائی جاتی ہے، اونٹ اس سے بڑا اس کوصر ف نکیل ہی سے مطبع کیاجا تا ہے اور ہاتھی سب سے بڑا اور سب سے قوت والا ہے اسکوا سے ہی چیوڑد یاجا تا ہے جوانان کے صرف ادنی اثارے پر طابقا ہے اور طاعت قبول کرتا ہے ہے۔

والأنعامُ خَلَقهالكم فيهادفُ ق اورجوبايون كوتهارك بخبياكيا، اسمين تهارك لوبهت منافع ودنها تأكلون وكم فيهاجال عنوائداورنافع بير اوراس مي تبلي الحق مال حين تُرجيون وحين تسرحون يه بجبكم وابس لاتي بواورج لف لح جات بوي " دفُّ قِمنافع" كي تفسيرس فسرن نے فراياكم دفئے سے عارضى فوائدمرادى بى جيب اون، جيرا، اور مرى وغيره اورمنافع سے دائى فوائدمرا دس جب بفارنسل وغيره -نزاس صكه به بات مبی خاص طوریت فابل غوریت که آبت ندکوریس جانورول کی والیمی کویدیلے ذکر كيا اور لي جان كو بعدس أس كاسبب مصنف تفسير كبير بول فرمائي . قلنالان الجمال فالاداحة اكثر لاعفاتقبل جال والبي مين زياده مؤنب كيونكه جانوراسوفت آسود ملای البطون حافلة الضروع نصر موكرآتي ان كے دود مراح كوئ بس مرائ كالول اجمّت والحظائر حاضرة لاهلها على براكب القيم جمع بوجاتي ... . مخ جانورول كوكهلا واورمونا تازه كرواس بيرسي المراجيرت اوراصحاب عقل كيلئ نشانيا ل ابن -وكلوا وارعوا الغامكم إنَّ في ذَلك اوركها واركها واركها والي جانورول كوبينك اسمين عنيا س عقلندول کے لئے۔ لأياتِ لأولى النعى- كله

له كتاب ليوان للجاحظ . عمد موره تحل ركوع ا . عمد تفسير كبير مراع مطبوعة مصر - من موره طه ركوع ٢

ربا في آئنده

### عهرامونی کیشامور

ازجاب شهزاده احرعلى خال صاحب دراني سابق دائركر جنرل افغان أكبرمي كابل

فضل بن ہل بن رادانفروخ، ذوالر باشین، آیام عباسبہ کامعروف وزیر سرض کارہنے والا مجوی مظا، یحی بن خالد بر کی کے ہاضوں نعمت اسلام سے مالا مال ہوا۔ اس کا ستارہ بھی برا مکہ ہی کے نیز اقبال کے ساتھ ساتھ ہمروماہ سے آنکھیں لڑانے لگ گیا۔ اور بر مکیوں ہی کی وساطت سے اس کو بار گا و خلافت تک رسائی ہوئی ۔ خلیفہ ہارون الرشیبرنے اسکی حاصر جوابی، علمی فضیلت، اور طلاقت لسان سے محظوظ ہم کرائے ہوا ہے ہیں میں شرایت ورمادیس باریاب ہونے کی اجازت عطافرمائی۔ اس طرح فصل ترقی کے بلند ذینے طے کرا ہوا ، اپنے اورج کمال پر پہنچ گیا۔

"فضل "بخشش اور خاوت میں لا مانی تھا ، اور اصول کی پابندی اس کا شیوہ تھی۔ کہتے ہیں ہسلمان ہونے کے دن بھی کیش زرد ہے کے نغات کی زمزمہ سرائی کررہا تھا کسی نے پوچھا تو کہا! "میں ، کوئی دم ایسا گذاردینا ہنیں جا ہتاجی ہیں کسی آیئن کا بیرونہ گیا جاؤں " ہے

فعنل نے علم نجوم باب سے وراثت میں بیاتھا، صلاحیت واستعداد صدادادھی بعبض موخین کے قول کے مطابق اس نے مامون الرشید کے سارے کوعنوا نِ خلافت سے مزین دکھیکراس کا ساتھ دیا۔ اور رفتہ رفتہ اس کے مقربانِ خاص میں شامل ہوگیا۔ علاوہ ازیں اس نے اپنی سخاوت اور کرم گستری سے لوگوں کے دلوں کو سخر کرکے انھیں اپنا گرویدہ اور ہوا خواہ بنا لیا۔ چونکہ ہارون رشید نے ابین "کو اپنا و سجہ دجن میا تھا ،

اله مولف الريخ گزيده كے علاوه اكثر مورخين اس واقعه كوابن مقنع كى طرف منسوب كرتے ہيں۔

اسلے شروع شروع میں فصل کوتر تی کے راستے میں دشواریاں میش آئیں۔

سلافات بوا اوراس طرح وصیت ارونی کچه عرصه کے لئے بروئے کارائی۔ مامون نے بھی خواسا ت میں اپنی فرمازوانی کا دائی۔ مامون نے بھی خواسا ت میں اپنی فرمازوانی کا دائی۔ مامون نے بھی خواسا ت میں اپنی فرمازوانی کا دائی کا دا

ظیفدابین ابین علاوه بیش برستی کے سیاست، ملکداری، اور رعایا پروری سے کوئی واسط نہیں رکھتا ہما اسلے مہات سلطنت کی جانب کسے رغبت ہی نہتی، ملکہ نازک سے نازک مواقع بیں بھی لہوولعب کی انتہا ئی مرمنیوں میں مصروف رہتا ہما۔

" نصل بن رہے " وزیخ لافت ہی ' اموں رشید کے وزیر فصل بن ہل سے تدبر' دوراندنی اور کا رانی میں ہچھے تھا۔ بابی ہم نام اشراف عرب اپناس کی اس کی جھے تھا۔ بابی ہم نام اشراف عرب اپناس کی اس کی شان خلافت کو دولت شعبی نہ گذتا تھا لیکن ماموں مجمی مال کا بیٹا تھا، اوراس نے ود کھی کئی برسوں کی مان خلافت کو دولت میں تعجم ان کا بیٹا تھا، اوراس نے ود کھی کئی برسوں کی مکومت سے عمیوں کا دل اپنے ہاتھ ہیں لے رکھا تھا، اسلام میں مامول کی قدرومنزلت لوگوں کے دلول میں عام تھی

خلیفہ ارون رہنے کی منہور وصیتِ معلقہ "کے مطابق " مامول" "ابین کا ولیعہدا ورسرزمینِ خراساں مامول کو بغداد کا فرمانہ واہوا۔ لیکن خلیفہ امین نے اپنے وزیر فضل بن رہیع کے اکسانے اور خوف دلانے سے مامول کو بغداد

سه مشهرهالبه سه برام کم کے بعد قلمان وزارت کا حامل تھا، ہارون الرشیر کی وفات پرتین خلافت اورز ائے سلطنت کو بغداد لیگیاجہاں پنچکواس نے ایمن کو ہادن کی وصیت کے مطابق خلیفہ بنا دیا ۔ سے خلافت اسلامیہ کا نمیراا درآخری نجیب لطرفین قریشی خلیفہ (اول) حضرت علی ابن ابی طالب (دوم) امام مین ابن علی (سوم) ہارون اورز بدیه کا فرزند ابین "جو باب اورماں دونوں کی طرف سے قریق تھا ۔ سم مہیں کہ اس نے بہت کھی آسمین کا کرتہ ایجا دکیا تاکہ اپنی خواصول کو ایک قطار میں بٹھاکران کی آسمین میں سے گھستا اور کھتا رہے 'ایک دن ہوں کہ اس نے بہت کھیل کو بھی تاکہ این خواصول کو ایک قطار میں بٹھاکران کی آسمین میں تروی کی کو ترق کے کہ ابن گوٹر کے کہ لیا اور امین کی تعلیم قریب میں زیادہ ختی اور کوشش شروع کردی لیکن کوش بے فائدہ است مرم سے ابروٹ کو گوٹر برخ بین امین نے مدھرا تھا نے مدھوا ۔ ہے ایک مقدر جزئیل علی بن سی بن یا مان "کے قتل ہوئی خبرا کی تو بھیلی کی درسے اور شکل میں اور بین احال خالی ہوں ۔ سے فعل بن درج سے نو برمست اور سادہ لوج " ظیفہ "کو اپنے انہ دام وزارت اورا محاکے شان کے ڈرسے اسکے مجالی "مامون سکے خلاف اکساکر اللہ دیا (تاریخ گزیوہ)

یں بلاکراس کافاتہ کردینا چاہا۔ ادہر آموں کے دوراندلین وزیر فضل بن ہل "نے بھی مامول" کوطرح طرح سے بخدادہا نے سے روکا ، اورلین ان کی حرکات بیجا کے بخدادہا نے سے روکا ، اورلین تدبراورکا روائی کے درختاں انجام کودیجتے ہوئے اس کوجھائی کی حرکات بیجا کے خلاف بھڑکا یا۔

امین نے "اموں" کانام خطبے سے تکلوا دیا ، اوراس کی حبگہ اپنے ٹیرخوار اور بے زبان بھے کو" الناطق با کالقب دیکروں یہ برخوالافت مقرر کیا ۔ یہ شکر مامول نے بھی خلیفہ امین کانام خطبہ سے ہٹا دیا ۔ اس طرح مہر براوری تہر ہارت سے برل گئی ، اور دو بھا یکول میں جس میں سے ایک کے مرد کارعرب اور دو بھا یکول میں جس میں سے ایک کے مرد کارعرب اور دو بھا یکول میں جس میں سے ایک کے مرد کارعرب اور دو بھا یک کے مرد کارعرب اور دو بھا یک کے مرد کارعرب اور دو بھا یک کے بیان کی ہے ہے فیتنہ وف اوکی وہ خانہ برا زاز آگ بھر کتی ہوئی دکھائی دی جس کی ہے بنا ہ لیٹول نے مہر برعلیا میں میں خوالا ۔ میں میں خوالا ۔ میں میں کے خصرامید کو حبلاکر واکھ کر ڈوالا ۔

خلیفا این نے ماہوں کے منہور جزیل طاہم زواہی بین بان ان کو بچاس ہزار قشون قام وَ خلافت کاسرائ رباکہ بیجا، جبکو اموں کے منہور جزیل طاہم زواہی بین بن حین بن مصعب نے فقط دس ہزار آزمودہ سپاہ کے ساتھ طہران سے آدھ فرسنگ پڑیک ت فاش دی۔ خلیفہ این نے دو بارہ عبدالرحمٰن بن جبلہ کو تیس مزار کا انشکر دیکہ بھیجا اُسے بھی ماموں کے بخت رساا و رطا ہر کے زور بازونے ہمدان کے فریب بنتشر کر دیا، اور عبدالرحمٰن نے امان حاصل کرلی، لیکن کمک آنے پرنقض عہد کیا بھراڑ ااور مارا گیا تیسری مرتبہ طا ہر نے ہیں عبدالرحمٰن نے امان حاصل کرلی، لیکن کمک آنے پرنقض عہد کیا بھراڑ ااور مارا گیا تیسری مرتبہ طا ہم نے ہی میں مزار بغدادی فوج کوجو ہزئے بہن آعین کی سرکر دگی میں بھری گئی تھی ته و مالا کرکے روند ڈالا۔ او سرما مول نے بھی اور بیس ہزار بیا و جرار کی کمک سے طاہم کی قوت عمری کوقوی ترکز یا اب طاہم رجم ہی جانب بڑھا اور دیت میں امین کے حکام کو ہٹا کرا ہے عال کو بٹھا ناگیا ۔

ان تابر نورشکتوں سے خلافتِ ابین کی نااستوار منیادیں منزلزل ہوگئیں ،اور ہرطرف فتنہ وفساد کا بازار گرم ہوگیا عیاروں اور لیمبروں نے ملک بھرسی اور هم مجادیا ، آخر کا رفضل بن رہیجے نے بھی فلمدانِ وزارت

له سلطنت "آل طامر" بإطامري خراسال" كامؤسس جس كالقب ذواليمين تفاراس كيك المامون ملاحظه و-مه ۵

ائدا تفالیا۔ اب سادہ لوح م آمین نے عیاروں میں دولت اٹنانی شروع کردی ، تاکہ بیفتے ان ضادات کاسرِ باب کرسکیں جن کی بے سکامیاں سکو تبعیش میں برہیاں پیراکرری تھیں۔

من المرت المبن كى گرفتارى كاحال سنتے ہى اپنے غلام " قریشِ دراز دندال" كوجوا بنى كرام تو وجا اللہ علام " قریشِ دراز دندال" كوجوا بنى كرام تو وجا اللہ علام " قریشِ دراز دندال" كوجوا بنى كرام تو وجا اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على الله على اللہ على اللہ على الله على الله

امین کاقتل کورباطن قریش نے زبیدہ کے فررنظ کو ابراہیم بن حبفر کے ہاں جا پکڑا قسمت کا کھوٹا اور بانی ہے شرا بورخلیفہ "اخلہ فشاعد المقادیر صلمت المتال بیر" (جب تقدیر ساتھ نہیں دہتی تو تدبیری مجی التی ہوجاتی ہیں کہا ہوا اپنی جبکہ سے اُسٹا نہتے خلیفہ نے ڈو بنے کو تنکے کا سہارا" کہکر سرمانے کوموت کی ڈھال بنایا ، سیکن ارام وراحت کے گدگر سے کھلونے بھی تینے زن با زووں اورصف شکن تلواروں کی تاب لاسکے ہیں جو تیم شرخوں تام کے آڑے آجا تا ایہلی ہی ضرب نے سرکو توڑا، اوردوسرے وارنے خلیف ایس کا خاتمہ کردیا۔ تام

له تاریخ گزیده. سه طبری سه معض تاریخون سی خلیفه اسن " کافتل مخلف طرایقون سے الکھاہے۔

متوفی حرات المحقی میں کے معانی کے معانی تھے لیکن حفرت نوخ اوران کے بیٹے کا حال مجی توحفوہ سے جاجس میں کھر پر تھا کہ ہے آگر حیاف آپ کے بھائی تھے لیکن حضرت نوخ اوران کے بیٹے کا حال مجی توحفوہ سے پوشدہ نہیں ۔ اعالی بدے رشتوں کا ٹوٹ جانالازمی ہے ۔ امون الرشیر نے کنکیموں سے بھائی کا خوت اور جو اور جھا تو تر مہر اٹھا اور زار وقطار رویا اور کہا : ہائے اجمعے اس کی مہر بانیاں بارآتی ہیں! ایکد فعہ ہم دونوں بھائی اپنے باپ خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ خزائے شاہی ہیں گئے توجھے پانچ لاکھ اور آمین کو دس لاکھ درہم عنایت ہوئے ، بین نے معائی کو مبارکہا دبیجی جس کے صلمیں وہ دس لاکھ بھی مجمی کوعطاکر دیئے ۔ لاکھ درہم عنایت ہوئے ، بین نے معائی کو مبارکہا دبیجی جس کے صلمیں وہ دس لاکھ بھی مجمی کوعطاکر دیئے ۔

ا جاب على بن موسى رمنا "كے بھائى

بن جعفر اور حسین بن حن افطس اور دوسری ایسی مقدر بنیوں نے اپنی اپی طرفدار جاعتوں اور اپنے حامیو کو اکھا کیے ایک طوفان سامچار کھا تھا، اس پرطرہ یہ کہ خواسا آبیں فعط کی بے پناہ وہا س طرح بھیلی کہ شہروں کے شہر برباد ہوکررہ گئے۔

ان وافعات کی روسے صاف ظاہرہے کہ ابتدائے خلافتِ مامونی میں اکثر ملادِ اسلامی کتنی براندیِ اور کتنی براندیِ اسلامی کتنی براندیِ اور کتنی اسلامی کتنی براندیِ اور کتنی اسلامی کتنی براندی اور کتنی اور کتا کتا کتا کتا کہ کتا ہوں گئی ۔

على بن موسى رينا النفيس دنون حسن بن مهل" "طام زوالينين كم فتوجه مالك كافرما زوائفا ليكن عراقي اس بهت بزطن تنفي اوراس ك خلاف اكتفي ويوكر بغاوتون اور شكاموں كے طوفان بربا كررہے تھے اگرچ عراقی بنظم بو كى خبرى ك دركي مروس نوچنى تنبس كىكن فصل بن سهل وزيرامون البنے بھائى حن كى وجه سے سب كومامول الرئيم سے جہا آا ورصرف علولوں کوئی بخاویت ، شورش ادر برامنی کاموجب بتا تارہا. ماموں نے ان فتنوں کو فروکرنے کی ندسر بوجی نواس نے کہا " بہتر ہی ہے کہ علولوں میں سے ایک کوولیجر دی کے لئے منتخب کرکے اتھیں خلا بس سُركِ كراياجائے" چانچه مامول في اس تدبيركوب ذكرك على بن موسى رضا" كوج علم وفصل ورياكدا منى میں مشہور تھے جن لیا۔ اور ساتھ میں رجار بن ای صنحاک اور فرناس کوان کے لانے کیلئے مرنیۃ النبی طرف روائے مروسي جناب على بن موىي يضاكا استقبال حير شان سي بواب وه ابن اريخ سي يوشيره نهيس -مامون رئيدنے اپني بيٹي ام جبيبہ كوعلى بن موسى رضاً سے بياہ دباء تمام بلادِ اسلامي بيس آپ كى وليجهدى كي جيت لين كيك فرامين خلافت صادرفرا ديئ اورسياه كسوت عباسى كى بجائے علولوں كى عبائے سبز فبول كرلى كى المول كى مخالفت التي عباس، ما مول كى ان حركات سے اس كے سخت مخالف مو كئے كداس نے علوبول ميں سابک کوخلافتِ اسلامیہ کی دلیجہدی کے لئے زبادہ موزو لسمجھکرعباسیوں برترجیج دی ہے، بلکہ ولیعہدی کے

ك فضل بن سهل زوالرباسين كالمهالي-

بنیادی استحکامات کے گئے تام مالک اسلامیہ سے عہدنامے صاصل کرلئے ہیں، اپنی لڑکی دیکراسے اپنی واما دی میں بھی سے الیا ہے، اورطرّہ ہرکہ سیاہ کسوتِ عباسیہ، علوی قبائے بہررنگ بیں برل دی ہے، اہذاعیا سیول نے میں بھی سے لیا ہے، اورطرّہ ہرکہ سیاہ کسوتِ عباسیہ، علوی قبائے بہررنگ بیں برل دی ہے، اہذاعیا سیول نے میں مامول کو اعن طعن کرنا نشروع کر دیا، اور بُرا بھلا کہا، یہانتک تو خیرفی لیکن اسے الگ کرے اس کی غیرصاصری بی اس کے چیا" ابرائی میں بن مہدی "کو بغدادے اورنگ خلافت بیرشکن کردیا۔

بروی ابراہیم ہے جوفصاحت وبلاغت میں مشہور خلیفہ گذراہے عرب کا قادر الکلام شاعر ابونواس ای کامرائے مضا۔ خلیفہ ہونیکے بعد ابراہیم کو مبارک کے لقب سے باد کیا گیا ۔ فضل کا بھائی حسن برنہ ل ابراہیم سے لڑا وریخت شکست کھائی، دوبارہ اٹرا اور بھرمنعلوب ہوگیا۔

بیسب کچھ ہورہ افضا مگر اموں سے بیخبری پوشدہ رخی جاری تھیں،ان ساری شورشوں اور مبکا کمیٹر پو کی اس کو خبر بنرخی، لیکن جناب علی بن موکی رضا" داما دما موں نے اسپے جلیل کمنز لات خسر کو تمام انقلابات محوادث سے آگاہ کرے کہ دیا کہ: عباسیوں کی ان سب شورشوں اور عراقی مبکا موں کی خبریں جو آپ تک پہنچے نہیں پائیں اور کئی خص سے نفی نہیں ہیں۔ لہذا جس سے بھی ماموں نے دریا فیت کیا اس نے تمام واقعات ہے کم وکاست بیان کرے کہ دیا کہ فضل کے خوف سے کوئی دم نہیں مارسکتا۔اکٹر مورضین کا اتفاق سے کہ ماموں نے اسمضیں باتوں پر فضل کے قتل کرنے کی مشان کی اور انجھا کیا۔

اب مامون رشبر خود فوج ظفرموج کی سالاری کرتا ہم ابغہ ادکی جانب روانہ ہموا۔ انعیس ایام کینی سے نامی دوانہ موانہ نے خالا عالم بن حکم کو سے نامی دوانہ خالا نالب ن حکم کو فضل کے فضل کے خالا نالب ن حکم کی فضل کے خالے کا حکم دیا، چنا نچ سرخس میں جبکہ فضل حام کے اندونسل کر رہا تھا قتل کر دیا گیا۔
مون رشید نے بطیب فاطر علی بن موسی رضا "کو اپنی ولیع بدی کے لئے عنی الرغم آل عباس انتخاب کرکے مون رشید نے بطیب فاطر علی بن موسی رضا "کو اپنی ولیع بدی کے لئے عنی الرغم آل عباس انتخاب کرکے

له الفخرى "ابونواس" عرب كامشهورشاع خليف ارائيم" كى مرح مين ايك جلد كتاب، "منكم عليد أم نهم وكان لكم شيخ المغنين ابراهيم ام لهمد" - سنه تاريخ مختصرا بران (تاليف" بول مورن" المانى) ترميرة اكثررضا زادُوشفق -

تام ملاد اسلامبہت ان کی وابیجہ ری کے افرار نامے منگوائے ،کسوت عباسی کے بجائے علوی جامہ قبول کرلیا اور سب سے بڑھکر پیکہ اپنی لختِ جگر اُم جیبہ ان سے بیاہ دی اگراس پر بھی ان کے قتل کی مشکوک اورغیر صدت داسان مم الودس اسى جليل الفدراورجهر مان خسر كالم تعدان كري اورسياست سلطنت كى لا ينجل جيد كيول بي تاریخ کے ان من گرن موندوں کو چینے تان کرفقط المول ہی کے سرمن دھد دیا چاہی نوید صریحاً تاریخی نا انصافی سرور کر است کا ایک سے تابت ہوجانا ہی ہوگی کیونکہ ما مون رشید کی داماد خلافت کے ساتھ مخالفت مخصفات اور تفحصات کے ایکے سیجے سے تابت ہوجانا ہی مجداسان ببس يبض نوان كقل ك جان كوسرت بي سينبس مان بلكه ان كى اتفا فيه اور ناكم انى موت کے قائل ہیں، لیکن اکثر شبعہ مورضین نے مراائل لکھدیا ہے کہ ما مول کے وزیرففنل بنہل ہی کی مخالفت نے علی من موسی رصنا کا خاتمہ کردیا۔ کیونکہ امول کے پاس خُلا اور ملامین ام جبیبہ کے شوہر کی فدرونسزات اوران کے علم فضل نے فضل کے تفضل اوراس کے مکمل اقتدار رمعنوی ضرب لگاکرائے خلیفہ کی نظر سے گرادیا تھا، بالتخصوص عراقی بغاوتوں اورفضل کے بھائی «حسن بن ہمل گورنبرع اف کی کمزور ہوں کا راز "ما مول برجاب على بى نے فاش كرديا تھا، جے تاحال وزير نے بادشا ہے جھپار كھا تھا۔ لہذا صرورى تفاكہ فضل لين اقتدار کو بحال کرنے اور ولیم برخلافت سے انتقام لینے کے دریے ہوجائے۔ ٹانیا بریکیوں کا ساخت و برداخت "فضل النياوليك نعمت مرامك" كي دوتي ، گذشته م كيني اور دلي روابط بكرات سيصال برامكه ك كينه كي وجرت بنى عباس كے ساتھ دل میں شمنی ركھنا تھا۔ اس كے على بن موسى رضا كا قتل اس كے مرفضدكى تكميل، اورانتقام كى آگ بجهانے كے لئے ايك شخص فعل تھا يكونكه فضل با وجود اپنى بے انتہاجودوسخا اوردوس اوصاف كرماينك اپني رائے كالمجھنول كے محوونا بودكردينے ميں نہايت بيباك تھا۔ يہ نكته كه مامول رشد بغداد كے شوروشرا ورعراقی فتنه وضادے مرتوں بے خبررہا۔ اورفضل کے خوف سے کسی بیل مول مله شيعه مورضين كي عنبده كيمطابي مرسى بن جعفر عباسى كي قتل كاسب بيى بالكه تصحب كا انجام ان كي زوال خاندان ملكة مثل او استيصال كاموجب موا- جنا كخية بوحيفر محرب على معروف بيوابن بالويد في اين منهورتصنيف عون الاخبار الرضاء مساسى مراكى تعريح كردى سي جبكواس في صاحب بن عباد "كيك اليف كيار

کوآگاہ کرنے کی جرآت نہیں ہوئی اس کے اقترار اور سلطۂ درمابر کی مضبوط دلیل ہے۔ اور ہم خمکہ کا قتل بھی اس کی سخت گرمیاست کا موتیہ ہے۔

فضل بن بهل المنت المرات اورافتدار کے اس کا بارگا ہِ مامونی کو تزجے دنیا ہی اس کی تگا ہو دورہین اور میں اس کی تگا ہو دورہین اور فکررسا کی بین کی شہرت اورافتدار کے اس کا بارگا ہِ مامونی کو تزجے دنیا ہی اس کی تگا ہو دورہین اور فکررسا کی بین دلیل ہے۔ مامون الرشیر کی خلافت اورابین برغلبہ اسی کے ندبر تحل اورجا نفشانیوں کا تنجہ تفا مامون الرشید جیسے بیدا رمغز سلطان نے سب زمام کا راسی وزیر یا تدبیر کے باسوں میں سونپ دی تھی جی کہ وزارتِ خلافت "اور" امارتِ عراق" جیسے دوشکل کام اسی ایک دی کے سروتھے۔ ابذا اسس کو " ذوالریا شین "کے لقب سے یا دکیا گیا ۔ تھ

یه به بن از وزرائے عاسی که زیب بنت سلیان بن علی بن عبدان بن عاس نے (مس کا احترام سارے خلفائے وقت کو نزدیک مقدم تنا) ایک دن " نامون الرشید" ہے کہا ، یا امرالمومنین ؛ بیتهیں کیا ہوگیا ہے کہ طلافت کو اپنے خاندان ہے شاکر علی شکے گھرانے بین تالم مقدم تنا) ایک دن " نامون الرشید" ہے کہا اگر تم منع تدر ہوئے توان کیلئے سب کچھ کرسکتے ہو، بجائے اس کے کہ وہ منع تدر ہوں ، اس کے بعد کسوت سیاہ کا دو بارہ بن ایک بن این ایک ان نشان تھا۔ جول کرکے بہن این ایمی زیب ہی کے کہنے سے عمل میں آیا جو ابتدا ہی سے آلی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے عمل میں آیا جو ابتدا ہی سے آلی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے عمل میں آیا جو ابتدا ہی سے آلی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ ان کا نشان تھا۔ سے تالی عباس کا شعار بلکہ گزیدہ ۔

عالمِ اسلامی کے اس شہرہ آفاق وزیر کی ثان وشوکت کے بارے ہیں ہم صرف اسا داحرابین کی اس مستند کھریریکِفایت کرنے ہیں جبکواس نے کتاب جہنیاری "سے یول نقل کیا ہے: ۔

"ففل بن زادا نفروخ ، دربار ہیں تختِ رواں پرچڑھکر آ ٹاجبکو کہا رفلیفہ کی طرف لیجائے، جب تک ملتوں رشید کی نظراس پرنے ہی قفل اپنی جگہ سے نہاتا ، ماموں کی نگاہ پڑتے ہی تختِ روال پر انگریسریفِلافت تک مودب جاتا، سلام کرنا اور تعظیات بجالا تا، فلیفہ کی بھائے جات اور دوام انبال کی دعا دیتا ہوا وائیں آ بیٹیوہ وزرائے سامانی کا تھا۔ سکھ

علم نجوم میں فضل کی مہارت کا بہ حال تھا کہ جس وقت مامول رشید نے طام کو "خلیفہ ابین کے مقابلہ میں تبذراد کی طرف روانہ کیا توفضل نے اس کی فوج کئی کیلئے وقتِ معرکا تعین کردیا اورائیے ہاتھ سے ایک جعنڈ اباندھ کراسے دیا اور کہا" اعتماد رکھ ایہ جھنڈ ابنیسٹھ برس تک تیرے ہاتھ سے گرنے نہ یا کیگا ۔ کم "خواریا تین کی موت است کی انباہمی زائچہ دیچھ لیا تھا کہ اس کاخون آگ اور بانی میں بہایا جائے گا"

کے تجارب الساف کا قول ہے کہ موکل با شر کے عہد خلافت میں ایک دن ابراہیم موصلی نے معرب دربار میں فضل کا ذکر مذمت اسمیز الفاظ میں یا ۔ اس برایک بوڑھا ا شھا اوراس نے ابراہیم کو مخاطب کرے کہا اے ابراہیم! بیں نے بچے فضل کے حضور میں بار باب ہوتے دکھا ہے ۔ ایکدن جبہ وہ مندوزارت بر تکن بھا تو نے اس کی فراخ آشین کا کونہ چوا اورا نیا تصیدہ پڑھنے کی اجازت مانگی۔ تونے اس کی فراخ آشین کا کونہ چوا اورا نیا تصیدہ پڑھنے کی اجازت مانگی۔ تونے اس کی مرح سی رسین اور آسمان کے قلابے ملادیتے اوراس نے بچھے انعام سے مالامال کردیا، کیا بیا نہی نوازشات کا بدلہ ہے جو آج اسمی کو لیے کیک اور گردیا ہے ہیں انفاظ سے باد کررہا ہے ہیں انفزی (بوزرائے برامکہ کی بیروی تھی جنگا فضل ساختہ وہدا ختہ تھا۔

سه ترمباز ضمی الاسلام طداول ملا مولفه استا داحرامین و کله چنانچه ایساسی مواد آل طام کا جراغ « بیقوب لیس ارموس خاندان صغاری نے بچهایا تو بورے پنیس شمرس گذرہے تھے۔ (درانی) - خِائِحِةُ ہُرِمُوْں ہیں ای دن حبوقت کواس بات کا اختمال تھا فصنل جام ہیں گیاا ورا بنی فصد کا خون ایک طشت میں سکر نام کے آگ اور پانی میں ملادیا لیکن تر ہر کُنگر بندہ و تقریر کندخندہ " انجی جام سے باہر نکلنے نہ پایا تھا کہ مامول کے خالو نا البین حکم "کے مقرد کردہ چار فا تلول نے اِس مرد نا مدارا ورشخص بزرگوار کو وہیں رہھنڈا کردیا، اس طرح اس کا خون جام کے آگ اور پانی ہیں بہایا گیا۔

کے ہیں خود ما مول رشید بیتا با نہ حام میں گیا اور قائلوں کو ڈھونڈ کرائن سے لینے وزیر کے قتل کا بہ پوچیا، انسوں نے کہا۔ اے خلیفہ فداسے ڈر اہم نے اس قتل کا ارتکاب نیرے ہی ایما سے کیا ہے۔ مامول نے کہا چھا ہوا ہم نے دفودا قرار قبل کردیا، اب جس کے بدلے تنہارے قتل کا حکم دیتا ہوں، اور اس کے اشیات ہیں کہ پر چھا ہیں دیا تھا "گواہ ہونے چا ہمیں یہ کہ کروہ ہیں پران کے سرا ٹروا دیئے۔

کہ بیرے کم بیں نے تنہیں دیا تھا "گواہ ہونے چا ہمیں یہ کہ کروہ ہیں پران کے سرا ٹروا دیئے۔

ماموں رشید نے نصل کے قتل ہوجا نے کے بعد اس کی مال کو کہ لا بھیجا کہ قضل کی اشیامیں سے جوجیز ہمارے لائن ہو بھیجدو اجب پراس کی ماں نے ایک مقفل اور مگر شرہ صندوق مامول کے حصنور میں جوجیز ہمارے لائق ہو بھیجدو اجب پراس کی ماں نے ایک مقفل اور مگر شرہ صندوق مامول کے حصنور میں

جوجیز ہارے لائق ہو بھیجدو اجس پراس کی ماں نے ایک مقفل اور مہر شرہ صندوق مامول کے حصور میں ہمیجدیا ،اس کے اندرایک اور مہروصندو تحجہ تھاجس میں ایک سربہر ڈو بیانکی۔ ہرایک کاخیال تھا کہ اب کوئی گوہزیا یاب نکلاچا ہتا ہے لیکن ڈبیا کھلنے برصر ون حربر کا ایک مکر ابر آ مدہوا جس برفضل سے اپنی کو ہرنیا یاب نکلاچا ہتا ہے لیکن ڈبیا کھلنے برصر ون حربر کا ایک مکر ابر آ مدہوا جس برفضل سے اپنے ما تھی مندرجہ ذبل تحربر تھی کے اپنی کا مندرجہ ذبل تحربرتی کے ا

سماسته الرحن الرحيم "هذاما فضى الفضل بن هل على نفسه وضي المديعين أن الرحين سند تمييت بين الماء والنار عن

درخثال باب ہے۔ دنبائے علم وفصل نے اس جیسا عام اور فاصل خلیفہ پیرانہیں کیا کے حضرت عستمان دوالتورین کے بعدساری خلافتِ اسلامیہ میں مامو<u>ن رشبہ</u> سی دوسراخلیفہ ہے جوحافظِ قرآن نصابہ ماسس دانائے روزگارکوانے ندر سیاست، شجاعت، اوراصابتِ رائے بربورابورا مجروساتھا۔عالم اسلام ہمیشہ ک اس کی ترویج وتشویق علم پرشکرگذاررم یگا که اس نے یونانی ،عبرانی ،سریانی اورمندوستانی کتب مفیده کے تراجم كاكام آخرتك بهنجإ دباء اسى كعهر خلافت مين فلسفه كارواج عام موا - مآمون رسيراك فلسفيان بحث مبلت مين خودهي حصديتا اورلوكول كوحصول فلسفه كاشوق دلاتا تفارق البياع عقارتين صروت قرآن ك وعويدارول كابمداستان تها، اوراس من من اخلاف عفيده يرطي براعما كرا خدا برانه رفتاري بين م تا تقا ما مون الرشير مين عفوا و تخبش كا ما ده سب سے زمایدہ تھا ،اپنے ڈیمنوں کونجن دیتا ،اور حتی المقدور ما غیر کے گناہوں سے بھی درگزر کرجایا کرتا تھا۔ اس کی ہوشمندی ، دوربینی اور عقل وفراست میں بہت سی استانیں بیان کی گئی ہیں جو گنجائش کی کمی اور تطویل کے حوف سے نظر انداز کی جاتی ہیں۔ ماموں کی موت اموں کی موت بھی عجیب موت بھی اکوئی کہنا ہے مجوروں کے کھانے سے دفعۃ واقع ہوگئی اورکوئی ان انجیروں کواس کاسبب بناتاہے جوکسی اعرابی نے دورسے کے لاکروی تعبیں لیکن باقی حضرات كاخيال ك، اس كي بعائي معنصم "في ايك غلام كوسكها بالخاجس في خليفه ارون الرشيرم وم كايك مکتوب کوزم آلود کرکے مامول کے ہاتھ میں دبیریا اوراس خط کوچومتے وقت وہ زہر بلایل ماموں کے تتعمول میں سے ہوتاہوااس کے دماغ میں سرایت کرگیاجس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

بناكر وندخوش رسم بخاك خون غلطيدن ضرارحت كنداي عاشقان بإك طينت لا

مله اسطام فضل کی نسبت کماگیلہ ملی الخلاف اعلم منہ که حمالت من سله خود خلیفہ مامون الرتید کا قول ہے کہ امر معاویہ سارے بنی احتیا میں مارے بنی احتیا سلطنت عماین العاص کے بازو ور پر قائم تھی، عبدالملک بن مروان ماحب شمت تعالی اس کی دولت بھی حجاج ابن یوسف کے زور پر شکم موئی، کیکن میری خلافت مجھی سے وابستہ و کسک ماموں مہیشہ کہا کرتا لوعی ف الناس جبی للحقوف تقراوالی بالن نوب "اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ جھکوماف کردیا کس قدر محبوب سے تو دہ میرے پاس گناہ کرکرے آیا کریں۔

# تلخیص فارخیا

انگرنی کے منہورسہ اہی رسالہ" وی ماؤنڈی آب" سنمبرالی انتہ ہیں مندرجہ بالاعوان سے ایک لیمبیرت افروز مقالہ شائع ہواہے جس میں بنا پا گیاہے کے عوب کوکس طرح گذشتہ جنگو عظیم ہیں حکومت خوداختیا کی کاسبر باغ دکھا کر ترکوں علیحہ ہ کیا گیا ۔ اور بھر جنگ کے ختم ہرجب ان کاخواب شرمند ہو تجبیر نہ ہوسکا توان میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف شکا یات کے پیام وجائے کے باعث کس طرح بے چنی میدا توان میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف شکا یات کے پیام وجائے کے باعث کس طرح بے چنی میدا ہوئی اور اسم معلون سے مفق منہیں ہیں۔ تاہم اس میں عوب کی قومی تحرک سے متعلق بعض نہا ہے۔ اگر جہم پورے مضمون سے مفتی کردی گئی ہیں۔ اسلے میں عوب کی قومی تحرک سے متعلق بعض نہا ہم مفیدا وراہم معلومات جمع کردی گئی ہیں۔ اسلے سم ذیل میں اس مقالہ کا ملخص ترجم بیش کرنے ہیں۔

مئی الا الا کام کام آم رق آمی الم رق آن آمی رق آن کے لئے باکل خلاف توفع مقارا خیارات ہیں مشرق وطی کی جنگ کے آغازے برار خبری آری تھیں کہ مفتی الم المحلین جیے چند کٹر دشمنوں کو حجو از کروب عام طور پر ہارے ساتھ ہیں ، اپریل میں تو برطانی اخبارات اور ریڈ یو بار بار یہ کہر ہے تھے کہ عراق کی " باغی عکومت" اس معابدہ کی جو برطانیہ آور عراق کے درمیان ہوا تھا پوری پابندی کرری ہے۔ ایسی المت میں اگر حبانیہ پر بمباری کی اطلاع سنگ آمد و بخت آمر ثابت ہوئی تو کمیا تعجب ہے۔

در حقیقت، عراق کا بہ ہمگامہ اس بات کی قوی نلامت ہے کہ عرب نفرت کا ایک عام حبربہ پایاجا نا تھا اور عراق کے ایڈر محض نازیوں سے بل بوتے پر مقابلہ نہیں کررہے تھے بلکہ انھیں ہی جب بیال نظا اور عراق کے ایڈر محض نازیوں سے بل بوتے پر مقابلہ نہیں کررہے تھے بلکہ انھیں ہی خیال نظا کہ عرب کی دوسری حکومتیں ان سے ہمدردی کریں گی لیکن جب انھول نے دیکھا کہ عرب خیال نظاکہ عرب کی دوسری حکومتیں ان سے ہمدردی کریں گی لیکن جب انھول نے دیکھا کہ عرب

رضا کاروں نے اپنا دامن بچا ہا ورغب کی حکومتوں نے اپنے رویہ سے ان کے خیال کی تردید کی توافیں مایوسی ہوئی اور ان کی ہمیں ٹوٹ گئیں، مگراب غراق کے اندرآزادی کی تحریک کھوٹی ہوئی ہے۔ اوراگر جپاس کے انرات ہوزاجی طرحے ظام زنہیں ہوئے ہیں، لیکن سبوائہ کی تحریک کواس سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ نسبت نہیں ہے۔

عراق کا یہ واقعہ ممالک عربیہ کی باہمی سیاسی کشیدگی اور برطانیہ عظیٰ اور اس کے اتخادیوں کے وربیش مسائل پر بوری روشنی ڈوالٹا ہے، ان میں سب سے اہم مسکد عراق اورشام کا ہے، مگر بنیادی طور تام ممالک عرب میں جن ہیں جن ہیں مصریحی واضل ہے اضیں مسائل کا سامنا ہے، سیج پوچیے تو یہ مسائل عالم مالک عرب میں جن ہو عرب ہیں ملکہ ان کا دائرہ شرق وطیٰ کی ان سیاسی چیپر گیوں تک وسیع ہے، جو خصوصیت کے ساتھ ہی خاص نہیں میں ملکہ ان کا دائرہ شرق وطیٰ کی ان سیاسی پیپر گیوں تک وسیع ہے، جو خصوصیت کے ساتھ ہی خطیم ملا اس کا اور کا جدی دو بول کے غیر میں مدوجزر کی اعدی میں میں میں میں میں میں میں ہیں۔

 کی کامیابی نے وہ کام جوان سے نہ ہوسکاتھا پوراکردیا۔ اس وقت سے شام اورعراق عرب کی قومیت کاجند بہ بھی بھڑک اُٹھا۔

جنگ عظیم نومبر الان کے خاتہ کے بعد یہ قوم پرست طبقہ اپنی کا سیابی پربہت خوش اور پرجوش مقار مرمنزی میکوئن - (Sir Henry Mac mohan کے نے جوخطوط شرایتِ مکہ کے نام کھے تھے ان سے اور بھر فرانس و برطانیہ کی طون سے شام وعواتی کی آزادی کے متعلق جو اعلانات شائع ہو چکے تھے ان سے عوب کو یہ امید بہدا ہو گئی تھی کہ اب فور الیک خود مختار عرب حکومت قائم ہو جا کی جس کی صورہ خربی ایشیا کے کل بااس کے ایک بڑے حصہ پڑشتل ہول گی، لیکن بحد ہیں جب عوب کو اس امید میں ناکامی ہوئی تو وہ ان کے لئے سخت نافا بل بردا شت ثابت ہوئی ۔ جب احضوں نے دیجھا کہ (خود مختال عرب حکومت قائم کرنے کے بحل کی برطانیہ نے عواق و فلسطین میں اور فرانس نے لبنان میں قدم جانے شروع کردیئے ہیں تو اصوں نے پہلے پہل تو فرانس و برطانیہ کو وعدہ شکی اور غداری کا مورد قرار دیا اور کھر کی دیئے ہیں تو اصوں نے پہلے پہل تو فرانس و برطانیہ کو وعدہ شکی اور غداری کا مورد قرار دیا اور کھر کی دیئے ہیں تاکام تشدد کے مظام وں سے اپنے غم وعفہ کا اظہار کرنے لگے ۔ لیکن ان مظام ول کا الثانی جدیہ ہواکہ شام کی زنچہ ول کے طبقے اور ملاد ئیے گئے اور فوری اتحادِ عرب کی آخری تو قعات بھی پراگندہ ہوکر رہ گئیں۔

مشرق وسطی میں یوں توہیں برس کے اندرہہت سے انقلابات روناہوئے لیکن بنیادی عناصر ہیں کوئی تبدیلی بیدا بنہیں ہوئی۔ چنا کچہ علاوہ اس کے کہ بطانیہ عظیٰ کا اقتدار فلسطین اورع ب کے دوسر کے حصوں برقائم ہے، مصر، عرب اورع ان بھی برطانیہ کے زبر دست اثر کے ماتحت ہیں، دوسری طرف تحریک عورت تائم رہی ۔ ان حالات کی بنا پرع لوں کا قولی جن عراق کے تافات کا تربیطور پروافعا برا برشتعل اور اس کا جوش وخروش بڑھتا ہی رہا ۔ بھر دونوں یا رئیوں کے باہمی تعلقات ناگز برطور پروافعا کی رفتار سے بھی بہت کچے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان ایام کی مفسل ناریخ بیان کرنے سے زیادہ اہم ہے ہے کہ اس قدرتی عل کے نتائج برغور کیا جائے ۔

فرانس وعرب كانعلقات بران تغيرات كابهت كم اثريرًا، شام برفرانسي انت راب (Mandate) کے قائم ہونے کے وقت ہی شامی سلمانوں میں انتہائی اشتعال بھا، اس آگ کوفرانس کے نظم ونسق نے اور تیزکر دیا۔ شامی عرب کوفرانسیں حکومت سے تین ٹری شکاتیں تقیب ۔ بہالی یہ کہ فراسيسى ارباب افتداريف نربي اورمقامى رقابتول كوجوشامى اتخادك راسترس مائل هيس كم كرف ك بجائے ان کے احساسات کواور ابھارد یاہے، ٹاکہ وہ اپنی گفت خوب مضبوط رکھ سکیں۔ فرانس نے اپنی اس بالبی کواس طرح علی جامد بینا باکدسب سے بہلے لبنان کے عیسائیوں کے تحفظ کی آ ڈیے کرلبنا ن كى رود لكونوجى نقطر نظرت تحكم كيا (اگرچهاس حكمت على كى وجهت لبنان كے مارونی عبائيول كے مامی تعداد کے اعلامے اقلیت بیں رہ گئے اس میں جنوب اور شمال کے ساحلی علاقے بھی داخل تنص اوراس الحاق كا دامن طرابلس (Tripolis) ورسينون (Sidon) كى بندرگا بول اوراس زرخيز وطی شیری خطرنگ و میع تصاحولبنان اوراینٹی لبنان کے درمیان پیلامواہے۔اس۔ کے علاوہ جدید لبنانِ عظمی کوایک جراگاندر پاست قرار دیا گیاجی کاصدر اورگورنت بالکل افرینقل نعی-اب شام کے جو حصے باقی رہ گئے۔ تھے ان س معبوٹ ڈانے اوران میں تقسیم کرنے کی پالسی کی تكبل اسطرح كي كي كه جنوب مشرق مين جبل دروز مين علوى علافه جولبنان عظمي كے شالى ساحل روافع ہے اورجس میں ساحل کے عقبی ہیا ڑبھی شامل میں ۔ کھی ضاح اسکندونہ جولبنانِ عظمی کے شال میں واقع ہے، اورخربرہ جودریائے قرات کے مشرق میں ایک عراقی میدان ہے۔ ان سب کا نظم ونسق ملیحدہ علیجدہ فائم كردياكيا \_

دوسری ٹکایت یہ تھی کہ جب عراق آنہایت تیزی کے ساتھ حکومت خود اختیاری کی طرف بڑھ رہا مضا۔ ثنام اس وقت بھی نوآ بادیا تی نظم ونسق کا ایک خرر لا بنفک بنارہا جس کے ماتحت تام پلک محکموں ہیں معی فرانسیسی افسروں اورعہدہ داروں کی بھرارتھی۔ اقتصا دی کھا طسے شام فرانس کے لئے صرف ایک شین کی جیٹیت رکھتا تھا اوراس کے تام اقتصادی و سائل و ذوائع فرانسیی دستبرد کا شکار بنے ہوئے تھے۔

مراس المعالی اس بنا پر انتدا بی حکومت کی جگہ کی دومرے نظام کو قائم کرنے کیئے گفتگو و ل کا آغاز ہوا ،

اوراس سلسلیس دومعاہروں پر۔ ایک شام کے ساتھ اور دوسرالبنان کے ساتھ دیخط می ہو گئے ہے جو تہ کی امریس شام کے قوم پرستوں نے توہاں تک کیا کہ لبنا بی ظمی کے حدود کو تعلیم کرلیا۔ لیکن بیرس کے ارباز امریس شام کے قوم پرست و توہاں تک کیا کہ لبنا بی ظمی کے حدود کو تعلیم کرلیا۔ لیکن بیرس کے ارباز ساست نے ترکی کی ان امیدول کو مطمئن کرنے کے لئے جواسے معاہرہ سے پیدا ہوگئی تھیں اسکندر نے اورافطاکی کا علاقہ تو ترکی کو دیریا۔ اگر شام کی قوم پرست جاعت کے مطالبوں پرکوئی توجہ نہیں کی اور چر ازادہ یا تی طرز چکومت وہاں قائم کردی۔ اہل شام کی حکومت فرانس کے خلاف یہ نہیں کی اور سب سے زا ادو ہو تہ نہیں کی اور سب سے زادہ بخت فکایت تھی۔

ابرابطانیم کامعالمہ آاگرچہ شروع سروع میں عوب کو برطانیہ کے ساتھاس قدر شدید و شمی نہیں تھی تبنی کی فرانس کے ساتھ تھی مگر چرہی عواق آور مصر میں جو نصادم انگیز منگا ہے برہا ہوئے تھے اور میر قلسطین کو بہودیوں کا قوی وطن بنانے کی جو تحریک جاری تھی، ان سب چیزوں نے برطانو ٹی نہا ہی کم کے منصوبوں کی طوف سے عوبوں کے دلول کی برگانی کو پہلے سے زیادہ قوی کر دیا تھا۔ یہ برگانی کھی کم نہیں ہوئی اور برا برشر حتی ہی رہی۔ اتنا ضرور ہوا کہ برطانیہ نے جب بڑے پیانہ پر مصروع آق سے معاہم میں کے دیور پر نہاں دی طاہر کی تو یہ تکوک و شبہات کسی صدتک کم ہوگئے۔ بھر چیز سال بعد سلطان عبد العزیز المی تو این تو اس کو یہ وطن بنانے کہ خوالا ، گرفلہ طین کو بہو دیوں کا قوی وطن بنانے ابن سے ودے قوی اثر خوالا ، گرفلہ طین کو بہو دیوں کا قوی وطن بنانے کی تحریک کے باعث بے پہنی بڑھتی ہی رہی، فلہ طین کے مقتی اعظم نے اپنی تام توجہات اس تحریک کے مقابلہ کے لئے وقف کر دیں ۔ خیا بچہ سات ہائے سے مقابلہ کے لئے وقف کر دیں ۔ خیا بچہ سات ہائے سے مقابلہ کے لئے وقف کر دیں ۔ خیا بچہ سات ہائے ہے سے فلہ طین بیں آآگر آباد ہونے لگے ۔ اور میر سات ہائے سے مصروع کی خریا نے درمیان جب فلہ طین میں آپار ہونے لگے ۔ اور میر سات ہائے سے مصروع کی خریا ہے تو میں آپھر ہونے لگے ۔ اور میر سات ہائے سے مصروع کی خریا ہونے لگے ۔ اور میر سات ہائے ہے صرف النے کے درمیان حب فلہ طین میں باغیا نہ سے فلہ طین میں آپار ہونے لگے ۔ اور میر سے تو بی سے فلہ طین میں آپار ہونے لگے ۔ اور میر سات ہائے ہے سے فلہ طیان حب فلہ طین میں آپار ہونے لگے ۔ اور میر سات ہائے ہے سے فلہ طیان حب فلہ طین میں باغیا نہ سے فلہ طین میں آپار ہونے لگے ۔ اور میر سات ہائے ہے سات ہائے کی میان کی مدین کی جب فلہ طین میں باغیا نہ سات ہائے کی میر سات ہائے کی میر سات ہائے کی میر سات ہائے کی میر سات ہائے کی درمیان حب فلہ طین میں باغیا نہ میں میں کر سات ہائے کی میر سات ہائے

سرگرمیال حدست متجاوز ہوگئ ،عربول کی قبلی ہے جینی اور بطانیہ کی طرف سے ان کی ہے اعتادی کا ظہور ہوا۔ اس کے بعداگست مسلطان ابن سود کی طرف سے بھی بطانیہ کی صیبونی پالیسی کے خلاف ایک سرکاری احتیا جی اعلان شائع ہوا ، اوراس کی وجہست قوم پرستوں کا غیظ و خصف حدسے زیادہ ہوگیا ان حالات کی وجہسے اگر برطانیہ کو شمبر مسلطان میں جنگ کے اندر کو دنا پڑتا تو شرق وطی میں ایک ہنا ہت خطرناک صورت حالات پر اموجاتی ، جربح ہے کہ لندن کی فلسطین کا نفرنس اور برطانی پارلیمیٹ کی فلسطین کا نفرنس اور برطانی پارلیمیٹ کی فلسطین کے لئے قرطاس اسیف کی منظوری نے حالات کارُخ بلیٹ دیا۔ لیکن ابھی تک یہ اعتباد نہیں کیا جا سکتا کہ حالات اپنی اصلیت پر آگئے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ ایک دفعہ اور برطانی غطی اور عرب کے تعلقات نئی امیدوں کے مسائد متھوڑ ہے بہت خوشگوار موگئے۔

ایک اور پیری بین کردوم کامشرقی حصداس کا ساصل اور جزائر وغیرہ کے بارے بین پرانی رفابت کا احیات اسلال کی پیری محرد می کامشرقی حصداس کا ساصل اور جزائر وغیرہ کے بارے بین پرانی رفابت کا احیات اسلال کی پیری مرت اسی کمشمکش کی نذر سوگئی۔ بیبال مجبث اس سے نبیل کداس کے اسباب کیا تھے ؟ دمجھنا یہ سے کہ اس کے اثرات کیا ہوئے ؟ شام کے فرانسی افسرول کو آخر دم مک بید بیبین تھا کہ انکی و شوار لیاں کی وجہر طانیہ کی خفیہ ریشہ دوانیا ل بین مجر برطانیہ نے جب اپنے زیز کمیں علاقوں میں فرانس کو مراعات دینے بہتا ما دگی ظامر کی توطبی طور پراس عمل مراعات نے شام کی اندرونی بیا جوینی کی آگ برتیل کا کام کیا۔ اور اس سے فرانس والول کی ناراضگی برھرگئی ۔

سالہ کے ما بعد میں مرکاری تعلقات اگرچہ خوشگوار ہے۔ میکن فرانس کو یہ اندائیہ برابرلگارہا کہ برطانیہ نے فرانس کو شام سے بائل ہے دخل کر دہنے کا مخفی طور پرارادہ کررکھا ہے دوسری طرف شام کے قوم پرسنوں پرفرانس کی اس ضد کا بھی اچھا اٹر نہیں پڑا کہ شام کو مغربی ایشیا کے اس بنیا دی نظام سے فارج رکھا جائے جے اس کے ہما یہ لکول کی اساسی ترقی کے لئے برطانیہ کے متا زیر بین ضروری سمجھنے کو فارج رکھا جائے جے اس کے ہما یہ لکول کی اساسی ترقی کے لئے برطانیہ کے متا زیر بین ضروری سمجھنے کو

اس دوران ہیں علوں کی تومی تھرکہ جی خاموش نہیں رہی ، جنگ عظیم کے بعد الفیس خت ایوسی سوئی تھی ، اس مایوسی نے ان کے احساس کو اور تیزکر دیا تھا اور دائے عامہ کی ہے آرزوتھ کہ علوں کی ایک مخدہ ریاست کا قیام علی ہیں آئے۔ ایک موہوم امید کی بنا پر بہاس کا ظاکہ اور دستور کھی سنا ہا ہا کہ بنا لیا گیا تھا اور اب اس کیلئے علی صر وجہد بھی شروع کردی گئی ، علوں کی ترکی سعلیعدگی کے بعد اس جدوجہد کی بیلی منزل یے قرار دی گئی کہ سلمانوں کو پورسین اقتدار اور نفو ذوا ٹرسے آزادی دلائی جائے ، اگر جیہ تخویک خالص اسلامی تخریک سے بھی عرب ہونے کی حیث سے جب عبدائیوں کو اس تحریک بیس نمایاں جسم خالص اسلامی تخریک سے بنائیوں کو اس تحریک بیس نمایاں جسم خالص اسلامی توریک ہے اس جدیہ کو اگر تیں القوائی جذبہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ۔ اسلام نے اخسیس ایک رشتہ سے با نرھ رکھا تھا ہو اور ان کے مذہبی عناصر کا جذبہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ۔ اسلام نے اخسیس ایک رشتہ سے با نرھ رکھا تھا ہو اور ان کے مذہبی عناصر کا کی پالیسی ہیں کیج بی غلب کو بی مراکو سے منعقد ہوئی تھیں کہ عول سے مشترک مسائل کی پالیسی ہیں کیج بی بید رکی جائے اور اسخاد عرب کی تخریک کو پندخاص مقاصد رہینی کرکے جلا یا جائے۔ اس بنا پر یہ کہا جاسکت اور اسخاد عرب کی تخریک کو پندخاص مقاصد رہینی کرکے جلا یا جائے۔ اس بنا پر یہ کہا جاسکت اور اسکا وی قوی تخریک مراکو سے واق تک کھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر یہ کہا جاسکت کے وال کی قوی تخریک مراکو سے واق تک کھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر یہ کہا جاسکت کی والیسی کی توریک کے ویک کی خود خواص مقاصد رہینی کر کے حوالہ یا جائے کہ کہ بنا جائی کو بی کو کر کی کو بیک کو خود خواص کے اور اسکام کے ویک کے کہنے مراکو سے واق تک کی کی خود کی کو بیک ک

اتحاد عرب کے اس عالمگر جزبہ کے ساتھ برایک عرب کی راہ میں وطنیت کا خدیدا حساس مجی موجود مقاریکن وطنیت کا یہ احساس کیسا ہی کیوں نہ ہو، اتحاد عرب کریک کی راہ میں رکا ورٹ کے جذبات اؤتا صد کی راہ میں کوئی رکا وٹ پیدا نہیں کرتا تھا عربوں کو اس کا پورا نقین تھا کہ مقامی طور پر زیادہ سے زیادہ طاقت وقوت حاصل کر کے ستقبل میں ایک عظیم اشان حکم اِس عرب مملکت قائم کی جاسکی ۔ موجودہ وقت میں مکن ہے کہ یہ احساس عربوں کی مختلف حکومتوں کے اندر فکر وعل میں اتحاد پردا کردے اور انھیں ایک مرکز پر ممکن ہے کہ یہ اس کے آثا تھر با ایمن ڈراس کا بھی ہے کہ وطنیت کا یہ جذبہ اپنے دائر کہ علی تک ہی محدود ہو کر رہ جائے ، اس کے آثا تقریباً اس حرب ملک میں نظر آنے لگے ہیں، خصوصاً جہاں نوجوانوں کی کوئی پرجوش تحریک موجود ہے ۔ تقریباً اس حرب ملک میں نظر آنے سکے ہیں، خصوصاً جہاں نوجوانوں کی کوئی پرجوش تحریک موجود ہے ۔

> ترحبهٔ قرآن كيلئے ايك مفيدا ورمعتبركتاب ميسيرالفران ميسيرالفران

صوبر بہارے منہورعا کم مولانا عبدالصدصاحب رجانی نے اس کتاب کوبرا وراست فہم قرآن کے لئے بڑے سلیفہ اورجا نفٹانی سے مرتب فرمایا ہے۔
اس کتاب کی مدد سے فرآن مجید کا ترجبہ کرنے کی صلاحیت زیادہ سال ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال دیڑھ سال دیڑھ سال دیڑھ سال میں پر اہم کتی ہے، بشرطیکہ مؤلف کے بتائے ہوئے طریقے پر توجی عمل کیا جائے سال میں پر اہم ہونے کے لائق ہے مفات ، مربی تعظیم قیت مسلم کتاب عربی مدارس کے نصاب ہیں داخل مونے کے لائق ہے مفات ، مربی تعظیم قیت مسلم کتاب عربی مدارس کے نصاب ہیں داخل مونے کے لائق ہے صفحات ، مربی تعظیم قیت مسلم کتاب عربی مدارس کے نصاب ہیں داخل مونے کے لائق سے صفحات ، مربی تعظیم قیت م

ملنے کا بہتہ بنجر مکتب بریان قرول باغ دہلی

# الى بىت المولى قى دىيا

ازجاب نبال صاحب سيوباروى

آہ وہ دنیاجاں کے رہنے والے ہول غلام کنے والے زندگی کاجس کو گورستال کمیں سربسراك عالم ظلمت غلامول كاجهال عين كوشى عيش انى عيش سامانى نه دُهونلر به وه صهبا نوش می جن کے شکستہ جام ہی جن کی جنت حین حکی آدم کے جیئے ہیں یہ كسطرح بيمنت اغيار پينا جائے یجاں کتا کآزادی کے ،ہے چین کیا آدى كيونكربدل دينے ہيں رنگ روزگار چاہتی ہے کیا فغان سینئر چاک وطن به غلامی کو سمجنے ہیں صفت نان کی آدمیت کیلئے لازم کیکول باس خودی يه سجعة ي نهيس ربت وكيا؟ رائي بيكيا زنرگانی ہے غلاموں کے تخیل میں گناہ

بعلب آب وناب زندگی بے نگ نام حسك انانول كوننك عالم انسالكين وكيهاب كياصفحرعبن غلامول كاجهال يه ه عالم وجال عشرت كي ارزاني نه دُهونر رینے والے اس زمیں کے مرکز آلام ہیں كاركا و دسريس تقدير كے سيتے ہيں ب ان كوكيامعلوم كس صورت وجينا جائ ان كوكيامعلوم سيسنى كانصب العين كيا ان كوكيامعلوم كياب شيو ومردان كار ال كوكيامعلوم! كياب عظمتِ فاكرِطن ان كوكيامعلوم إكياب منزلت انسان كي ان كوكيامعلوم إكيام وناسط حاس خودى ان كوكيامعلوم إاس عالم كي آقائي كيا ان كوكيامعلوم إكياميس يرحم وتخت وكلاه

ان کی دنیائے غلامی سوگوا رعیش ہے ان كود تجهابي نبين برجوش ارمانول كساته. وسكيف والے غلاموں كے جہان غم كو دسكم اس کے سینہ میں شرار زیست نابرہ ہیں ہے یہ دنیاموت کے اغوش میں مالی ہوئی دورب اس مرزس سے کا روان انقلاب حشر بھی آئے تو یہ عالم بدلتا ہی ہیں يەدە دنياب جے كوئى سنرة تا نہيں بعنی فرض زندگی ہے انہاک بندگی بندگی کہتے ہیں جس کواصل بال بوبیاں الامان! استجبل دنیائے غلامی الامان کوہ کن کو فکرسے خوشنودی پرویز کی متجدول ميئ مندول بن خانقا بول يغلام اس جال كنغمر براكو سخنورمست بي ان کے بچوں کی گذر کروں ہر حصیادکے كوني مكت بوغلامي كاحلين بأتابول ميس ہوش حس کے نام رخصت مختل ہوداغ آپ کو کھوکرطوا ف شمع پروانہ کرے تنمن ناموس اماں کاعدوجیں کو کہیں

ان كوكيامعلوم يدعالم ببارعيش سب ان كوكيامعلم كيا بورزم طوفا نول كے ساتھ زنرگ ہے جس کی شکل موت اُس عالم کود بجھ ہے بظاہرعا کم زندہ گرزندہ نہیں انتهائے خواب کےسائے سی معالی ہوئی وموتد صفي نبي ملتا نشان انقلاب محرد ش امام کا کھھ ندور جلتا ہی ہیں شام کی ظلمت کو اندازسحسرا تا نہیں ادمی اس سرزسی برہے ملاکب بندگی خواجگی کا تا ہے احکام انساں ہے یہا ل جانتاہے بندگی کونیک نامی الاما ن آه! ذہنیت بددنیائے جہالت خیز کی اس جا ككاخ وكوس شامرابول برغالم لب بيخواب أورزان اوراراد عليت بي جن كا با فخرته اس عالم ايجا دك ايك بى عالم سي شيخ وبرسمن بأنابولسي وه غلامی حسس موب نورستی کا جراغ وہ غلامی خود شناسی سے جوبگانہ کرے وه غلامی ننگ انسان کا عدوس کو کہیں

وه غلامی واه ہو تبدیل جس سے آه بیں
۔ وه غلامی جس سے ہو سرنتر سنی سرن رات کو
وه غلامی جومٹا دے سرنمایاں شان کو
وه غلامی جونت ط زندگا نی صبین کے
وه غلامی جس سے بہر منزلت وکنا پڑے
وه غلامی جس سے بہر منزلت وکنا پڑے
شہر بایر دسرکا انداز خوا دی ہائے ہائے
خاک بیں غلطاں ہے فرآ دمیت کی کلاه

ے برہ ساقی کہ سوئے عالم ہالائرم تاکبابی سردنیائے غلاماں بنگرم مصر میں میں اور

خاب بترادصاحب لكمنوى

نازوان، نازکرنے کا زیانہ آگیا جس حگہ مجھتے ہیں کروہ می تھکا ناآگیا مومبارک ہو، مجھے بھی ممسکرا ناآگیا میرے قدموں میں وہیں سارا زمانہ آگیا صدے مہنا آگئے ہیں، غم اعظا نا آگیا میری نظروں میں ممسئے کرائل زمانہ آگیا ہوش میں بھزل د آ، وہ آستانہ آگیا اک دلِ مغموم کوآنو بها ناآگیا انترانترمیری منزل اس کھیآگے ہی یا؟ انتہائے عم بہ بھی مسرور ہوٹ دان ہوئی انتہائے عم بہ بھی مسرور ہوٹ دان ہوئی انتہائے نقش قدم پر رکھ جو دی بیں نے جبیں فام کا رعشق بھی اب بختہ کا رعشق ہیں آپ کے جلوے جو بے پردہ نظر آنے سگے باوں بیں لغزش ہی ترے بندا تھیں ہیں تری

### خگره

#### ازجاب سيرولاب حيين صاحب خارد لوي

محبت كابير رنكب عام التراكت ترسيمت كابيمقام التراكثر محبت كانفش دوام التراللر چنسی کی کا خرام الله الله شب سجريه استنام النرالتر بياضائرُ نانت م النّرالتر كهين احتباط كلام الندالشر وه لغزیره لغزیده گام النّدا لنّد روشوق كااحترام الشرائشر وهكجا نئ صبح وشام الندالنر سرآنسوب باده بجام الشرالشر بيجذب دليمسنهام التراتسر ترياحن كااستمام الندالنر مرے درد کا احترام اللہ الله تجانفش تام بيساقى، يه باده، يجام النراسر بيميخانه كالحسنرام التدالنكر

ببرلب ترا وكرونام المترالنر نه باده منه مینا ، نه جام الله الله مراقلب جلوه مقام النيرالنير بياني ويعني وكل سدا من سارے فلک ير فضاؤں ميں جگنو دم مرك باليس سي المناكى كا مہیں بے ضرورت سے شرح متبت وهیم سیم ست سے بارش سے ببرگام نغرش، ببرگام سجده وه رخيار يابال بېزلىپ معنبر کے دے رہاہے مجھے عرق ستی وه خودمبری جانب برهاری مه وهمروالخمين ديروحرم ين نظرحن کی خود مجلی جاری ہے باك وجرد أفرب يعطارى تينيل خيسام كالك مر قع خيرات سرخود حيكا جارباب

تاريخ القرآن ازمولانا عبدالصمرصارم سيواروي نقطع كلال ضخامت صفحات ٢٣٨ -كتابت وطباعت عدة قيمت دوروبير طن كابنه: مكتبه علميه چارميار حيدرآ بادكن - دمكتبر بان قرول باغ دېلى لائق مصنف كفلم سے اس وفت مك متعدد علمى اوراد بى كتابىں شائع ہو كى بىس اب آپ فران مجيد كى تارىخىرىيكاب تصنيف كركابنى تاليفات كى فهرست سي ايك الهي كتاب كالضافه كيا ہے-اس سي بهك وى كاندول، قرآن مجيد كى كتابت جع، تلاوت، حفظ ، سورتون اورآيتون كى ترتيب ، كاتبين وى ، قرآن مجيدكا سم الخط، قرون ثلاشك شهور قرار اورعلما رِفرآن كے حالات وغيره كابيان ہے، دوسرے باب بيس مختلف مصاحف كا تذكره ب تمير الباس قرآن مجيد كمصطلحات كابيان بريمتلا كي سورتين كون كونى الدرني كونى اسخيل مي علوم قرآن تفاسيروترام قرآن اورفرآن ميدك الفاظ ذحيله اولعض فاص سورتول ك نصائل كاتذكره ې جې تھے باب ميں شروع اسلام سے ليكرمصنف كے جہزيك جو نامو على ادف مين قرآن گذرے ہيں ان ميں وفاص خاص بزرگول كے مخصر حالات وسوائح ہیں۔ پانچویں باب میں اسلام اور قرآن مجید کے متعلق غیرسلم شامیروارباب قلم كاقوال در كئے مي غرض يہ ہے كہ بورى تاب ازاول تا آخر قرآن مجيدا ورتعلقاتِ قرآن سے متعلق مفیدوکاراً مرمعلوات میراورا ندازیخریر ماقل ودل "کامصداق ہے۔ امیدہ کمسلمان ارباب ذوق اس کے مطالعه بهره اندوز بونگے۔

جزیرہ مخورال انجاب غلام عماس صاحب سب المرشر" آواز" نی دہی تعظیم خورد ضخامت مااصفا ن کتابت وطباعت اور کاغذ بہز قیمیت ایکرو بید مسلے کا بند استان انکی دہی ۔ کتاب خانہ ہزار داستان کی دہی ۔ کتاب خانہ ہزار داستان کی دہی ۔ کتاب کا بندادی اللہ میں کے دہا میں کے دہا میں کاب کا بنیادی اللہ کا بنیادی کا

اگرچه شهر رفراندی مصنف اندیس توروای ایک کتاب سے ماخود بے کین لائق مصنف نے اس میں قدیم اردوشاعری کے آخری دور برا سے نطیف طنزس اپنے تا ٹرات قلمبند کئے ہیں کہ ایک مرتبہ کتاب کا مطالعہ شروع کردینے کے مبعد اُسے ختم کے بغیر بند کردینے کو جی نہیں چاہتا۔ انداز بیان شیری دلحیب اور فصاحت آمیز ہے ، اردو کی پرانی بین خز شاعری پر بیطننر پر تبصرہ اپنی نوعیت میں بہان چزہے ، اس طرح کی کتابیں اردوا دب کے دخیرے میں نما یا س شاعری پر بیطننر پر تبصرہ اپنی نوعیت میں بہان چزہے ، اس طرح کی کتابیں اردوا دب کے دخیرے میں نما یا س وقعت کی سی تا بین البتدافتی اور نوشا ہے کے تعلق خاطرے تعلق مصنف نے جو کھے لکھا ہے وہ افسانوی کروار کی حیثیت سے نامکس ہے . افعی دیوا نہ ہوا تھا۔ تو اس کی دیوا ٹی کو بی کرکہ کرکہ کہال بہنچنا چاہئے تھا ۔

"اریخ ا دب اردو مرتبه داکشر سیم کی الدین صاحب زور تقطیع خورد ضخامت ۱ ماصفحات کتابت طباعت اور کاغذ معمولی قیمت عبریته ارد ارد ادبیات اردوحید رآباد دکن

ورک نزوه اورکانجول کے اور دونیات کی ایک اسکیم کے مانخت اوب اردو کی ایک ببوط و فصل تاریخ مرتب کی ہے لیکن ابھی اس کے جھپنے میں دیرتھی اس سے اور آرہ کی فرمائش برآ پ نے اب پیخضر تاریخ ادب اردو کا اردو زبان کے اسٹا نات اور اسکولوں اور کالحول کے طلبہ کے لئے مرتب کی ہے۔ اس کتا بیس اردو زبان کی اجالی ناریخ اس کا عہد ہجہ بوارتھا رہشہوڑ صنفوں اور اواروں کے حالات اور سر دور کی نزوظم کا تذکرہ ستندکتا ہوں اور معلومات کی رفتی میں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس قابل ہے کہ مختلف مرزرس اور کالحول کے اردونھا ب میں خاص کی جائے۔

مرورزارگی مرتبه سیرعلی منظورصاحب حیدرآبادی تقطیع خورد صفاحت ۲۰۷ صفحات کتاب طبات اورکاغذمتوسط قبمیت عبر بنید: - ادارهٔ ادبیات اردو حیدرآباددکن -

سرعلی نظورصاحب حیدرآباددکن کے جربد پخته مثق اور شہور شاعر ہیں۔ یہ کتاب آب کے ہی کلام کامجبوعہ ہے جس ہن ظور صاحب کے معرب کا میں منظور صاحب کے کلام کی خصوصیت سادگی ورکاری ہے اس کے علاود تغزل کے جربیر جانات آب کی شاعری میں کلام کی خصوصیت سادگی ورکاری ہے اس کے علاود تغزل کے جربیر جانات آب کی شاعری میں

پورے طور برنمایاں ہوتے ہیں یعنی آپ کی شاعری کامفصد شعر محض برائے شعر نہیں ملکہ شعر برائے زندگی ہے ۔ میرآپ کے کلام کی بڑی خوبی ہے کہ نظموں ہیں انقلابی جوش وخروش کے ساتھ عقلی بنجیدگی اور مانت بھی پائی جاتی ہے امید ہے کہ ارباب ذوق اس کے مطالعہ سے محظوظ ہوں گے۔
انوار ازجاب علی اخر صاحب آخر حیر آبادی تقطع نور دضخامت ۱۳ صفحات کتابت وطباعت اور کا غذعمدہ قیمت عبر بہتہ ، سب رس کتاب گروفعت منرل خریت آباد حیر آباد دکن ۔

على اخترصاحب جير آباددكن كے منہورنوجوان شاع بيس آب كى كاوش فكركا الى ميدان نظم ہے مگر بھى كمجى نجيده زندگى كى بىكىغىول سے ننگ اكرول معلانے كے لئے تغزل كے سبزه زارول ميں جي آنكلتے ہيں -انواراب کی انصیں غزلوں کا مجموعہ ہے جس میں غزلوں کے ساتھ تعبض مختضر نظمیں اور تفرقات بھی شامل کردہ كَ مِن النّ ول كرمطابن جوزكمة ب نغزلين تفريحا ياكى فرمائش ركبي مين اس كم مين تعجب مذكرنا چاہئے،اگراس مجبوعہ میں وزوگداز کی کمی نظر آئے جو تغرل کی جان ہے۔البتہ نظموں کی طرح ان غزلوں میں سی سلسل اورروانی کا فی بائی حاتی ہے اور محبوعی طور پر میمبوعہ می کیجیب اور ٹرصف کے لایت ہے۔ مركزشت ادارة دبات اردو مرنبخوا مرتبخوا مرتبة خواج ميرالدبن صاحب شابرتقطع خورد ضخامت ٣٠٠٣ صفات طباعت وكتابت عده قيمت مجلد ١ رينه ورسب رس كتاب گهروفعت منزل خيرين آباد جبدر آباددكن و ادارہ ادبیات اردوحیر آباد دکن کا شہوروم موف تصنیفی و تالیفی ادارہ ہے جومتعدی اور سرگرمی کے ساته اردوزمان وادب كى مفيدوقابل فدر فدرات انجام دے رہاہے۔ زیرتیجرہ كتاب اسى اواره كى بورى أورال ودسب اریخ ہے جس میں دارہ کا قیام اس کے مختلف عہدہ داروں اور کا رکنوں کے نام اوران کے کا رنام ادارہ کے ختلف شعبے بھرس شعبہ کے اجلاسوں کی کارروائی خطبہا تے صدارت، اکابرملک کی آرار شائع شدہ كتابول كنام. اور أن كا أجالى تعارف بيسب جيزي بيان كى كئى بير. اداره كے تعلق سے جوبيل صحا. کے فوٹوسی شرکی اشاعت ہیں۔

شمع حرم میراه به بری علی خال صاحب نقطع خور دخاست ۲۵ صفات تابت وطباعت اور کاغذ عمره قیمت مجلد عی بند : سرائن دن به گل ایند سنر لو بار بدید وازه لا بور - د کمتبه بربان قرول باغ دمی به یک بری به به برائن دن به گل ایند سنر لو بار بدی وازه لا بور - د کمتبه بربان قرول باغ دمی به یک بری افزان کا مجموعه به به بری افزان کی شهورا فساخه نویس خوارد دو می تصفی المبته بعض افسانے مرمی اور بندی سے ترجمه کرائے گئے بهی گرترجم ایسال بیا میاب ہے کہ ترجم معلوم نہیں ہوا اس براور کینل کا خیال بوئلے ۔ افسوس ہے کہ غدرا بابی " اور اندھ کی لائمی "کوستشنی کرے اردوز بان کی افسانہ نویس خوانسانے اس کتاب میں شریک اشاعت بهی وہ افسانوی حیثیت سے باعتبار مجموعی مبندی اور مرشی زبان کے افسانوں سے کمتر معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم یہ مجموعہ دمی بیار وصت میں پڑھنے کے لائق ہے۔ اس سے خواتین بندے ذہنی ارتقا را وران کے مجموعہ دمی باوراو قات فرصت میں پڑھنے کے لائن ہے۔ اس سے خواتین بندے ذہنی ارتقا را وران کے مجموعہ دمی باوراو قات فرصت میں پڑھنے کے لائن ہے۔ اس سے خواتین بندے ذہنی ارتقا را وران کے مجموعہ دمی باوراو قات فرصت میں پڑھنے کے لائن ہے۔ اس سے خواتین بندے ذہنی ارتقا را وران کے مجموعہ دمی بی اوراو قات فرصت میں پڑھنے کے لائن ہے۔ اس سے خواتین بندے ذہنی ارتقا را وران کے میں ورت میں پڑھنے کے لائن ہے۔ اس سے خواتین بندے ذہنی ارتقا را وران کے معموعہ دمی بی بروران کے اسے دوران کے معمونے دمی بی بروران کے دوران کے دہنی ارتقا را وران کے اسے دوران کے دورا

ادبی فوق کا اندازه موگا-ازمولانا ابوالو فا ثنامان رضاحب امرتسری تقطع ۱۹۶۸ ضخامت ۴۳ مفات طبیقی قدر برزفا و با بی تقطیع ۱۹۶۸ ضخامت ۴۳ مفات طباعت و تابت متوسط فیمت ۲۳ رئید ۱۰ دفتر اخبارا ملی دمیث امرتسر

خلیفہ قادیانی نے تفسیر قرآن کی ایک جلد (از سور کہ یون تا سور کہ کہف ) شاکع کی ہے جس میں العنوں نے اپنے مسلک و شرب واطل کے مطابی قرآن مجید میں جا بجا تحریف سے کام بیا ہے۔ مولانا تنا دائنہ صاحب نے جو اس پیرا نہ سالی میں بھی ردّ قِادیان کے معاملہ ہیں جانوں کی سی ہمت رکھتے ہیں۔ اس مختصر سالہ ہیں تفسیر موصوف کے دس مقامات پردس تعاقبات کے ہیں۔ اور مبدالائل قویہ قادیا نی تغسیر کی دکاکت کو ظامر کیا ہے جن لوگوں کو مجتمع کی اس تغسیر کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہو۔ الفیس طبی قدر کا ضرور مطالعہ کرنا جا ہے۔ اس تغسیر کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہو۔ الفیس طبی قدر کی اضرور مطالعہ کرنا جا ہے۔

وارالعسلوم زیرنگرانی جاب جہم صاحب دارالعلوم دیوبندوزیرادارت مولاناعبدالوحیدصاحب غازی بوری تعلیم ۲۰۰۰ منام معنات کتابت وطباعت اور کاغذ منوسط سالانه چنده دوروبه فی پرجیم سر تعلیم می اور خراب کی اور خرابی رسالول القائم اور ارشیر کے بند برجوبانے کے بعد سے ابنک دار العلوم دلوبن کے پرانے علمی اور خرابی رسالول القائم اور ارشیر کے بند برجوبانے کے بعد سے ابنک

فاص دوبربت متعدد چیوٹے بڑے ما باندرسالے شائع ہوتے رہے ۔ یکن کوئی رسالہ ایہ انہیں تھا حبس کو دارلعلوم دوبرندکا آرگن ہونے کی جینیت عاصل ہوتی ۔ فوتی کی بات ہے کہ ایک عرصُدوا نے جود وقعطل کے بعد ہے دورالعلوم دوبرندے ایک ما باند رسالہ دارالعلوم کے نام سے چند ماہ سے شائع ہونا شرع مواہاس کی محصوص ہوتا ہے ۔ باتی دوجرند ایس کے بورا ایک جزرچنہ ہونہ دکان مررسے اسمارا دور قوم چندہ کے لئے مخصوص ہوتا ہے ۔ باقی دوجرند ایس کوالف دارالعلوم اورشدرالت اور دوتین مغید مذہبی مضایین ہوتے ہیں ۔ مخصوص ہوتا ہے ۔ باقی دوجرند ایس کوالف دارالعلوم اورشدرالت اور دوتین مغید مذہبی مضایین ہوتے ہیں ۔ منابع ہور باہے جو بڑاد کی بہا نی کچھ انعیس کی زمانی خان میں ہوراہے جو بڑاد کی بہا نی کچھ انعیس کی زمانی خان ہور باہے جو بڑاد کی بہا نی کچھ انعیس کی زمانی خان ہور باہے دورہی پڑھنے کے لائن ہے ۔ مضایین کے علاوہ شذرات اور کوالف بھی دکھی ہوتے ہیں۔ تا ہم ضورت ہے کہ رسالہ کو دارالعلوم دیوبر برکے شایان شان بنانے کے لئے ایمی اس براور زیادہ توجہ کی جاسے ضورت ہے کہ رسالہ کو دارالعلوم دیوبر برکے شایان شان بنانے کے لئے ایمی اس براورزیادہ توجہ کی جاسے اوراس کاعلی معیار اور انداز بیان وزبان اور ملبند کیا جائے۔ امید ہے کہ واب شکان دارالعلوم ایکی قدر کریں گے۔ خطب کہ است شہالیہ جائے کوم القرآن اور ملبند کیا جائے۔ امید ہے کہ واب شکان دارالعلوم ایکی قدر کریں گے۔ خطب کہ است شہالیہ جائے کوم القرآن اور ملبند کیا جائے۔ امید ہے کہ واب شکان دارالعلوم ایکی قدر کریں گے۔ خطب کہ است شہالیہ جائے کوم القرآن اور ملبند کیا جائے الیہ خوراں صاحب خوری

سکنر آبادد کن میں چند باہم ت اور پرجوش سلمان نوجوانوں نے ایک انجن فائم کر رکھی ہے جن کا مقصد سلمانوں میں ندہی ہیداری اور حضوصًا قرآن مجید سے لگا و ہیدا کرنا ہے۔ انجن کی طرف سے اس سلمیں وقا فو قا چھوٹے چھوٹے رسلے بھی ہہت ہی کم قیمت پرشائع ہوتے رہتے ہیں ۔ دہمبر نہائے میں اس انجہن نے یوم القرآن منا یا تھا۔ زیر تیجرہ خطبہ وہی ہے جو محکر حمام الدین فال صاحب نے اس موقع برصد راستقبالیہ کی چیٹیت سے پڑھا تھا۔ خطبہ میں قرآن میں کی اہمیت ۔ اس کے عالم پرا حسانات اور سلمانوں کی اس سے عفلت کا تذکرہ ہے۔ صفاحت ، مصفحات قیمت اربتہ ؛ ۔ دفتر جیمیت کم نوجوانان کے مندر آباد دکن ۔

مطبوعات ندوة المصنفين والم

المهاعم بين الاقوامي ساسي معلوما

قصص قرآنی اورانسیارعلیم السلام کے موائع حیات اور انسین الاقوامی ساسی معلومات میں سیاسیات میں مقوال مونیوالی تام ان کی دعوت حق کی متندترین تاریخ جس میں حضرت آدم ہے | اصطلاح ان تومول کے درمیان سیاسی معابد س بین الاقوامی خصیتو ك كرحضرت موسى عليه السلام ك واقعات قبل عبور درياك [ وزمام قويون اور لكول ك ماري سياسي اور غرافيا في حالات كو نهايت مفسل اورمققاندا ندازس بيان كئے سكتے ہيں ۔ انهايت سل اور تحبب اندازس ايك حكم حرو ما كيا بيت من

مبلدمع خولفبورت گردبوش عير الريخ انقلاب روس

منله وي يرسلى محققا فراب من اسم سلك نام كونول إليودليرك الراسي كالشهوروم وف كتاب اريخ القلاب ون كاستنداوركمل ودكن ندازس بحث كرى يه كدوى وداكى صداقت كاليان ا فروز ال خلامة بين وس كيديت الكيزياس اوراقتصادى القلايج امباب

فصص القرآن حقداول قيت المعرجلد للجر-

نقشة المعول كوروش كرتابوا ول من ساحاً الب عير مجلد على التائج الديكرام واقعات كونهايت تفسيل كربيان كياكيا ومجلد عير

مخصر فواعد ندوة المصفين دلي

را ، بردة المنفين كاوائرة عل عام على صلقول كوشاس ب-

د ٢) و المستنين بندوستان كان صنيفى، البغى اورتعليمي ادارول مصفاص طوريراشتراك على كريكا جو وقت کے جدیرتفا صوں کوسامنے رکھکر ملنت کی مفید ضرمنیں انجام دے رہے ہیں اورجن کی کوششوں کا مرکز دین حق کی بنیا دی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب، اليه ادارون، جاعون ادرا فرادكي فابل قدركتابول كى اشاعت ميس مددكرنا بهى ندوة المصنفين كى

ومة دارلولس داخل ہے۔

رم محسن خاص ، ومخصوص حضرات كم مع المصائي موروب كيشت مرحمت فرائيس ك وه ندوة الصنفين مے دار معنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت جنیں مے اسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ بربان کی تام مطبوعات نند کی جاتی رمیں گی اور کارکنا ن ادارہ ان کے قیمتی متوروں سے مبیشہ مستفید ہوتے رہی گے۔ رم ، محسلی ، جوصرات کیس مدیت سال مرحت قرمائی کے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ معنین میں شامل ہو سکے ان کی جانب سے بنفرمت معاوضے نقط نظر سنبیں ہوگی بلک عطیہ خالص ہوگا

اداره کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تام مطبوعات جن کی تعداد اوسطا چار ہوگی نیز مکتبر بربان کی ایم مطبوعات اورادارہ کا رسالہ بربان ممنی معاوضہ کے بغیریش کیا جائیگا۔

ده) معل ونلین ، جوحفرات باره روئی سال پیگی مرحت فرائیس گان کاشاره نروه استفین محطقه معافین می به کا ان کی خدمت میسال کی تمام مطبوعات اداره اور رساله بربان وجس کاسالاند چذه با بج روئی ب) بلا قبمت بیش کیا جائیگار

(۲) حیا، چروب سی سالانداد اکرنے والے اصحاب ندوۃ لمصنفین کے اخباس داخل ہونگے ان صفرات کورسالہ بلاقیمت دیاجائیگا اوران کی طلب براس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پردی جائینگی -

### قواعم

۱- بربان مرانگریزی مهیندگی ۱۵ زاریخ کو صرور شائع بوجانا ہے -۱- بربان علمی تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکه وه علم وزبان کے معیار پر بورے اترین مربان میں شائع

ك وات بي -

۳- باوجودا ہمام کے بہت سے رسائے ڈاکنانوں میں ضائع ہوجائے ہیں جن صاحب کے باس رسالہ نہ بہنچ عود نیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ کا دفتر کواطلاع دیویں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلاقیمت بھیجد یا جائے گا۔ اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں مجی جائیگی۔

م ۔ جواب طلب امورکیلے کے رکا کمٹ یا جوابی کا رڈ بھی خاخروری ہے۔
۵ ۔ بریان کی خفامت کم ہے کم آئی صفحے ما ہوارا ور ۹۲۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔
۷ ۔ قیمت سالانہ پانچروئیے بیٹ ٹاہی دوروئیے بارہ آنے (مع محعولڈاک) فی برجہ ۸ ر ۵ ۔ منی آرڈرروانہ کرتے وقت کوہن برا ہنا کمل بندھ ردیکھے۔

جيدبى يرين بى برين كراكرمولوى مخدادي ماحب برنشرة بلشرف وفتررسال بريان قرول باغ دبى عدائع كيا -

# المران

شاره (۲)

جلد المنتم

### محم الحرام المسام مطابق فرورى سلمواء

### فهرست مضامين

| ۱- نظارت                                     | سعيداحر                         | ۸۲       |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| ٧٠ اسباب عروج وزوال امت                      | سعيراحر                         | <b>^</b> |
| ٣ - المدخل في الصول الحدمث للحاكم النيسابوري | مولانا محدعبدالرسسيرصاحب نعماني | 1-1      |
| م. بهلاانسان اور قرآن<br>ب                   | مولوی سیدسین صاحب شورایم - اے   | 114      |
| ٥ - قرآن علم الحيوانات                       | مولوى عبدالقيوم صاحب مدوى       | ۲۲۱      |
| ٧ - نواب المي مخش خال معروف                  | محترمه حميده سلطانه صاحبه       | 120      |
| ، ـ تلخيص ترجيد، عرول کي توي تخريک اور مبگ   | مولوي عليم الندصاحب صديقي       | 160      |
| ۸ - ادبیات انظمور قدی                        | جناب وصَلَ لَمُكُراى            | 10.      |
| ثانِاردو                                     | ميرانق كالمي                    | ior      |
| ٠٠٠ - ٥                                      | م . ح                           | 100      |

#### بِنُهُم السِّوالرَّ عُرِن الرَّهِم المُ

# و المالية

سر اسلے امیدہ کہ مزد تان کی ہوں سال کے بین اہم علی اور سیاسی جلے ہورہ ہیں۔ ہالجلہ آل ہنجاب مسلم اسٹوڈنیٹس فیڈرٹن کے ماشخت سلم سٹری کا نگرس کا ہے جو مارچ کی ابتدائی تاریخوں ہیں ڈواکٹر سرمنیا رالدین کے منعددار باب علم اورا رباب انٹرے اسمارگرامی اس انخبین کے ساتھ وا بت میں واسلے امیدہ کہ مندوستان کی ہونیورسٹیول کے اوردوسری علمی انخبنوں اورادارون کے معزز نمایندے ا ن مبنول ہیں سٹرمک ہوکرم قالات بڑھیں گے اورختلف اسلامی مباحث ہیں حصد لیں گے۔

دوسراجلدادارو معارف اسلامیدلا بورکا ہے جواسال لکھنوسی ماریج کی ۱، ۱۱۰ در ۱۹ اور ۱۹ اکو ندوۃ العلماً
میں ہوگا۔ ادارہ معارف اسلامیدکا وجود ڈاکٹر اقبال مروم کے خالص نقافتِ اسلامی کے احیارو ترویج کے جذبہ کا
میجہ ہے، اس کا آخری عبلہ دفہ میں بڑی آب و تا ب سے ڈاکٹر سرشاہ مخبر کیان مرحم کی صدارت میں ہوا تھا۔ لکھنو کو
اس اعتبارے ایک ہم خصوصیت ماس ہے کہ وہ ایک عرصہ تک سلانوں کی تہذریب کا گہوارہ رہ کیا ہے۔ اوراب مجی
مکمنو کونیورٹی اور ندوۃ العلم ادکی وجہ سے اس کو فدیم وجر نیولیم کا ایک نمایاں مقام ہونے کا شرف ماس کو اس نیا یہ
امیدہے کہ ادارہ کا پیجا ہے خاطر خواہ طریقہ پر کا میاب رہ گیا۔

اس قیم کے جلسوں کا ایک فائرہ یو ہوتا ہی ہے کہ اربابِ علم بکیا جمع ہوکرمفالات بڑھتے ہیں اوران ہوگو لکو ہم مستفادہ کا موقع ملتا ہے لیکن ایک بڑا فائرہ یو ہی ہے کہ ایک ہی تھے می دلچی رکھنے والے حضرات ایک جگہ جمع ہوکر تبارائر خیا کہ تھے میں اوران کو شفقہ طور پر اپنے سلسلہ کے درمیش مسائل برغور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس بنا پر سلم ہم رکا نگری اوراوار کو معارف اسلامیہ میں جوحضرات شریک ہورہ ہم ہیں ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مقالات خوانی کے علاوہ

مندرجه دیل باتول پر تھی غور فرمائیس کے۔

را ہسلمانوں کی ایریخ کے سلسلہ میں اشخاص کی تاریخ پرزیادہ زور دیا جا تا ہے۔ حالانکہ زیادہ ضرورت اس تی ہے کمسلمانوں کے علوم وفنون کی ایک نہایت جامع اور کمل تاریخ قلمبندگی جائے۔

د ۲ ) بنجاب یونیوسٹی میں خصوصًا اور دوسری یونیوسٹیول میں عمومًا کوشش کرنی چاہئے کہ اسلامک اٹ دیز کا شعبہ مجی کھولاجائے اور کا بیں اور دوسرے شعبول میں کوئی فرق نذر کھا جائے۔

دس) اس سوال پرغورکیا جلئے کہ ہندوت ان میں اسلامی کلیچر کی حفاظت کس طرح ہوگتی ہے؟ اوراس سلسلمیں کوئی مھوس علی فدم کیونکرا مھایا جا سکتا ہے۔ ریر

امیدہ کو مسلم مبری کانگرس اورادارہ معارف اسلامیہ کے ذمہ دارار مابِ علم فلم حفرات اس پروجی کے

تیسرا صلی جمیة العلمار مند کا ہے جو مارچ میں ہی لا ہور میں ہور ہاہے مسلمانوں کی ندم ہی سیاسی جاعت مونے کے لحاظ سے جمعیۃ العلمار کو جو اسمیت اور وقعت حاصل ہے وہ کی باخبر سے پوشیدہ نہیں ہے ہی وہ جا ہے جس کا سنگ بنیا دحضرت شیخ المبندر جمۃ النہ علیہ کے مقدس ہا تھوں سے رکھا گیا ۔ اور حس نے سنٹ نہ سے لیکر اب تک برابر ملکی سیاست کے مزازک دور میں سلمانوں کو ایک متعین سمت کی طف راہ دیکھائی ہے ہی وہ جا سے جس نے گوٹ نشین علما میں سیاسی شعور پر یا کر کے اضیں یا ود لایا کہ ان کا کام کی ایک جگہ پر درس و تدریس و وعظ و تبلیغ میں صورف رہا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کے کچھ اور فرائض بھی ہیں جن کی کمیل تعیل کو وعظ و تبلیغ میں صورف رہا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کے کچھ اور فرائض بھی ہیں جن کی کمیل تعیل کی رہنوں اور از نیوں کو مجی لبیک کہنا ہوگا ۔

راہ میں ان کو قید و بندا ورطوق وسلاسل کی زحمتوں اور از نیوں کو مجی لبیک کہنا ہوگا ۔

جیت العلمارکا یہ اجلاس اس اعتبارے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ اس وقت ہور ہاہے جب کہ جگ ہندوتان کے مشرقی دروازہ پردست دے رہی ہے اور ہر لمحہ توقع ہے کہ دیکھئے صورتِ حال کیا ظاہر ہوتی ہندوتان کے مشرقی دروازہ پردست دے رہی ہے اور ہر لمحہ توقع ہے کہ دیکھئے صورتِ حال کیا ظاہر ہوتی ہی خطاہر ہے کہ ان حالات میں علمار کرام کی دمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور ان کا فرض ہوجا تا ہے کہ موجود

صورت حال کے جونتائے ہوسکتے ہیں ان سب کو ہیں نظر رکھ کرغور کریں کہ ان نتائے کے ملا نوں پرکیا اثرا سن ہوسکتے ہیں۔ اور وہ کو نساطر بقیر عل ہے جس کے اختیار کرنے سے مسلمان ان اثرات سے کلاً یا جزأ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بھریہی یا در کھنا چاہئے کہ یہ وقت محض کہنے اور سننے کا نہیں ہے۔ ملکہ شابر کہنے پڑل کرد کھانے کی ضرورت اتنی پہلے کہی نہیں تنی ہے کہ اس ہیں کی ضرورت اتنی پہلے کہی نہیں تنی ہے کہ اس ہیں کی ضرورت اتنی پہلے کہی نہیں تنی ہے کہ اس ہیں کی خرورت اتنی پہلے کہی نہیں تنی ہے کہ اس ہیں ہوگا۔ ان کا انجام بجز تا ہی اور بریادی کے کہا ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے اور سکتا ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہو سکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوں کا دور تعدید میں معلم اور مقدل ہوں کو میں معلم ہونی کی ہوسکتا ہوں کا دور تعدید کو معلم ہونی کو میں معلم کا دور تعدید کو کہنا ہوں کو میں معلم کو کو کو معدن ہوں کو کھونے کے کہا ہو سکتا ہوں کو کہنا ہوں کا دور تعدید کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کھونی کو کو کھونے کو کہ کہ کو کو کو کہنا ہوں کو کھونے کو کہنا ہوں کہ کا کہنا ہوں کو کھونے کے کہنا ہونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کے کہنا ہونے کو کھونے کیا ہونے کے کہنا ہونے کو کھونے کے کہ کو کھونے ک

اس موقع بزنامناسب نه ہوگا اگریم علمارکرام کی توجہ مدادس عربیہ کے نصابِ تعلیم اورطرز توسلیم
کی ضرورتِ اصلاح کی طرف متوجہ کوئیں۔ کچیسے میں نہیں اتاکہ اس قدرائیم مسکلہ اب تک کیول جمیۃ العلمار
ایسی روشن خیال جاعت کی توجہ کا شایال نہیں بنا ۔ حالا نکر جمعیت ہیں ہندو سان کے بعض مرکزی عربی
درسکا ہول کے ذمہ دارحضرات شامل ہیں اگروہ خیرات " اپنے گھرسے شروع کریں تو دوسرے مدارس کو
بھی رغبت ہوگی ۔ اوروہ ان کے نفتنِ قدم پرچلینا اپنے سے موجب برکت وسعادت سمجھیں گے۔ امید
ہی رغبت ہوگی ۔ اوروہ ان کے نفتنِ قدم پرچلینا اپنے سے موجب برکت وسعادت سمجھیں گے۔ امید
ہے کہ اس مرتبہ جمعیۃ العلماء کے اس اجلاس ہیں مدارس عرب کی اصلاح کے مسلم پرضرور خورکیا جائیگا
اورعلما کرام اس ایم تعمیری چیز کوغیرایم یا ثانوی ورجہ کی چیز سمجھکرنظر انداز نہ فرائیں گے ۔

اکھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا ہے کہ بھی

## اساب عروج وزوال امن

المنحضر بصلعم كى ميثينكوئي كين افسوس ب كداسلام كاليظيم الثان دورزيا ده عرصة بك قائم نبي ره سكاء اور رسنا مى كسطرح ؟ جب أنحضرت صلى النبعليد والم خودا بنى زبان حق ترجان سے فرما حكے تھے۔

خيراً مَتَى في نتوالذين بَلو عُدُد مرى استير سب سبرزاند مرانانه المران تَمُ النين يَلُونُهُمُ تُمَّانَّ بَعْن كُمْ بعدوالول كا اور عياس كے بعدوالول كا بھرتہارے بعد ایک قوم آیگی حوشهادت رنگی حالانکه اس سے شہا د ت طلب ند کی جائیگی سے لوگ خائن ہو نگے امانت دار ہمیں یہ نزریں ما نینے گرانعیں پورانہیں کریں گے اوران میں

قُومًا يَتْهَمَّ لُمُونَ وَلَا يَسُتَتْهُمُ فَن ويونون ولايؤتمنون وينناهن

ولايفون ويظهرفهم والتمنء

موما بإعام بوجا سِكا "

(صعيع بخارى)

اس بیٹینگوئی میں یہ بات محاظ رکھنے کے قابل ہے کہ انخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بین دوا كوخيرفرمايا يكن خير بون بين مينول برابرك درجه كينس كيونكه عربي زبان مي كلميتُم م مسطرت زاخي زمانی برولالت کرتاہے اس طرح اس سے تراخی فی المرتبۃ کامفہوم بھی متبا در سوتاہے۔ اس بنا براس حدث کا مطلب بيہواكماسلام كابہترين دورنوه بوكاجس من أنحضرت جلوه فرمائے عالم آب وكل بول كے -اس كے بعددورتا بعين بمى خيراً لقرون موكا ـ مگرعهد صحاب سے كم درجه برد بالفاظ ومگريه كهاجا سكتا ہے كه صديث مين س امرى طرف اشاره فرمايا جار اب كه عهر صحابة مين اسلامي روح كالصمحلال شروع بروجائيكا - تابعين كے دور

میں یہ اضحال اور بڑھ کا بیکن ان دونوں زبانوں کا اضحال فیرموں ہوگا۔ اس لئے بحیثیت بمجموعی آئندہ آت والے زبانوں کی بندبت یہ دور بھر بھی خبرالقرون ہوں گے بمٹیلاً ہیں سبحے کہ کسی چنر میں سبیدی کامل درج کی ہوتی ہے تواس میں ہا کہ کا الحل نام ونشان نہیں ہوتا یہ بین حب سبیدی گفتے لگتی ہے توجس رفتار سے وہ کم ہوتی جاتی اس برخان الم ونشان نہیں ہوتا یہ برخی رہی ہے۔ اول اول یہ فیرموں ہوتی ہے لیکن آخر کا دایک وقت آتا ہے جب بیابی اس تام چیز برچھ طاہوجاتی ہے اوراب کی کواس کا خیال بھی نہیں گئی کہ کہ بھی پہید تھی تھی۔ یا مثلاً عالم شاب گذرنے کے بعد تولی میں ضعف وانحطاط پر ابونے لگتا ہے توشر وع میں اس درجہ غیرموں ہوتا ہے کہ کسی ھاؤی طبیب کے سواکسی کواس کا بہتھی نہیں چاتا ربھر جب جہد شاب کا میں اس درجہ غیرموں ہوتا ہے کہ کسی ھاؤی کی تاریکیاں بکھیر دیتا ہے اورکا گنا تب عالم کی ہرچیزا واس وُگلین میں اس برجہ غیر اس کو اپنی کا انحطاط بین طور پر محسوس ہوتا ہے اورکا گنا تب تلا فی مافات کی نظر آنے لگتی ہے توان ان کو اپنے تولی کا انحطاط بین طور پر محسوس ہوتا ہے اورکا گنا تب تلا فی مافات کی فکر ہوتی ہے۔

سرورکائنات حلی اند تا بیان و علی کے آسان کا آفتا ب و ماہو پوری ہوکرری اس ین درا شبہ بیس کے ہم صحابی اپنی انفرادی زندگی میں ایمان وعلی کے آسان کا آفتا ب و ماہتاب ، اور فرمانِ نبوی ان میں سے مقم حم کی کا بھی افتدا کروے ہوا ہت پاؤے کا مصدان تھا یکن یہ واقعہ ہے کہ اسلام کا وہ عدمی المثال جہائی نظام جوعہد نبوت اوراس کے بعد خلفار ثلاث نے زمانوں میں قائم تھا حضرت عنان کے واقعہ شہادی سات کے بعد اپنی ای تک و صورت کے ساتھ قائم مہیں رہ سکا خیرے ساتھ شرلگا ہوتا ہی ہے حضرت ابو بکر شرائی ای تک و مورت کے ساتھ قائم مہیں رہ سکا خیرے ساتھ شرلگا ہوتا ہی ہے حضرت ابو بکر شرائی اور حضرت عمر کے زماند میں جی متعدد فتے انسے لیکن ان دونوں بزرگوں نے اپنی غیر معمولی فراست دین اور حضرت عمر کے زماند میں میں ساسکا دلین حضر شرائی کا واقع نہ نہیں مل سکا دلین حضر سنے اور جرائت سے ان کا استیصال اس طرح کر دیا کہ ان کو جو اُمجر نے کا موقع نہیں مل سکا دلین حضر اُمجر اُمجر نے کا موقع نہیں مل سکا دلین حضر اُمجر اُم کو خوالہ میں لامرکز نیت بیدا کر دی۔ اور ایک ایسے فلنہ عظیم کا دروازہ کھولدیا جس کی نحوتیں مرور احتماعی نظام میں لامرکز نیت بیدا کر دی۔ اور ایک ایسے فلنہ عظیم کا دروازہ کھولدیا جس کی نحوتیں مرور احتماعی نظام میں لامرکز نیت بیدا کر دی۔ اور ایک ایسے فلنہ عظیم کا دروازہ کھولدیا جس کی نحوتیں مرور

امام کے ساتھ بڑھتی ہی رہیں طلیفہ وم حضرت زوالنورین کے تنہید مظلوم ہونے میں کس بریخت کو کلام بهوسكتا تطالبكين بيحقيقت ہے كه اگر عنماني حلم ومسامحت كى حكمه دبر بَه فاروقى كار فرما بهوتا توصورتِ حال بالكلى ي در گون موتى مجرنه عبدالله بن سبا اليه منافق كى ريشه دوانيان كامياب موكتى تقيس اور نه مصروعراق کے برباطن انانوں کوخلافت کے برخلاف علم بغادت بند کرنے کی گتاخی کا حوصلہ ہوسکتا تھا حضرت عثمان في حبان ديدي مكرفتنه ك كهرا سوف ك اندلينه سكى كوباغيول ك خلاف للوارا مهان كى اجازت مندى - بهرصال جوكاركناتِ قضاوفدركا فيصله بوجيكا تقاوه بورا بهوكريها مخليفة موم انتهائي بيرترى اورسفاکی کے ساتھ شہید کردیئے گئے ۔ دودن مک نعشِ مبارک بے گوروکفن ٹری رہی بخون شہا دت میں نہا مهوئے جسم مطرکوغسل دینے کی کیاصرورت تھی نتیبرے دن جبدآ دمیوں نے جات ہیں پررکھکر دفن کا اتتظام حفرت على كا حضرت عنَّانَّ كاس غير عمولي التاريح با وجودان كوجواند كينه تها وه سيمح نابت سوا- اور عہد خلافت اللم کواجماعی نظام میں لامرکزیت برام گئی۔ آپ کے بعد حضرت علی خلیضنتخب کئے گئے آپ کی بےنفسی اور بے عرضی کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ آب نے شرقے میں خلافت کا بارسنبھا لئے سے بہت انکار کمیاا ورفرلنے رہے کہ میں اس کااہل نہیں ہول لیکن جب مرینہ کے اکا برصحابہ نے اس کے لئے بہیم اصرار کمیا توآپ نے جہور کی دائے عامہ کا احترام کرتے ہوئے اس کومنظور فرمالیا حضرت علی کی جلالتِ شان تقوی، دبانت اورخلوص وللہیت بیں جون وجرای کیا گنجائش ہوسکتی ہے۔ مگرشکل یے کمما فقین کی وسسيه كاربون اور حض نئے مسلمانوں كى ناواقفيت كى بنا پرعراق اورشام ميں جوا ندرونى شكش پيرا ہوگئى تنی وہ نہایت نازک صورت اختیار کر کھی اوراس کو فروکرنے کے لئے جس غیر عمولی سیاسی تدبرا ورحزم و دوراندىشى كى ضرورت متى جىفرت على كاكنفسى، نيك باطنى، اوراخلا فى عظمت وبرترى اس كى درد اريول سعبده برانهی بوستی فی آپ نے خلیفہ نتخب ہونے کے بعد بیلا کام یہ کیا کہ امیر معاویہ کوجوشام کے گورز تصاوروبال ابنا برارسوخ وانرر كھتے تھے،معزول كرينے كا را ده كرليا ،سيندس حضرت مغيره بن شعبه اور حضرت عبدالندبن عباس اليحليل القدراور سياست دال صحابة شريف ركھتے تھے المفول نے حضرت علی ا كوسمجهاياكه اكرآب الميرمعاويه كوشام كي كورنري س الك كرناها بيتي بي توبيطان سابي فلافت يرسيت كييج اغلب يب كه وه اسس آب مخالفت نبي كري كي ميراب ان كومعزول كريكتي ورنه الراب نبعت لين سيلي ان كوولايت شام سالگ كرديا تووه حضرت عمّان كے خون كابدله لينے كى بہاندسے آپ كے فلاف ايك محاذ قائم كرليں گے اورامت ميں تشتت پيرام وجائيگا.اس يى كوئى شبنبيك حضرت مغیرہ اور حضرت ابن عباس دونول بزرگوں کی یہ رائے نہایت صائب اور درست تھی مگر نوشیئر تقدیریر كس كى مجال ہے كہ خطوننے بھيرسے حصرت على نے اس شورہ كو قبول كرنے سے انكار فرما ديا اور صرف ميرمات ى نہيں بلك اور دوسر صحفرات جو حضرت عَنَّان كے زمانہ سے مختلف حكومول كے كور نرب جلة رہے تھے ان سب کے نام عزل کا پروانہ مجیجدیا ،اس کا نتیجہ یہ ہواکہ ایک طرف امیرمعاویڈ کے غیرمعمولی اثروا قتدار کے باعث بوراملکِ شام حضرت علی کا سامتی نہ بن سکا ملکہ جب حضرت معاویی نے خلیف مظلوم عثمان عنی ا کے خون آلودکر تہ کا اور باغیوں کی تلوارے حضرت نائلہ کی تین کٹی ہوئی انگلیوں کامظام رہ جامع دشق میں كركا الم شام كوحضرت عمّان كا قصاص لينے كى دعوت دى ، تولوگوں كاحاں يہ تھاكه زاروقط ار روت تف اورخلیف شہیدے خون کا برلہ لینے کیلئے عبدو ہان کرتے تھے۔

اوردوسری طرف محرت فیس بن سعدکوالگ کرے جو نہایت مدبردوراندلیں اورخود حضرت علی کے سیے خیرخواہ تنے اوران کی جگہ محرب آبی بگر کوجو باغیوں کے سامتہ ملکر حضرت عثمان کی شان میں ایک نہایت درد ناک گتا خی کرھے مقے محرکا والی بنا کر محرکی فصنا کو بھی اپنا مخالف کرلیا۔ اس پر مزر پوطرہ یہ ہواکہ یہ خیال فراکر کہ حرم بنوی کو فتر روفتن سے محفوظ رکھنا چاہئے آپ نے وار الخلافت مدینہ سے کو فتہ سی نتھا کر دیا جس کا اثر یہ ہواکہ حضرت علی اکا برصحابہ سے دور ہوگئے اور وہاں عجم کے نومسلم آپ کے ارد گرد جمع ہوگئے۔ ان عجمی نومسلمول میں طا ہرہ ایے لوگ بھی تھے جن کے دلول میں اسلام کی حقیقی ارد گرد جمع ہوگئے۔ ان عجمی نومسلمول میں طا ہرہ ایے لوگ بھی تھے جن کے دلول میں اسلام کی حقیقی

روح نے پورے طور پرگھرنہیں کیا تھا اور وہ ذرا ذراسی با تول کی آٹرلیکر خبگ کا سگامہ بر باکرے کی فکرمیں گا رہے تھ حضرت علی نے جو کچے کیا اس کے لئے سب سے بڑا عذر یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ذاتی منفعتوں سے
نفس اور مترین نصے ایسا ہی دوسرول کو سمجھے تھے اوران سے توقع رکھتے تھے کہ وہ لوگ اپنی ذاتی منفعتوں سے
صوف نظر کرکے دربارخلافت کے احکام کو بے چون وجرا بجالائیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علی کا یمگان
ذاتی طور پران کے فضائل آب ہونے کی دلیل ہے لیکن بہ ظامر ہے کہ تدبیر سیاسی میں ایسے بہت سے مراحل
آتے ہیں جب بہ جون طن مضر ثابت ہوسکتا ہے۔

عبراگراس حن بطن کے ساتھ حضرت عمر کا ساد بر بہ بھی ہزنا توبات کیھ زیادہ نہ گر تی حضرت علی جمبر اپنے احکام کی حمیل کراسکتے تھے اوراگر کوئی فتنہ کھڑا ہونا تواس کی روک تھام پوری قوت سے کا میابی کے ساتھ کرسکتے تھے، مگرافسوس ہے کہ بہاں صورتِ حال یہ بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر فی خالد بن ولیڈ جیسے ہر دلعزیز اسلامی جرنیل کومعزول کیا توکسی کواس کے خلاف دم مارنے کی مجال نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ اور فاتے قادیہ حضرت سعد بن ابی دفاص کو کوفہ کی گورزی سے الگ کیا گیا توکسی کواس کی مخالفت کرنے کی جرائر شام بی معزول ہونے کا پر وائم بھیجا تو تمام اہل شام بی شام کی گورزی سے معزول ہونے کا پر وائم بھیجا تو تمام اہل شام بی اسک کیا گیا دوخفرت علی کے خلاف نمالی شام بی اسک کیا گیا دوخفرت علی کے خلاف نمالی شدیطوفان امنڈیڑا۔

حضرت علی کی مخالفت استام مخالفت، کی بنیا دصرف اس بات پرقائم منی کدهفرت علی قانلین حضرت عنمان سے قصاص لینے میں کا میاب نہیں ہوسکے جبروں کا میاب نہیں ہوسکے جبراں اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ، قصاص لینے میں کا میاب نہیں ہوسکے جبراں اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ، مگروا قعہ ہی ہے۔

کھریہ ہی ایک حقیقت ہو گئی امیری سیاسی کامیابی کا داروبداراس بات بہتواہ کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اوراس کے احکام کوبے تامل بجالائیں عواق کے جو لوگ حضرت علی کی اطاعت کا دم مجرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ وراس کے احکام کوبے تامل بجالائیں عواق کے جو لوگ حضرت علی ہے مادی اوران کے دردگار نہیں تھے۔ خیانچہ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ میں اپنی جاعت کو وہ ہی ہے دل سے حضرت علی کے ساتھی اوران کے دردگار نہیں تھے۔ خیانچہ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ میں اپنی جاعت کے

#### خطاب كرتے ہوئ ارشادفر مايا \_

"میں جب تم سے موسم سرمامیں کہتا ہوں کہ شام والوں سے جنگ کروتو تم کہتے ہو یہ توٹراسخت موسم ہے ا کراکے کا جاڑہ پڑر ہاہے گرجب موسم گرامیں کہتا ہوں کہ اچااب ان لوگوں سے لڑونو تم کہنے لگتے ہوکہ سیال توٹری سخت گرمی ہوری ہے برم ہواؤں کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ لوگ کھتے ہیں گھی کو سیاست ہی نہیں آتی۔ ہاں ٹیک ہے جش خص کی اطاعت نہیں کی جاتی اس کوسیاست بھی نہیں آتی یہ

اس اندازه ہوسکتا ہے کہ اس وقت صالات کی قدر بچیدہ ہو چکے تھے۔ ایک طوف شام ہمسرا و رو جا تھے۔ ایک طوف شام ہمسرا و جا تھے۔ ایک طوف شام ہمسرا و جا تھے۔ ایک لوگ نظے جن کی اکثریت کھا کھلا حضرت علی کی مخالفت پر کمر بہتہ تھی اور دوسری جا نب بوجا عہ چھڑ علی صامی تھی اس میں بھی آپ کی حامیت واعانت کا پوراجوش اور و لولہ نہیں تھا۔ ایکن چونکہ آپ خلیفہ منتخب ہو چکے تھے اور آپ کا یہ انتخاب بالکل جن بجانب اور درست تھا۔ اس بنا پر آپ کے لئے اس کے سواکوئی اور چارہ کی اور چارہ کی منازی کی منازی کی دربار خلافت کے احکام کی تعبیل نے کریں ان کو منزا دی جائے۔ حصرت علی کے سیاسی تدربای کی کو کلام ہو تو ہو سیکن ان کی بہا دری میں کی کو کیا جال گھگو ہو کتی ہے جائے ترکاراس شمکش کا نتیجہ جنگ جل ہو تھیں کی شکل میں ظام ہو اور اسلام کے وہ بہا در سپاہی حضوں نے دوش بروش کھڑے ہو کر مبروضین کے معرکوں میں کفروشرک کی طاغوتی تو تول کو شکست فاش دی تھی اب وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تینے میں کفروشرک کی طاغوتی تو تول کو شکست فاش دی تھی اب وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تینے تین کے دینے۔ آئر ہائی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔

#### تفوير تواے جرخ گرداں تفو

امیرمعافیه کاطروعل سیکن به جو کچهه به واس کا ذمه دارصرف حضرت علی کی ذات کوقرار نهیں دیا جا سکتا۔ امیرمعاقی مشہور مدبرا ورصاحب سیاست بزرگ نصے اوراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انھوں نے اسلام کی بڑی شا ندار خدوات انجام دی تھیں انھوں نے ہی طرا ملس الثام کو فتح کیا ۔ اس کے علاوہ شام کے تمام مرحدی علاقوں پر قبضہ حاصل کرکے شام کورومیوں کی دستبردے محفوظ بنا یا حضرت عثالی کے جہدیں ان سے اجازت لیکرا یک

بحری بیرانیارکیااور بحروم کے مشہور جزیرہ قبرص (سائمبری) کوفتح کیا۔ بیجری بیرہ اتناطاقتوراور مضبوط تھا کہ اس کے
باعث ملما ن رومیوں کے بحری حلہ سے مامون ہوگئے۔ ان فتوحات کے علاوہ وہ چونکہ انتہا در جبہ کے بیدار نفز
باور ہوشیار تھے اسلئے تمام اندرونی اور بیرونی شورشوں اور سازشوں سے باخبرر ہے تھے۔ اس بنا پرایھول نے
بہت سی سازشوں کوظا ہر ہونے سے پہلے ہی ناکام کردیا۔ ان تمام فضائل کے باوجود یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے، کہ
حضرت علی کے مقابلہ میں ان کی خلافت کو ناکام کرنے کیلئے انسوں نے جو کھے کیا وہ کم از کم ان جبی برگر شخصیت
سے متو فع نہیں ہوسکتا تھا۔

اگران میں صفرت عنمان کے قصاص لینے کا ایدا ہی جذبہ مخاتورہ یکام حضرت علی کے ہاتھوں بیضلا کی بیویت کرکے بھی ایجام دے سکتے تھے۔ اب دیجھنا ہے کہ اکا برصحابہ کی جانیں ضائع ہوئیں۔ امت میں انفرقے بیدا ہوگئے۔ اسلام کا اجتماعی نظام درہم وہریم ہوکررہ گیا، گرحضرت عنمان ٹکے خون کا بدلہ تو پھر بھی نہ لیاجا سکا ہم خون سے اندہ تو پھر بھی نہ لیاجا سکا ہم کو خون سے بعدا ہوا تھا۔ اوراس وقت حضرت عمرانے موقع کی نزاکت کو محسوس فر باکر حضرت الورکر بیا تھا۔ اگراس وقت حضرت محافظ بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کوئے ہو جو اب بیدا ہوئے محسوس فر باکر حضرت محافظ بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کوئے ہو بیدا مواجہ محسوس فر باکر حضرت محافظ بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کوئے ہو بیدا نہ ہوئے جو اب بیدا ہوئے ، حضرت علی اور وہ رخنے بیدا نہ ہوئے جواب بیدا ہوئے ، حضرت علی ہے مقابلہ میں امیر محاویۃ کا اپنی خلافت براصرار کرنا ایک ایسی بات ہے جس کو اسلام کی کوئی قابلِ قدر خدمت نہیں کہا جا سکتا۔

تحکیم امعالمہ عنائیداس کا نبوت واقعتہ تحکیم سے بھی ملتا ہے تحکیم کی بیش کش امیر معاویہ کی ہی طوف سے ہوئی تھی جب اضول نے دیکھا کہ لیلۃ الحریر کی جنگ بیں حضرت علی کو کا میابی ہو چکی ہے توان کے بعض ساتھوں نے آنادہ کیا کہ وہ حضرت علی کے سامنے یہ تجویز میش کریں کہ خودان کی اور حضرت علی کی طوف سے ایک ایک نمائندہ نمتخب کیا جائے اور مجریہ دونوں نمائندے جو فیصلہ کردیں ان کی بابندی طرف سے ایک ایک نمائندہ نمتخب کیا جائے اور مجریہ دونوں نمائندے جو فیصلہ کردیں ان کی بابندی

سنحی کے ساتھ کی جائے۔ ان شیران کارنے یہ بھی کہاکہ حضرت علی اس بجوزرکو فبول کریں یارد فسرا بیس بهرجال بهارا فائده بهوگاء ان الفاظية خودمعلوم مهزنات كه جولوگ تحکيم كي نجوز كومين كررب تھے، ان ى نيتولىيس خلوص نهيس مضا اوروه وقتى طوررإس بهاية الناكام كالناج است نصر حضرت على في استجوز كوقبول فرماليا واواس مين شك نهين كهرسياسي اعتبار يستحضرت على كااس تجويز كوقبول فرماليناكو كي كمزور ہوتو ہوسکن حضرت علی کی صافرلی، پاک نہا دی اور نیک طینتی کی ایک بتین اور روشن دلیل ہے۔جوا قدام كى غرض اور ذانى منفعت كے بیش نظر كيا گيا ہو۔ اس ہیں اجتماعی خیر و برکت کی توقع کس حد تک ہو گئی ہے؟ نتيجداس كالبى اسلام كے حق ميں نہايت خطرناك بكلا حبى كاسب سے زيادہ المناك بہلويہ تھاكماب تك مسلمانوں میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے حامیوں کی دوجاعیس تو تقیس ہی اب خوارج کے نام سے ايك اورفرقه بيدا بوگيا جودونول كاشد برخالت اوردشمن تفاراس فرقه كعناصر بيلے سے موجود شق -سكن ان كوا تهرف اومظم مون كاموقع نهيس ملتا تها اب ان سب في ايك مركز برجيع موكرايك منقل اورنهایت خطرناک محاذ قائم کرایا- نهروان کامقام اس فرقه کی کوشنول کا خاص آما جگاه تفاحضرت علی ا نے خطرہ کا احساس کرے اس فرفیرطاغیہ سے قال کیاا وشکستِ فاش دیکراس کے کس بل کالدیے۔ خوارج کی نظم کوشنیں پریٹان ہوگی تقیں اب ان کے بچے کھے لوگوں نے حضرت علی، حصرت معاوية ارومروبن العاص تينول كوتنل كردين كي ايك مكل سازش كي عمروبن العاص حياتفاق سي الكاكل امبرمعا وینزخی ہوئے گرعلاج معالجہ کے بعداچھ ہوگئے۔ اب رہے امبرالمونین حضرت علی وہ دوخارجبو كے ہاتھوں ایسے شدید رخمی ہوئے كہ جانبرنہ ہوسكے اورآخر كارعلم وعمل كابيرسارج منيرا ورخلافت را شده كا آخرى كوكب رختال رمضان المعيمين اسعالم فاك وبأركوالوداع كمهكيا -حفرت على كے عبد فلافت برنمبرہ احضرت على كاعب مكومت كيد زباده طوبل نہيں ہے۔ اگراس برايك نظردالى جلے توبہ بات باسانی معلوم ہوجاتی ہے کہ ان کاطرز حکومت خلافت راشرہ کے منہاج بریھا، ان کا انتخا.

خودان کی خواہش کے بغیر ہوا۔ اوران مہاجرین والصارف انتخاب کیا جنھوں نے حضرت الومكر وعمر كانتخاب كياتها وبيرآب كاعام روبيصلح جوماينه تها كسى كے ساتھ غيرشرعي جبروتشدد كامعالله بي كيا -اگرجيراس وقت بعض منافقوں کی کوششوں سے حالات اس فدر سے یہ مہو گئے تھے کہ آپ ان کے سلحھانے میں باحث جوہ کامیاب نہیں ہوسے لیکن آپ کے طرز حکومت میں ملوکیت کا ذرہ برابرشائبہ ہیں تھا۔ انفول نے اپنی زندگی اسی نقوٰی طہارت اور سادگی و بے نفسی کے ساتھ گذاری جوان کے بیشروخلفار کا شعار خصوصی تھا یہانک کہ وفات کے وقت آپ کے بعد صفرت حسن کے انتخاب کے متعلق آپ سے دریا فٹ کیا گیا تو آپ نے انبات ونفی میں کوئی جواب نہیں دیا ، بلکه ارباب رائے پرسی اس معاملہ کو جبور دیا ، آب کے عہدِ مکومت ىيں دھوندھے سے بھی کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی جسسے ثابت ہوتا ہوکہ آپ نے کسی موقع بر بھی « وليوسيك پالبيي سے كام ليامو- آب كاظام وباطن ايك تضاجودل ميں ہونا تضا، زبان سے اس كا اظم ا فرمانے تھے۔ اورجوز بان سے کہتے تھے وہی دل بیں ہوتا تھا۔ آب نے منصب خلافت سے اپنی ذات کیلئے یا اپنے خاندان کے کسی فردے سے کوئی ناجائز منفعت کھی حاصل نہیں کی آپ پڑجٹیتِ رَبانی اورخوفِ خداكا پوراغلبه تضا. ان وجوه كي بنا بركوني تكنهي كه آب كي خلافت خلافت واشده ا وراسلام كي آئيريل طرز حکومت کی حامل تھی۔

دوچیزی بالل الگ الگ بین ایک یه کرخلیفهٔ وقت خودکن اخلاق وصفات کاحالل ہے اور وہ اپنی حکومت کوکس نظام کے ماتحت چلا ناچا ہتا ہے اور دوسری یہ کداس کو اپنی مقصد میں کس حدتگ کامیا بی ہوئی جہانک پہلی چیز کا تعلق ہے اسمی معلوم ہو حیکا ہے کہ اس بارہ میں حضرت علی گیر کوئی اعترا نہیں ہوسکتا۔ البتہ ماں اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علی کاعہد خلافت اس اعتبارے ناکام ہے کہ وہ اپنی صوابد دیے مطابق اسلام کے جہوری نظام کوچلانے میں کامیاب نہیں ہوسکے ، اس ناکامی کے وجوہ واب!

حضرت علیٰ کی اکامی کے اسباب (۱) مجملوصاف لفظول میں کہنا چاہئے کہ ان اسباب میں سب سے بڑی وجب مائی عصبیت کا ظہور ۔ یہ بنالی ورضا ندانی عصبیت کاظہورہے۔ بیکوئی دھی جی حقیقت نہیں ہے کہ یہ عصبیت جالمینی ایک ایساز سرے جو کئی قوم کے رگ ورنٹیس سرایت کرکے اس کی تمام اخلاقی اور علی تو توں کو كمزوراان كوحدس زماده غيرمعتدل بنادتياب حبب بيزم تدريجي طور يرترني كرتي كرياكمي قوم كرل اورد ماغ ير پری طرح مسلط موجاً لہے تواس قوم را کہ الی جنونی کیفیت طاری موجاتی ہے کہ وہ انساسنے جمہورت اور عام روادارى كے تمام معتنیات كوس بشت والكروشیانه اعال وافعال میں بھی كوئى مصالفہ نہ سے بھی اس میں بنی برترى اور تفوق كاحساس اس درجه قوى موتله كه ده الينه اس حذبه بنها ال كاسكين كے لئے جائز اور ما جائز كافرق بمى المحوظ نهيں ركھتى اس بايرية ظامرے كەكولى بين الاقوامى اجتماعى نظام اس وقت تك فائم نهيس بوسكتاجب تک کداس عصبیت کوچر بنیادس اکھاڑ کرنہ بھینکدیاجائے اورخا نزانی و قبائلی برتری کے احساس کی جگہ عام ساوا واخوت انسانی کا زعان ولقین کا بلطور ربیدانه کردیا جائے۔

اسلام میں عصبیت جاہلیت ا عرب کا ملک اس زمرسے سب سے زیادہ سموم تھا۔ اس با پر بیاں آئے دن قنل و كى شدىدىندمت خوزىزى كاشگامه گرم رئاتھا يەلوگ غېرع بى قوموں كےساتھ توكسى وفاقى نطام

کے مانحت کیاجمع ہونے خودا ہی ہیں ایک دوسرے کے تعاون واشتراک سے کوئی قابل ذکرعرب اسٹیٹ قائم نہیں کرسکتے تھے پھر حب اسلام آیا توعفیدہ نوجید کا قدرتی اثریہ ہوا کہ یہ لوگ جاہلانہ تعصبات وحمیات سے الگ ہوکرایک مرکز پرجمع ہوگئے اور جو پہلے ایک دوسرے کے جانی ڈنمن نھے اب شیروٹنکر ہوکر زندگی سرکرنے لگے عصبیت جابلیه کی شرانگیزی اورسیت کا اندازه اس ایک بات ت بوسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ججة الوداع کے مو نع برجوخطبه ارشاد فرما انوچونکه دنیا کوآب اینا ایک آخری پیغام دے رہے تھے اسلے ظاہرے آب بہت ہی اہم اورضروری باتوں کا ذکر فرماسکتے تھے آ ب نے اس خطبہ میں جہال دین کے اور منیا دی امور کی طرف توجہ دلائی۔ ان كے ساتھ بى سلمانول كوعصبيت جاہليت سے بيے رہنے كى تقين وتاكب فرماتے ہوئے ارثاد فرمايا ـ

فات د ماء كد واموالكو واعل ضكر برتمين تهاي خون ال اورآبروس تم راسي بي قان الحرمت بين جياكة ج كادن لائق حرمت بـ

عليكمحرام كحرمتر ومكمه هذاء اس کے بعدارشا دسوا۔

وستلقون رتكم فسيسأ لكمعن اعالكم اورتم عقرب افي رب الوكة ووهم عمارك الافلا ترجعوا بَعْن ي صُلّالاً يضرب اعال كي نبت دريافت كريكا خروار موكمير بجدتم گمراہ مت ہوجا باکہتم آیس میں ایک دوسرے

ىَعِضُكُمرقابَ بعض ـ

ربخاری باب جنالودائ) کاردن ارنے لگو۔

صححین کی بی ایک اور روایت میں اس سے مجی زیادہ صریح الفاظ میں ۔

الاكل شيّ من امراكج اهلية تحت يادر كموجالميت كتام دستورمير وونول إول کے نیے دیکے ہوئے ہیں۔

قى ھى موھنوغ ـ

نب وحب کے رنگ وروب کے اور دولت وغربت کے جتنے امتیازات تھے اور جو سمیشہ دنیا میں شو ا داوربحینی وبدامنی کاسبب بنے میں ان سب کو کمقام حتم کردینے کا حتمی اور قطعی اعلان فرما دیا گیا ۔ ترمندی ی له منحضرت سلى النه عليه وللم في است خطب من يهي ارشاد فراياتها -

انّ الله اخ هَبَ عنك عبيد الجاهلية بخبرالله تعالى في مصالمين كاحصداوراً بأو و فعناً الآباء النماهومومن تقيُّ اصبادر فخركرن كى عادت كودوركروياب، اب نياس وفاجر شقيًّ الناس كلهم بنوادم صرف دوي م كارى بو على الكريز كارمون دوم برنصيب كافر اتمام انسان آدم كے بيتے ہيں اورادم

وادمُمخلقمن ترابِ۔

منى سے بىدا كئے گئے ہيں ۔

بجرت مدنية كع بعد الخطرت على المنظلية والم في مهاجرين وانصاريس جوموا فات كرائي منى وه مجى

اسی سلسله کی ایک کردی تھی۔ اور آنحضرت ملی اللہ علیہ وہم نے حضرت سلمان فارسی کی نببت جوارشا و فرمایا تھا۔
سلمان منا اهل البیت مسلمان وہارے ہی گھر کا ایک فردیہ۔

نواس سے بھی غرض یہ ہی تھی کہ سلمان عربیت اور عجبیت کے امتیازکو بالکل فراموش کردیں ہی وجہ ہو کہ چونکہ عصبیت جاہلیت انسانوں کے اجتماعی نظام کی تکمیل کی راہ کا سب سے بڑا سنگ گرال ہے اس کے جب اسلام نے اس سنگ گرال کو دور کرے عام اخوت اور مساوات کا جذبہ پیداکر دیا تو النہ تعالی نے اس کو سلمانو کے حق میں اپنی ایک رحمت خاص بتا کراس کا احسان جتابا چنا نچه ارشاد ہے۔

واذكر انعمة الله عليكم اذكنته اورتم ضراك إس اصان كويا وكروكم بابم ايك دومر اعداء فالمَّف بين قلولكم فأصبحتم ك رئمن تصهر فدائة بارك ولول كوجر ديا ورتم اس بنعمة ماخواناً.

عجراس کام کی ظمت کا ندازه اس سے بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت علی اللہ وہم کوخطان کے فرما تاہد کہ مخرا اوگول کو جوڑد نیا نہمارا کام نہ تھا بلکہ اس میں خود خوا کے تعلیب لقلوب کا ہاتھ کام کرا تا

مرات ایانی کاتفاوت مصبیت جاہلیت کی ہلاکت آفرنی اوراسلام میں اسکی شدید ندمت کو معلوم کرنے کے بعداب ذراس برغور کیے کے تعطیع نظراس بحث سے جوائم نوٹین نے الا یمان بزید و نقص کے باب میں کی ہے ہدا کہ حقیقت ہے کہ ایمان جس ازعانی کیفیت کا نام ہے اس میں ہنتدا دوصنعت دونوں کی استعداد ہوتی ہو

اسى بنا بريم ويجية بي كحس طرح آجك ملمان مسلمان سب يكسال نهين بوية. بلكه مرانب ايماني ميس متفاوت ہوتے ہیں۔اسی طرح صحالبر کرام رضوان انٹولیم اجمعین بھی اس مرتبہیں کیساں اوربرابرے درجہ کے نہیں تھے خوداني ذاتى استعدادا ورفطرى صلاحبت افتارطبع اورسب سے برهكريكة انحضرت صلى النه عليه ولم كے شرف صحبت کی زمادتی اور کمی کے باعث ان برگزیدہ متبول میں بھی اہمی فرق وامتیاز تھا۔ امیرمعاویهٔ کی شال انتیلاً حضرت معاویه کوی کیجئے۔ ان کی شان بس سی غیر صحابی گوگفتگو کرنے کی کیا مجال ہے تاہم بیحقیقت ہے کہ آپ چونکہ فتح مکہ کے بعدانی والدما جرا بوسفیان کے ساتھ سلمان ہوئے تھے۔اس کے آپ كوخلفارارىعدى طرح آنخصرت كى الله ولم كى خدمتِ اقدس بين حاضررب اوربرا و راست آفتاب منبوت ورسالت سے کسبِ فیض کرنے کا زبایہ ہموقع نہیں ملا۔ اس کا نتیجہ بیہ واکہ فرنش کے ایک معززا ورنا مور خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث آپ میں جوعرہ صفات تھیں مثلاً سیاسی ندیر؛ استقامت واستقلال اور شہامت وشجاعت اسلام قبول كرينے كے بعدان بإورجِلا بوكئى اوران قوتوں كامصرف بدل كيا۔ تاہم بنوامية اوربنو ہاشم میں جوباہمی رقابت مرت سے جلی آری تھی امیر معاویلی کواس سے خالی الذہن نہیں کہا جا سکتا حضرت علی کے مقابلہ میں انفوں نے جو کھی کیا اس میں دوسرے عوامل واب اب کی طرح اس رجان کو مجی برا دخل ہے مكن ہے كہ حضرت على يرسى بدشبه كيا جائے ليكن به تھر تھی ليم كرنا بڑے كاكہ حضرت على نے اپنے عہد خلافت میں کوئی عل ایبانہیں کیاجس کوخا ندانی رقابت کے زیراٹراوراسلام کی تعلیمات یااس کی روح کے خلاف كہاجائے۔اس میں شک نہیں كہ اميرمعاويہ بہادرى عالى حصلكى دريادلى اورسياسى ندبيك كاظسىم عصرول میں منازتھ بکین جب الفوں نے اپی ان قوتوں سے کفر کے مقابلہ میں کام لیا تواہے شاندار کا رنامے کے کہ ملمانوں کی تاریخ کوان برناز ہوسکتاہے بیکن جب ان کی ہی قوتیں اموی خاندان کی جڑیں صبوط کرنے مين صرف مونى شروع بوئين نواس سے ايک ايے طراق حکومت كى شكيل بوئى جس كوخلافتِ را شدہ كومهاج بنه بن كها جاسكنا. اوررسول صادق وابين كى بيمينين گوئى كه الصلما نوا نبوت كے بعدتم بين خلافت

علی منهاج النبوت ہوگی اور جب تک ضراح اسکا دہ رہی ، بھرانند نعالی اس کواٹھالیگا اوراس کے بعد ملک عاض اوراب کے بعد ملک عاض اورابی نام احرین صبل ہوری ہوئی۔

(۱) اکابر محابی گوشتی ان وجودی بناپر سلمانول میں اختلاف وانشقاق کاجوفت نرباہوا، اس کوزیادہ اجھرنے او پسیلنے کاموقع اس لئے بھی ملاکہ بعض اربابِ رسوخ وانر صحابہ کرام جوع پر نبوت اوراس کے بعد خلفا رتا ملائے کے مبارک زمانوں میں علی طور پر بڑے نا ندار کارنائے انجام دیجے تھے وہ ان شرور وفتن کود کھکر گوشتر نین ہوگئے تھے۔ گویا پلک زندگی سے انفول نے اپنا تعلق منقط کرلیا تھا اوراب میدان برصرف ان لوگول کا قبضہ تھا جوا پنے ہاتھ میں سوڑی بہت طاقت رکھتے تھے چا نج حضرت اجموی اشعری کی نسبت منہور ہے کہ حب واقع تر تھکیم میں انسور میں کار نامان کا طرز عمل دیجے انتواضی اس کا اتنا شدید صدمہ اور رنج ہوا کہ وہ تام بیای کامول سے خباب عمرون العاص کا طرز عمل دیجے انتواضی اس کا اتنا شدید صدمہ اور رنج ہوا کہ وہ تام بیای کامول سے

کنارہ کش ہوکرایک گاؤں ہیں جاہیے اورخانہ نینی کی زندگی سرکرنے لگہ حضرت عائشہ جنگ جل کے سلسمیں مدینہ سے بھرہ کے کئے روانہ ہونے لگیں نوائل مرنیہ کواس کااس درجبر نج ہوا کہ وہ زارو قطارروت اورا ہو بکا کرتے تھے۔

ہمانک کہ اس دن کا نام ہی یوم النجیب (روزگریہ) بڑگیا۔ حضرت منیرہ بن شبدایک جلیل القدر صحابی تھوہ وہ المائین کی اس دعوت پر شرکی نہیں ہوئے اورا ضوں نے الگ تھلگ رہنے کوئی خیر سمجھا۔ ام المؤنین حضرت حفظہ خضرت عبدالنہ بن عمر نے ان کو بجھایا۔ اورقہ م دیجر عائشہ کے ہم راہ جانے کا قصدر کھی تھیں یکن ان کے بھائی حضرت عبدالنہ بن عمر نے ان کو بجھایا۔ اورقہ م دیجر انصی ریفرہ جانے سے کہ ایخوش سے کہ یہ حضرات اس بات کواچی طرح جانتے تھے کہ اب اسلام میں فتنہ کا اصفی ریفرہ جانے۔ اس کا دردوہ اپنے دل ہیں محمول کرنے اوران پر شکب ادی کرتے تھے ہو رہان سے وعظہ خوس سے میں اورار بنا دو کھی انسان کو کئی فروگذاشت نہیں کی لیکن شکل یہ تش کہ یہ وہ حضرات تھے جواسو قت سے بی ہونا تھا کہ اور اور اور میں اور اور میں اور کو دروہ کی آواز صدا بہ صحابی نقار خانہ ہیں طوطی کی آواز مہ کو کی آواز صدا بہ صحابی نقار خانہ ہیں طوطی کی آواز مہ کہ میں اور کو جو بہ بھا۔

کھی ہوا جوریہ ہونا چا ہے تھا۔

کھی ہوا جوریہ ہونا چا ہے تھا۔

لمثل هذابده وبالقلب نگر ان ان کان فی القلب سلام وایمائی میاکه برای اسلام وایمائی میاکه برای اس وقت میاکه بروی بین عض کیاگیا ہے۔ یہ واقعات اس بات کا بُوت بین کہ امت کا زوال اس وقت شروع ہوگیا تصالیکن کھر کھی ارشادِ نبوی کے مطابق یہ زمانہ خیرالقرون تھا۔ بڑی بات تویہ تھی کہ اکا برصحابہ موجود تھے جنہوں نے ایک عوصہ تک آنحضرت صلی النگیلیہ ویلم کے صحبت مبارکہ کا شروت حال کیا تھا اسوقت یاسی اعتباری ان کا انترخواہ کچھ زیادہ نمایاں نہ ہولیکن وعظ وقصیحت ورس و تبلیخ اورارشا دو ہوایت کی چشم نم میان بزرگوں کے نفوی قدر سے کی بدولت برا برجاری تھا۔ اوراس کا اثریہ تھا کہ انفرادی زندگی میں کی کو از بکا منہات ومعصیات کی جوائے نہیں ہوگئی تھی کی گورزیا حاکم سے کوئی ظالمانہ فعل سرزد ہوتا بھی تھا تو وہ اس کے لئے قرآن وحدیث سے کوئی شاریا تا کہ کے کوئی شارت اس میں کیے ک

ار تے ہوں لیکن کفر کے مقلبے ہیں اپنے سب اختلافات بھولکرایک ہوجاتے تھے۔ اس بناپراس وقت بھی ان کی ترقی اور نسکی فتوحات کا قدم رکا نہیں، ملکہ وہ ہرا ہوا گے بڑھتے رہے اور ملکی فتوحات کے ساتھ ساتھ دین قیم کی تبلیغ واشاعت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

نوابیدگانهد اسلامیس فلافت راخده کے بعد امیر معاویہ کے انتھ پرعام سیت ہوئی تواس دن کہ بخامیہ کاعہد حکومت بنروع ہوا۔ یہ عہد لینے دامن میں امت مرحومہ کے عودی وزوال کی متعدد داسا بنیں رکھتا ہو امیر معاویہ اس فاندان کے پہلے فلیفہ تھے بہر کی فلافت سلامی سے سلامی کی تھے باہیں سال رہ کہ جیا کہ معلوم ہو پہلے ہے آپ کی فلافت نہ فلافت راخدہ تھے ایکن اس کے باوجود میں اس کے متعدد غلیوں کے باوجود آپ کا دل ختیت ربانی اورا سلام کی ترتی وعروج کی حقیقی ترب کے فالی نہ تھا۔ جہانچ طری میں ہے کہ ایک مرتبہ تا می کہی مقام پر فیرے ہوئے تھے اربان امر کی ترقی وعروج کی حقیقی ترب کے فالی نہ تھا۔ جہانچ طری میں ہے کہ ایک مرتبہ تا می کہی مقام پر فیرے ہوئے تھے۔ سامنے تاب کے فالی نہ تھا۔ جہانچ طری میں ہے کہ ایک مرتبہ تا می کہی مقام پر فیرے ہوئے اور ابن مسحق فالی نہ وجانی کی مقام پر فیرے اس وقت آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالی اور کر قرار می فرائے نہ الفول نے دنیا کو جانا اور دنیا نے قوبہت چاہا مگر خود اصوں نے اس کا ہمی ادادہ نہیں دنیا کو ایک کو دنیا نے قوبہت چاہا مگر خود اصوں نے اس کا ہمی ادادہ نہیں دنیا کی ادادہ نہیں دنیا کی کہ دنیا نے ان کا ارادہ کیا ، عمر کو دنیا نے قوبہت چاہا مگر خود اصوں نے اس کا ہمی ادادہ نہیں دنیا کی تو ان کو دنیا ہے کہ ملا اور دنیا نے ان سے ہمی کھے حاصل کیا۔ ان کے بعد ہم و دنیا میں میں ہوگئے۔

دنیا کو جانا ہو کہ کے در بات کے کہ ملا اور دنیا نے ان سے ہمی کھے حاصل کیا۔ ان کے بعد ہم و دنیا میں میں ہوگئے۔

اس ذاتی خوبی کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے اس زمانہ کے نازک اور بچیدہ حالات بین میں بازی اور موقع شناسی کا ثبوت بین میں بازی دوراند بنی اور موقع شناسی کا ثبوت دیا ہے وہ آپ کے فضا کل بین مرفہ رست بننے کے لائن ہے ۔

( باقی آئندہ )

# المرض في اصول محريث للحالم النيسابوري

مولانا محرعبد الرسنبد صاحب نعاني رفين ندوة المصنفين

امام ابوعبدا مترحاكم (المسلم بريسيم كانام على دنياس كسى نعارف كامخاج نهيس و فظ دبهي في ايني منهوركتاب نزرة الحفاظيي ان كاتر مبدان لفظول سي شريع كياب، العاكم الحافظ الكبيرامام المحدثين؟ علامة تاج الدين بني تفطيقات الثا فبية الكبرى بين ال كي تعلق به الفاظ لكهم بي -النعق على مامندوجلالته وعظمته فن ان ان كى المت وطلالت وعظمت شان براتفاق كياكياك

حافظ عبد الغافرين اساعيل كابيان هـ-

ابوعبدالله المحاكم هوامام اهل كحديث ابوعبران ماكم اين زمان سي معرثين كالم تص اورص بیش کے عالم حبیا کہ اسکی معرفت کاحق ہے۔ فيعصره العارف برحق معرفته-

ان کی نصانیف کے منعلق فرمانے ہیں۔

ومن تأمل كالأمر في تصانيف و جو خص مي ان كي تصنيفات من ان كي بيان يؤر تصرفرفي اماليه اذعن بفضله كريكا اوراماليس ان كتصرف كود كيكا وه انكى بزرگ کا بقین کر مجا اور مقدمین بران کی فضیلت کا معترف بوكاء اوريه مان جائيكاكه الفول فرماخرين اورببدك لوكول كواني صرتك يهني سعاجزودرماند عاش حیں اولم بخلف فی وقته کردیا۔ ان کی زنرگی سرنا سرنوری کے قابل گزری اور

واعترف لهبالمن يتعلمن تقىمروا تعابه من بعله وتعجيزه اللاحقين عن باوغشاؤ جھب کرائی طباعت کی ان خوبیوں کو لئے ہوئے جن برمصر وبیروت کے ہترین مطابع رشک کریں ضروری تختی کے ساتھ صحت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تاہم اسار رجال بیں بعض جگہ تحریف ہوگئی ہے۔

زیل کے مقالیس المرض کے مباحث پریم نے ایک تحقیقی نظر ڈالی ہے جو صدیت اصول صدیت رجال و تاریخ کی سینکڑوں کتا ہوں کے مطالعہ کا نیٹجہ ہے۔ بلاشہ اس بیں حاکم کے بیانات سے بہت ہی جگہ اختلاف کیا گیا ہے۔ لیکن جودعوٰی کیا ہے اس کی دلیل بھی ستندکتا ہوں سے نقل کردی ہے۔ اوراس بیس کا فی معی کی ہے کہ جو کھر لکھا جائے پوری تحقیق سے لکھا جائے۔

مرض کی اہمیت ایک جیونا سارسالہ ہے گریٹری اہمیت کا حامل ہے ، اربابِ رجال نے ہاں ماکم کی اور بڑی بڑی تصانیف مثلا متررک علی اصحیحین ۔ تاریخ نیساً بِروغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں المدض کا ذکر میں مصفوری خیال کیا ۔ حالانکہ وہ کی مصنف کے ترجہ میں کی تام تصنیفات کا ذکر صوری نہیں سمجھتے بلکہ اکٹر صوف ان تصنیفات کا ذکر روائقا کرتے ہیں جو کسی خصوصیت اور اہمیت کی حامل ہول ۔ چنا نخد حاکم ہی کی دومری متعدد نصانیف کا ذکر رجال کی بیٹیز تا بول میں نظر انداز کردیا گیا۔ اس سے ان کے قلوب میں اس رسالہ کی متعلق رد اور جو لئی تابل دکرتا ب ایسی نہیں جس میں اس کتاب وقبولاً بڑے بیٹ مباحث کے متعلق رد اور حول حدیث کی کوئی قابلِ ذکرتا ب ایسی نہیں جس میں اس کتاب کے مسائل سے اعتبار نے کیا ہوں ہوں۔

المرخل كوئى علىجده تقل تصنيف نهيس بلكه درحقيقت بيحاكم كى منه ورتصنيف الاكليل في الحديث كا

اله حافظ عبد الغافرك يددونون افوال تذكرة الحفاظ صاعد ومنداع جعين مذكورس -

مقدمہ ہے جواس کتاب کی تصنیف کے بعد لکھا گیا۔ اکلیل حاکم کی ایک بڑی بسوطا ورجامے کتاب ہے جو ترجم کی روایات سے الامال ہے۔ اس کی تصنیف کے اختیام پرامیر ظفر نے حاکم سے درخواست کی تھی کہ الحیل کی روایات سے الامال ہے۔ اس کی تصنیف کے اختیام پرامیر ظفر نے حاکم سے درخواست کی تھی کہ الحیل کی الحیال کی الحیال کی سے احاد بہت مرویہ کے متعلق اگریہ اٹنارہ کردیا جائے کہ اس میں کونسی سے ورکونسی صنیف میں الم الحیال میں اللہ خارر کھا۔

الی معی فتا الصحیح والسقیم من الا جارہ کھا۔

المرخل میں حاکم نے حدیث سیحے کے متعلق بحث کی ہے اوراس کی دس قسیس قرار دی ہیں ہے متعلق اور ہے متعلق بھی اور می متعلق بھی اطبقات قائم کئے ہیں اوران دونوں مباحث الیم مفصل رفتنی ڈالی ہے جس سے اصولی حدیث کی عام مطبوعہ کتا ہیں کیسرخالی ہیں۔ رسالہ کے اخیر میں اکلیل کی مفصل رفتنی ڈالی ہے جس سے اصولی حدیث کی عام مطبوعہ کتا ہیں کیسرخالی ہیں۔ رسالہ کے اخیر میں اکلیل کی کی احادیث مرویہ کے متعلق معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ سیجے ہے یا منعیف اور سیحے ہے توکس درجہ کی ۔

واضح رہے کہ المدخل نام کی حاکم کی دو گابیں ہیں ایک ہی زیر بحث رسالہ دو سری تصنیف کا نام ہج المدخل الی محرفۃ الصیحین علامہ تعدرا عنب طباح نے کھا ہے کہ اس کا ایک قلمی ننے حلب کے کیے اخلاصیہ کے متب خانہ میں موجود ہے۔ یہ نخہ ۵ ورنی کا ہے گراخیرے کچھ بل کے دو تین اوران صائع ہو گئے ہیں کتاب کی ابتدا ہیں حفظ سنت کے بابس میں جو آٹارمروی ہیں اور جبوٹی حدیث بنانے کے متعلق جو وعید آئی ہے اس کا ابتدا ہیں حفظ سنت کے بابس میں جو گامی میں یا موجود تھے جاری یا جی حسل میں ذکرہ ہے کھران لوگو ل کا تذکرہ ہے جن سے بخاری نے دوائیں کی ہیں اوران سے ملرحہ نئیر کئی ہیں۔ غرض یہ کتاب اسی قسم کے کا تذکرہ ہے جن سے بخاری نے روائیں کی ہیں اوران سے ملرحہ نئیر کئی ہیں۔ غرض یہ کتاب اسی قسم کے مائل بڑتھ کی ہے۔ موجود ہیں ۔ کا مذکور مائم کی کتاب سے زیادہ مب وط اور وسیع معلومات پڑشمل ہے۔ اور ساتھ ہجری میں دائرۃ المعارف جیدر آباد دکن سے طبع ہوکر ٹائع ہوگی ہے۔

ماکم کاتبابی اورتعب ماکم کی نصانیف کے مطالعہ کے وقت دوہائیں پینی نظر سنی چاہئیں۔ اولا ان کا نقد ونظر میں تسامل تانیا تعصب ان کاتبابی تو ایک ستعار ف چیزے گر تعصب برمکن ہے ظاہر بینوں کو یقین نہ آئے میکن سیصرف ہمارا بیان نہیں بلکہ ائمیہ فن کی تصریح ہے۔ حافظ عبد الرحمٰن بن جوزی نے بسند صبح حافظ المحمن بن الحال الفضل قوسی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

انبأنا ابوزيرعة طاهرب محرب طاهر المقدسى عن ابيد فالسمعت اسماعيل بن الحافضل القوسى وكان من اهل المعرفة بالحديث يقول -

تلانة من الحفاظ لا جهدانده وابونعيم حريث عنين ما فظهي من كوميل المؤهي بندكرتاكم وفلة انسافهم الحاكم إوجدانده وابونعيم ان بيس خت تعصب واضاف كى يجابك ما كم الاحبهائي وابيك ما كم المحبهائي وابيك المحبه المحبة المحبه المحبة المحبه المحبة المحب

المغل مين مي ائداخاف كاجس طريقية وكركياب اس عافظ المعيل كيبيان كي توتيق موجاتي به ضعفار عدوايت كي بابين جهال ائد كانام ليا به الممال كاذكواس عظمت نان كي ساته كياب وهن معنار عدوايت كي بابين جهال ائد كانام ليا به الممام لا فعت المحام العلى المحام لا هل المحجاز بلا مل فعت "المحام لا هل المحجاز بعد ما لا ما البحار على المام لا هل المحجاز بعد ما لا ما البحيان الم المحبين كم وف نام بنان بيات المام المحبين كم وف نام بنان بيات الم المحبين كم وف نام بنان بيات المحام المحبين كم وف نام بنان بيات المحام المحبين كم وف نام بنان بيات الم المحبين كم وف نام بنان بيات المام المحبين كم وف نام بنان بيات الم المحبين كم وف نام بنان بيات المام المحبين كم وفي المحبين كم وفي المحبين كم وفي المحبين كم وفي المام المحبين كم وفي ا

موكرور حقيقت بدانان كى وه لوشيره كمزورى برجس برجب برول كافابو بالبناآسان كام نهيس وان خالك من

عنم الأموس -

سله معجم الادباطية على بليع مصر

تحریب وهدا البوحنیفت "تفریجه الویوسف یعقوب بن ابراهیم القاضی وهیران الحسزالنیبانی" اوران عصم فرح بن ابی مریم مروزی پرچ امام البوحنیفی که نلا فده بیس سیمین اورفقها رمین خاص انتیاز رکھتے بیسی وضع حدیث کا الزام لگایا ہے اورا یک محبول شخص کے بیان سے استدلال کیا ہے۔

المدض کی ابتدار ایندار کتاب میں فضائل علم حدیث کے متعلق علمار کے اقوال درج کئے میں مجرمط وواق الم مزیری امام مالک اورام شافی کے اقوال نقل کرنے کے بعدام سنیان توری کا یہ تول نقل کیا ہے کہ الم زبری امام مالک اورام مثافی کے اقوال نقل کرنے کے بعدام میں کثرت سے معلوم کروکو نکہ وہ ہمیار میں۔

الم زبری امام بالک آورام مثاندی کے اقوال نقل کرنے کے بعدام سنیان توری کا یہ تول نقل کیا ہے کہ کیورام میں افغال میں کہ تو تحص حدیث بی صریف میں میں من فقال جو برشا وابی نمودار رہی کی کہور میں انسان کی فقال سے کہ جو تحص حدیث طلب کر بھاس کے چہرد پرشا وابی نمودار رہی کی کہور ارسی کی کہور ارسی کی کیور سنیا دہے۔

ریول افٹر صلی افٹر علیہ ولم کا ارشا فیض بنیا دہے۔

اس کے بعد سکھتے ہیں ۔

معتبراورم وح برسم کے رواہ پر شمل ہے جیسے مندعبیدان رین مولی اورمندالی واورملیان بن داود معتبراورم وح برسم کے رواہ پر شمل ہے جیسے مندعبیدان رین مولی اورمندالی واورملیان بن داود طیالتی ہے دونوں ہے خص مہی جنبوں نے اسلام میں تراجم رجال پر مندتسنیف کیں ان دونوں کے بعداحمر بن حنبل اسمی بن ابراہیم منطلی ابوظیمہ زہر برب حرب، اور عبیدالند بن عمرالقواریری نے معانید مکھیں بھرتو کرت سے تراجم رجال پر سانید کی تخریج ہوئی ان سب کے جمع کرنے میں سے و مسانید مکھیں بھرتو کرت سے تراجم رجال پر سانید کی تخریج ہوئی ان سب کے جمع کرنے میں سے مصبح و مسانید کھیں بھرتو کرت سے تراجم رجال پر سانید کی تخریج ہوئی ان سب کے جمع کرنے میں سے مصبح و مستمل کے انتہاز کا کوئی کی ظاف نہیں دکھا گیا ،

مانید کے متلن حاکم نے جو الے نظام کی جیجے ہے تاہم منداحداس عوم سے متنیٰ ہے۔ علامہ میرانی توضیح الافکار میں لکھتے ہیں۔

موافقالشرطابي داؤد له موافق الدين الم المواقد المواقد

یصرف علامه ابن تیمیهی کی رائے نہیں بلکہ علامہ مغلطائی آورحافظ ابوموئی بن مدتنی نے بھی مندِ احدیثرصحت کا اطلافی کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابوزر عدرازی نے نصریح کی ہے کہ امام انحق بن را ہویہ بھی اپنی مندیس جس صحابی سے روایت کرتے ہیں اسی جلہ مرویات میں ہوسب سے اچھی روایت نقل کرتے ہیں ۔ کمه مساین رکے ذکر کے بعد بخر برفرماتے ہیں ۔

"بہا جس نے صحے نصنیف کی وہ ابوعبدا مند محد بن المبل بخاری ہیں ان کے بغیر المجاج فیتری استہابوری ان دونوں نے صحح کو تراجم کے بجلئے ابواب پرتصنیف کیا م

تراجم وابداب كافرق البواب وتراجم كافرق بيه كهتراجم كى صورت مين بيشرط بحكم صنف بول عنوا قائم كرك

ذكرواوم عن إلى بكرالصدباق وخالفين يعنى حضرت الوبرصديق رضى النزعة كرواسط ي عنى حضرت الوبرصديق رضى النزعة كرواسط ي عنى حضرت الوبرصدي النزعة عن المناسطي المناسطية والمناسطين المناسطين الم

مير روسراعنوان يبهوكار

ذكرما حى قيس بن ابى حازم عن يعنى قيس بن ابى مازم نحضرت ابو بكرصديت سے جو ابى مكرالصد ابتى - رواتيس كى ميں ان كاذكر -

اس سورت میں صنف کے لئے لازمی ہے کہ قبیس کے واسطے سے حضرت ابو بکرصد لی سی حبتی

له توضيح الافكاروك اسكاليك لمي نخرير على سوجدت سله النقيد والايضاح للعراقي طبع صلب ملك

روایس ال جائیں سب کی تخریج کرے قطع نظراس کے کہ وہ بھی ہیں یا تقیم ۔ سیکن صنف ابواب اس طرح عنوان قائم کرتا ہے۔

ذكرهاصح وثبت عن رسول الله صلحالله علبة ولم في ابواب لطهارة اوالصلوة او غير ذلك من العبادات.

ابواب وتراجم كاجوفرق حاكم في بيان كياب وهنها بيت قابل نوجه اورام ب- ان كياني اس امركي صاف طور برصراحت موجود بكرام الم تراجم معنى صنفين مانيدومعاجم كامفصد صرف روايات کاجمع واستقصاہے۔ایک صحابی اورایک راوی کے ذریعی ختنی روایتیں ان کوبل جائیں گی وہ ان سب کو مکجاروایت کردیں گے اور جونکہ بیضروری نہیں کہ وہ تمام روایتیں صبحے طربقوں ہی سے نابن ہوں اس لئے صرف مجع رواینوں کاجمع کراان کے موضوع سے خارج اوران کی منرطِ تصنیف کے منافی ہے المداان كى تصانيف يجيح وضعيف برتم كى روائبول سے الامال بولگى. درخيفت كتب مانيدطرق واسانيدكا بيش بها دفترمیں ان سے معدث كوسب سے برا فائرى بر ہونلہ كماس كو صرميت كے درجہ قوت وضعف بر بورى طرح اطلاع ہوجاتی ہے اور بیمعلوم کرنے میں آسانی رہی ہے کہ وہ حت کے سمعیاریہ اوراس کی سندے کتنے طریق ضعیف اور کتے جمعے ہیں۔ اگر ضعف ہے توکیا اس فیم کلہ کہ جنر طریقوں کے ملالینے سے جاتار ساب ورورن كوقابل استناد بناد تيلب مثلاً ايك حديث چارطريقول سعمروى مه اوربرطريق میں ایک ایساراوی موجود ہے جس پرجافظ کی کھی کا الزام ہے اسلے کیا یمکن ہے کہ چاروں کے بیان کو بھیکم به فیصله کیاجا سکے کہ ان میں سے ہرایک ہیں جولمی دہ علیجہ دہ حافظہ کی کمی ہے وہ ان سکے متفقہ بیان سے بوری موکنی اوراس طرح اگروه حدیث صحیحت توکیا تعدوظرت کی بنا براے تبرت کا درجه حاصل ہے یا ہو صرف عزر کیاجاسکتاہ یا وہ غرائب دا فرادس سے۔

لین جن لوگوں نے اپنی تصنیفات کی ترتیب تراجم کی بجائے ابواب پر کی ہے بینی اہل جوائے ومئن ان کی شرطِ تصنیف میں یہ چنے واضل ہے کہ وہ صرف معمول بدا ورقابل استنا داحا دیث کا اندراج کریں اورایسی کوئی روایت اپنی کتا ب میں نہ لائیں جو عل کے قابل نہ ہواس کے بیصنیفن اپنی تصانیف میں صرف وہ احادیث نفل کرتے میں جوان کے تردیک آنخفرت میں ان نہ کوئے اور علما ان کی اس دائے سے تنفق نہ ہوں ۔ حاکم کے زمانہ کی حدیث کے جو جمعے میں ان سے چوک ہوئی ہو یا اور علما ان کی اس دائے سے تنفق نہ ہوں ۔ حاکم کے زمانہ کی صدیث کے جو جمعے میں از تی تواس کے صنعف کے متعلق اپنی تصانیف میں کوئی ای روایت داخل کرتے ہیں جو ان کی شرط پر بوری نہیں اتر تی تواس کے صنعف کے متعلق اپنی دائے کا اظہار کردے اس ذمہ داری سے بری ہوجاتے ہیں۔

واضع رہے کہ سلف کی اصطلاح میں ہر قابلِ عمل صدیث عظی کہلاتی تھی البتہ صحت کے اعتبارے اس کے مختلف درجہ ہوتے تھے، بعد میں متاخرین نے حدیث مقبول کی چا تسمیں فرار دیں اور ہرایک کے علیحدہ علیحدہ نام مفرد کے درا جیجے لذاتہ ۔ (۲) جیجے لغیرہ (۳) جس لذاتہ (۲) جسن لغیرہ ۔ متقدمین کی اصطلاح میں جسن بھی جی میں داخل تھی ۔ حافظ قربی نے سیرالنبلار میں امام آبوداؤ دک ذکر میں اس چیز کی تصریح کی ہے جیا سی دفر مطراز میں .

ہاری جدیدا سطلاح بیں جوحن کی تعریف ہاری جدیدا سطلاح بیں جوحن کی ایک قسم ہے وہ متقدمین کے عرف بیں صبح کی ایک قسم ہے کیونکہ وہ سب علمار کے نز دیک اجب العمل سے حلائحس باصطلاحنا المولد الذي هو في عن السلف يعود الى قسم مزاقب لم الصحيح فاندالذي يجب العمل به عن جهور العلاء ه

مصنفین ابراب کی جوشرط حاکم نے بیان کی ہے وہ ای اصطلاح برمبنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے

العنقيج الانظار المجدب ابرائيم الوزيرالياني هيم اس كافلمي نسخمير عياس موجود -

بني ائد حديث نے کتب سن برصحت کا اطلاق کیا ہے حالانکہ ان میں احادیث حیان کثرت ہے موجود ہیں جنانچہ ابو علی نیٹا پوری۔ ابواحمر بن عدی ۔ واقطنی عبرالغنی بن سعید و حاکم فیطیب اور کفی نے سنن نیاتی کوچیج کہاہے۔ ابن مندہ اور ابو علی بن سکن کا بیان ہے کہ چاراشخاص نے صیح کی گئر ہے کی ہے بخالا مسلم ۔ ابوداؤداور نسائی ۔ اسی طرح حاکم خطیب اور کفی نے سنن ابی واؤدا ورجا مے ترمذی کوچیج کے لفظ سے موسوم کیا ہے ۔ ب

کیا میچے مد نبوں کوسیے ماکم کا بیان ہے کہ سب پہلے جس نے میچے تصنیف کی وہ ابو عبدانٹہ محرب آسمیل بخاری ہیں ابنے علی کا بیان ہے کہ سب پہلے جس نے میچے تصنیف کی وہ ابو عبدانٹہ محرب آسمیل بخاری ہیں ہے جاتھ کے ابنے مسلاح وغیرہ نے بھی بہی خیال ظام کریا ہے ۔ لیکن یہ بالکل ہے جمل بات ہے معافظ سیوطی تنوبرا کھوالک میں لکھتے ہیں۔

اورحا فظمغلطاني فكهاب كربياجس فعيس وقال الحافظ مغلطائ اول مزصف تصنيف كي وه مالك بيس حافظ ابن مجركا بيان بحكمالك الصبير مالك وقال كعافظ ابن يجركتاب كى تاب خودان كاورنيران كان مفلدين كزريك مالك صجيح عنده وعندمن يقلده على جنكافيال مرل ونقطع سواحتجاج كأمقضى وميعيع مااقتضاء نظره من الاحتجاج بالمرل والمنقطع وغيرها قلت مأفيرمن ريوطي كتيب سي كتابول موطاس جوراللي وه قطع نظراس کے کہ وہ بلاکی شرط کے الک وران انمک المل سيل فاغمام كونها ججةعنه نرديب جومرال واستنادكے قائل مي جسندي مارے بلاش طوعندمن وافقيمن الائتة نزيك عجى عجع ميں كيونكه بارے زديك جب مسل كا على لاحتجاج بالمرسل فمي ايضاً ججته عنى نالان المرسل عند ناجحة كوئى مويبر تووه جساعتى واورموطاس كوئى مرالىي اذااعتضد وعامن موسل في المؤطأ موجود بين م كايك بالك عنائد ويدموجود

لم توضي الافكارللاميركيكا . عدمقدمه ابن صلاح طبع علب مسلا

نهول خانج میں این اس شرح میں اس کوبیان سكيز خلف في عناالشرح فالصول كرونكا . توت بي ب كموطا يرصيح كا اطلاق اطلاق أن الموط صعيم لاستنى كياجك اوراس كى چركوستنى نقرار

الاوله عاضدا وعواصدكما

ریاجائے۔

علائمسيوطي تنصافظ مغلطائي كيجس بيان كاحواله ديله وهخودان كى زبان سيستنازياده منا معلوم بوناب علامه محدامبراني توضع الافكارشرح تنقيح الانظارس جواصول صرميث كي ايك بنن بها كتاب ب رقمطرازيي-

> بيلي جس نه جمع مين تصنيف كي وه بخاري ہیں، برا بن صلاح کابیان ہے۔ حافظ ابن مجرنے كهاب كداس يرشيخ مغلطاني فاعتراض كيابح چا کنہ اضول نے خودان کی تحریبیں بڑھاہے کہ بهلے جس نے میں نصنیف کی وہ مالک میں اور میں میں اور ان کے بعداحمین حنبل اور مجرداری اور کسی کو باعتراض كاحق نهيس كه غالبا ابن صلاح كى مراد صبح سے محروب ابدامالک کی تاب سلامیں بين المركي المتى كيونكه اس بسبلاغ موقوف منقطع ذلك لوجود ذلك فىكتاب لبخارى اورفقهى موجود اسك كربرب چزى بخارى کی کتاب میں ہی بائی جاتی ہیں۔

اول مزصف في جم الصعير البخاري مناكلام ابن الصلاح قال الحافظ ابن مجرانداعترض على الشيح مغلطائي نيماقرأ وبخطرفان مالكااولمن صنف الصعيح وثلاء احمابن حنبل وتلاء الدارمي قال وليس لقائل ان يقول لعله اراد الصحيح المجرد فلايردكتاب مالكلان فيدالبلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغي

له تنوير الحوالك من معرس معرس المالة من من توضيح الافكار صلار

بلاشبه علامه مخلطا کی کے نردیک اس بارے بیں اولیت کا شرف امام مالک کو حاصل ہے۔ گریم کو
اس سے بھی پہلے کی ایک تصنیف معلوم ہے جس سے خود موطاکی تالیف میں استفادہ کیا گیا ہے اور جہاں تک
ہماری معلومات کا تعلق ہی ہم بقین کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ وہی اسلام میں ہم کی اب ہے جوابوا ب برمرتب ومرون
ہموئی۔ یہام ابوضیفہ کی مشہور تصنیف کتاب الآثار ہے۔ موطاکو کتاب الآثار سے وہی نبت ہے جو سیجے سلم کو
صیحے بخاری ہے۔ یہ پچہ ہماری ہی دائے ہمیں بلکہ انگے علما بھی اس کی تصریح کر کے ہیں، حافظ سیوطی تبنیفن الصیف فی مناقب الامام ابی صنیفہ میں نظر فیرماتے ہیں۔

الم ابوصنیف کان خصوصی مناقب بس وی بی وه تفرد می ایک بیمی ہے کہ وہی بیط شخص میں دہ تفوی ایک بیمی ہے کہ وہی بیط شخص میں حضول نے علم شریعت کو مدون کیا اورا کی ابواب بی ترتیب کی میروک کی اوراس بارے میں الم ابوصنیف بر

من مناقب ابى حنيفة النى انفن د جما انداول من دون علم الشريعة ورتبدا بوابا ثمرتبعه ما لك بن انس فى ترتيب الموطا ولم يسبق ابا حنيفة احد -

كى كوسىقت ھال نہيں -

الم البوطيفة كى تصانيف والم مالك كاستفاده كا ذكركتب تاريخ بين صراحت سے نذكور بوحا فظ الموالقائم عبد الندين محربن الى العقام سعدى مناقب المي حنيفة س بن مضل روايت كرنته بي حدثنى يوسف بن احوالمكي شناه على بن حازم الم طافق فرائي بي كعبد العزيز بن محسد الفقيد شناه على المسائع عبد شنا ابراهيم الدردادى كابيان ہے كدام الك بن المن الم الموسيقة كى كتا بول كا بن هجرم من الشافع عن عبد العزيز الدمل وجرى بن انس امام الموسيقة كى كتا بول كا قال كان مالك بن انس الله الموسيقة كى كتا بول كا قال كان مالك بن انس الم الموسيقة كي كتا بول كا قال كان مالك بن انس المن المن المن بن انس الله كرتے ہتے اور ان خصائد و

ك تبكيض الصحيف طبع د بلي مكام ا

الىحنىفترونىتفع بما ـ ناه بوت تع ـ

کاب الآثاریں جواحا دیث مروی ہیں وہ موطاکی روایات سے قوت وصحت ہیں کی طرح کم ہمیں۔
ہم نے اس کے ایک ایک راوی کوجانچا اور پرکھا ہے اس سے ہم پورے اعتماد کے ساتھ ہے کہ ہسکتے ہیں کہ
اس میں کوئی موضوع روایت موجود نہیں اور نہ کوئی ایسی روایت بائی جاتی ہے کہ جوسرے سے احتجاج کے
قابل نہ ہو۔ اور جب طرح موطا کے مراسل کے موید موجود ہیں۔ اسی طرح اس کے مراسل کا حال ہے۔ لہذا بلاخو
تروید کہا جاسکتا ہے کہ کتا ہا الاتا راصطلاح سلف بلااستنار پوری کی پوری تیجے ہے۔ اور کمیوں نہوا ہام
ابو صنیف کی نظر انتخاب نے چالیس ہزارا حادیث کے مجموعہ سے چن کران کوروایت کیا ہے۔ صدر الائم موفق بن
احمر کی تحریفہ ہانے ہیں۔

الم ما حب كى اس احتياط كابرے برے بوت بن نے اقرار كيا ہے۔ چنا نجر حافظ الومحد عبدالله حارثى بن متصل وكيع سے جو حدیث كے بہت برے الم میں فعل كرتے ہیں ۔

اخبرناالفاسم بزعیاد سمعت بوسف الصفار بقول کرجی احتیاط امام ابوضیفر م سے سمعت وکیدا بقول لفات جدا لورع عن الحضیفة صریب سی بانگی کی دوسرے سے فالعد ابن مالم بوج رعن غیرہ ۔ سم

ای طرح علی بن البحد البوم ری سے جو صریت کے بہت بڑے ما فظ اور امام بخاری اور ابود اود کے استاد میں روایت کی ہے۔

قال لقاسم بزعباد فحد بندقال على بن بجعد الم الوضيفة جب مدث بيان كرت

له تعلیقات الاتقا اللوثری طبع مصر مسلا که مناقب موفق طبع دائرة المعارف مهم کله مناقب موفق ما تا

ابو حنیفترا خاجاء بالحد مین جاء بیمشل لدس میں تومونی کی طرح آ برار ہوتی ہے۔
سم انثار التکری دوسرے موقع پرکتاب الآنار کی خصوصیات اس کی اسمیت اور اس کے متوث حال

كے متعلق ناظرين كى ضرمت بيں اپنى معلومات بيني كريس كے۔

مین به بهاری دانی دائے بی ہے کہ آج امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں کے کے م کتاب الآ تارکا انتساب ان کے نزدیک امام محرکی طرف زیادہ موزوں ہے ۔ امام ابو حنیفہ رم کی دوسری تصانیف کے متعلق تھ انتخار کا مناسب خیال دوسری تصانیف کے متعلق تو ہجن کا یہ موقع نہیں گرکتاب الاتاریک متعلق تھم اتناع ض کرنا مناسب خیال

کریتے ہیں کہ وہ بغیر کی اونی شائبہ کے اہام صاحب کی تصنیف ہے اوروہ بھی کتاب الاتارہے جس کے راوی

امام محمر ہیں۔ جس طرح موطا کے متعد دنسنے ہیں اوران ہیں سے دوزیادہ مندا ول ہیں ایک تحجی بن تحجی لیٹی مصمودی کا جو صرف امام مالک کی مروبات اوران کے اجنہا دات پرشتل ہے۔ دوسرا امام محمد کا جس ہیں ام

مالک کی مروبات کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک اورا مام ابو حنیفہ کے اقوال کو مجی درج کیا ہے نیز بہت سے آثار

اورصرتیس دیگرشیوخ سے بعی روایت کی ہیں اوراسی بنا بروہ موطا امام محدّ کے نام سے شہورہ۔ حالانکہ موطا

امام مالک کی نصنیف ہے۔ باکل اسی طرح کتاب الآنار کے بھی متعدد نسخ ہیں۔ ایک نسخہ امام زفرسے مروی

ہے اس کا ذکر سمعانی نے کتاب الانساب بین حصینی نبدت بیں کیاہے۔ دوسرانخدامام ابویوسف کاہے مال

مروئ جب مولانا ابوالوفاا فغاني كي صبح وتحشير كے ساتھ مجلس احيار المعارف النعائيہ حيدرآباو وكن نے مصر

سي حيب إكراب شائع كيا اس ننح بين صرف حدثين مروى بين تنسر النخرامام محركاب جونهايت مشهورو

متداول ہے اور متعدد مرتب طبع ہوجکات ۔ امام محد نے موطاکی طرح کتاب الا ناریس می ام ابوعنیف سے

له جامع ما بندالا مام الأعظم للخوارزي طبع دائرة المعارف ميس على سيرة النعان طبع عظم كره عناسة سيرة النعان صف

روایت وکرکرف کے بعداس روایت کے متعلق اپنے اور امام صاحب کے مسلک کوبیان کیا ہے اور کہیں کہیں گری گری خوج سے بھی روایتیں کی ہیں اسی بنا پرموطا کی طرح اس کا بھی انتساب امام محد کے نام کے ساتھ مشہور ہوگیا جس کو غلطی سے مولانا شبلی اور بعض و و مرے لوگوں نے امام محد کی نصنیف سمجہ لیا حالانکہ حقیقت میں کتاب الآنار کو امام ابو منی نے بھی کے بجائے امام محد کی تصنیف قرار دی جائے امام محد کی تصنیف فرار دی جائے امام محد کی تصنیف فرار دی جائے اور اس براصرار کیا جائے۔

ایک اعتراض اوراس کاجواب صنعفارسے روایت براعتراض ہوسکتا تھا۔ حاکم نے اس اعتراض کاجواب دیا ہو فرماتے ہیں۔

> م مكن بككوئى معترض به اعتراض كرك كه آخراس روایت كی تخریج سے جس كی مندهی جهین رواة عادل بنیں فائده كیااس كے متعدد جواب بوسكتے ہیں۔

> دد) جرح وتعدیل میں اختلاف کی گنجائی ہے مکن ہے کہ ایک امام ایک راوی کوعادل سمجھا وردوسرا امام ای راوی کومجروح فراردے۔ ای طرح ارسال مختلف فیہ ہے۔ رایک کے نزدیک حدیث مرسل جحت ہودومرے کے نزدیک صعیف ناقابل احتجاج)

(۲) اکسلف تعات وغبر تعات دونون م کرداة صحوفی روایت کوت اور حب ان سے رواة کے متعلق دریافت کیا جا آنان کے حالات بیان کردیت امام مالک بن انس اہل جا آنے کے مالئوت المام ہیں اضوں نے عبدالکریم ا بوامبہ بھری اور اس کے علاوہ ان لوگوں سے روایتیں کیں جن پرمی رثبین نے کلام کیا ہے۔ مالک کے بعدا ہل مجازی امامت امام محرب ادریس شافتی کے حصہ میں آئی اضوں نے کمام کیا ہے۔ مالک کے بعدا ہل مجازی امامت امام محرب ادریس شافتی کے حصہ میں آئی اضوں نے کمی امراہیم بن محرب ابی کی امراہیم اورا بودا و دریل مان میں عرف کے وصین سے صرفین بیان کمیں اسی طرح امام ابو صنف می اور ابودا و دریل مول نے اور ابودا کو رسیم اور محرب میں میں میں مورا میں میں ابولیسٹ مونو میں ابراہیم اور محرب حن شیبانی دونوں نے حن بن عارق سے موایتیں کہیں میں قاصی ابولویسٹ مونو میں ابراہیم اور محد میں جن شیبانی دونوں نے حن بن عارق

اورعبداندن محرر وغيره محروجين سروايس بيان كيل العطرح المملين قرنا بدقرن اورعمرا بعد عصرا بعد عصرا بعد عصرا بعد عصرا بالدين المحاملة عصرا بالدين كرائد في المحملون في عصرا بالدين كروايات منال في مناس كالم كروايات منال بنيس و حاكم كرية بين كد

وللائمة في ذلك غرض خلاهم هو المركامقصداس بارك مين ظاهر مه يني وه اسك ايماكرة ان يعرفوا الحكى المركاء وشخص ان يعرفوا الحكى بيث من ابن هن جرد مين كه يم علوم كريس كه يعرف كما الم يعرف وم من من واب مين منفرد و وم مند مي يا مجرو ما فظر يبي بن فرات مين فرات مين كه

لولم نكتب الحديث من ثلاثين وجها الرسم مديث كوتيس طريقي سے ند لكميس توسم اس كو ماعقلنا۔ جان دسكيس ـ

البِكُرائِرِم كابیان ہے كدام احمین بن نے تی بن مین كوصنوار بین دیجا كدا يك گوشيم مليحدہ بيشے صحيفہ عمری نقل میں بیضے فرایس بی بیٹ میں بیضے معرفی نقل میں مشخول ہیں بیضے فرایس ابنا ہیں جب كوئی شخص ادھرا فكا تو بیدا ہے ہے ہی ہی آب اس كی نقل میں صورف ہیں اگر كی نے آب پر بیا عزامن عن ابن من مار حولی ہے ہی ہی آب اس كی نقل میں صورف ہیں اگر كی نے آب پر بیا عزامن كي كدا ہا ابن پر كلام می كرتے ہیں اوراس كی صرفیں ہی ای طرح پر نقل كرتے ہیں تو آب كہ پاس اسكا كما جواب ہوگا ؟ بول كدا ما ابوعبد اللّٰہ إلى شرق آب پر وایت محراسك كي رہا ہوں كہ ہیں اس كواول ہے آخر تك حفظ كرونكا احد می مجمع علم ہے كہ بی صحیفہ موضوعہ ہے تاكہ بعد میں کوئی شخص آگر ابان كو بدل كرائی ہونگا توجہوٹ كہنا ہے اور روایت كرنے لگے كہ عن معمرعی نابت عن انس اس وقت ہیں ہی ہونگا توجہوٹ كہنا ہے اس روایت كا سلسلہ مندم عمری نابت عن انس ۔

انبی امام ابن معین کا بیمی مغوله ہے که

كتبناعن الكذابين ويج نابللتنوح مهني حبوثون سردانين كعين اوراس سننور

اخرجباً بهخبز انضياء كورم كيا اور يكي كإني روثي كالى "

يهانتك حاكم كى عبارت كاترجه تها - بلاشبه ضعفار سے روایت كرنے كى برى وجه مرف حدیث كاعلم حاصل کرناہے ماکہ صبیح وصنیف میں انتیاز قائم رہے اوراس کی شناخت میں چوک نہونے ہائے . حافظ ابنِ معبن کی نصریجات حاکم کے کلام میں آپ کی نظرے گزر جیس ان کے اننا دہیں ام ابولیسف حافظ الدین محد بن محد البزاري الكردري التي كمتعلق فيمطرانهي -

فيل للامام ابى يوسف لم حفظت الاحادة الم ابويوسف كما كياكة بي احاديث موضوعه كو الموضوعة قال لاع فها و الله المعنى الكاعم فها و الله المعنى الكاعم فها و الله المده المعنى الله المده المعنى المده المعنى المده المعنى المعنى

ترحمبة قرآن كيلئے ايك مفيدا ورمعنبركناب

صوبه بهاركمشهوعالم مولاناعبدالصرصاحب رحانى فياس كتاب كوراه راست فهم قرآن كيك رب سلیقه اورجانفتانی سے مزنب فرایا ہے۔ اس کتاب کی مددس قرآن مجید کا ترجبہ کرنے کی صلاحیت زیادہ سے زمادہ ڈیرے سال میں بیدا ہوسکتی ہے بشرطیکہ مؤلف کے بتائے ہوئے طریقہ پر توجہ سے عل کیاجائے كتاب عربى مدارس كے نصاب میں داخل ہونے كے لائق ہے صفحات ٨٠ بڑى تقطع قیمت ٨ ر ملنے کابتہ کننہ برہان فرول باغ دہلی

ك مناقب الامام العظم لكردري طبع دائرة المعارف م

## بهلاانسان اورقرآن

(از جناب مولوی سیسین صاحب شور - ایم - اے عنمانیم) (مع)

اپنی علی اورمنزلی بلندیوں کا تماشا کرنے کے بعد اب آدم کو تہا نہیں بلکہ اس کے جوڑے کے ساتھ جھوڑ دیا گیا جواس کی بٹریت سے نسلی طور پہنیں نکلا تھا بلکہ انسانی دل کے پاس ایک جزکی ایسی ا نسانی شکل تھی جس میں قدرت نے آدم کے قلب کے لئے سکون اور جہن اور جمت و محبت مجمودی تھی اور دولوں کو ایسی کا کتاب بال انسانی وجود کی ہواجت کی تکمیل کے لئے براہ راست قدرت اوراس کے وائیں کا کتاب بال انسانی وجود کی ہواجت کی تکمیل کے لئے براہ راست قدرت اوراس کے قوانین اس سے بیٹی کے ساتھ موجود تھے کہ آدم کو تکم دیا گیا کہ تم اور تہا راجوڑا جس مقام بہر جس چنر کی خوانہ شرط رکمی گئی کہ اپنے احتیاطی تعلق کو بجر حق کے کی اور قانون اور کیا وہ جس کے ایسانی اور کیا جس کے ایسانی کو بجر حق کے کی اور قانون اور کیا وہ جس کے اور کیا ور کیا ہوائے گا۔

سکن ایامعلوم ہورہاہے کہ آدم اوراس کے جوڑے کے دامن اخلاص پرکوئی داغ منودارہوا۔
ورینشیطانی کرشموں کے لئے ان کے اندر گنجائش ہی کس طرح پیابوتی۔ دیجھاگیا کہ اپنے احتیاجی تعلقات کو بجائے حق کی ذات کے ساتھ وابت کرنے کے (جس طرح تام جان رکھنے والی ستیال نا معلوم زیانہ سے اس زمین پر وابت کئے ہوئے ہیں) ان میں سے کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں ہے کہ جو کھے آج مل رہا ہے وہ ہمیشہ ملنارہے اوراب اس کی ضمانت تلاش کرنی چاہئے۔

سین آدم اوراس کے جوڑے کے دل میں اس خلا اور ہمیشگی کی بڑھنے والی خواہش کا یا بالفاظ دیگر خلد کے اس درخت کے خم کا وسوسہ پیدا ہوا بعنی جو کھیے آج مل رہا ہے وہ ہمیشہ ملتارہے آدم اور سکا جوڑا دونوں اس گورکھ دصندے میں مبتلا ہوئے دہ سوچنے لگے کہ کیا اس کی فہانت " مھوں ضائت " کسی فرید سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ آخر نبکول کے روپئے۔ کرایوں کے مکانات زمین داری کی زمین اونی دوجہ کے انسانوں ہیں سلطنتوں۔ حکومتوں وغیرہ کے در لعیہ سے اعلیٰ طبقے کے آ دمیوں میں کس بات کی کوشش کی جات ہے۔ یہی کہ حق تعالیٰ کے ساتھ روز روز جواحتیا جی تعلق باتی رہتا ہے اس جبجہٹ سے نجات بانے کی راہ یہی ہے کہ آج جو کچھ مل رہا ہے اس کوالی شکل میں بدل دیا جائے کہ کھر جمیشہ یہی ملتا رہے۔ آئے دن محدا کے سامنے موال کرنے اور دستِ احتیاج ماز کرنے کی ضرورت نہ دہے یہی "شجرانی لد" تھا کہ جہاں ہرایک خدا کے سامنے موال کرنے اور دستِ احتیاج ماز کرنے کی ضرورت نہ دہے یہی "شجرانی لد" تھا کہ جہاں ہرایک متنی بہرایک سے بہواہ آج کے نقد میں مت اور گھن رہنے والے آدم کا یا کو ل صیل گیا۔

مده عام انسانی فطرت جس چنریس اطلاد مینی خلداور مهنگی بخشنوالی قوت سنوسمجتی ہے قرآن نے دوسری جگه اس کا ذکر ان مغلوں میں کیا ہے۔ جبح مالا وعدد ، پیجسب ان مالاد ا خلدہ - جومال جمع کرتا ہے اوراس کا حماب کرتا رہتا ہی اور پہ خیال بچا تا ہے کہ یہی مال اور سرما بہ اس کومہنگی عطا کریں گے۔

باہم ایک دوسرے کا شمن ہوجا ناہے۔

اسی طرح قرآن سے یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہاں تبن چنرس تھیں۔
ا۔ ملاکہ جن کوجو کچھ کہا گیا بجالائے
۲ ۔ شیطان جس کوجو کچھ کہا گیا اس نے نہ مانا۔

سرانسان حس چیزے منع کیا گیا اس سے بازنہ آیا ۔

گرجب شیطان سے پوچھاگیا کہ تونے میرے مکم کو کیوں توڑا ؟ اس نے جواب میں گویا ہی کہا کہ آپ کا حکم اور قانون ہی غلط تھا میرافعل درست تھا۔ آدم ہے بھی پوچھاگیا تونے کیوں میہ ہے حکم کو خالا ؟ یہی وقت ہے جو آدم کو شیطان سے جدا کرتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میرافعل حیحے تھا آپ ہی کا حکم غلط تھا بلکہ اس نے ہا تھا اٹھائے اور دو کر گویا کہنے لگا آپ کا حکم درست اور کہا تھا میرای فعل غلط اور بیجا تھا۔ پس ملائکہ تو وہ تھے جن سے گنا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہوسکتا ہے لیکن شیطان اورانسان ایسی مہتیاں ہیں جن سے گنا ہوتا ہے اور ہوتا رہ ہے گلا ہے بعد خدا کے بعد ضدا کے قانون ہی کو غلط تھے رائے اور انسان اور انسان اور میں ہوتا اور بیخا ہے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شرم وندا مت کے اپنوٹوں سے اپنی دروائیوں کی سیا ہی کو دھو تا رہے۔ آئیوں سے سے گناہ کے بعد اپنی علطی کا اعتراف کرتے ہوئے شرم وندا مت کے آئیوں کی سیا ہی کو دھو تا رہے۔

سیکن اس گناه کے بعد تو ہہ کے جذبات ہیں ہیجان نہ پیدا ہوتو سمجمنا چاہئے کہ ایسے انسا نول کا روحانی تعلق آ دِمْ ہے ٹوٹ کر شیطان سے قائم ہوگیا ہے اور ہے یہ ہے کہ اگرانسانیت کی راہ سے گناه اور تو ہی باہمی ترکیب کاظہور نہ ہوتا توخالق کا گنات کے تام صفات میں جوغالب ترین صغت متی جس کا نام رحمت ہے اور جو ہرشے میں سائی ہوئی ہے اور غضب پرسابق ہو جکی ہے اس کے ظہور تام کی کیاشکل ہوتی ۔ معصوم مغفور نہیں ہوسکتا۔ رحم تواسی کے لئے ہے جس کوقانون سزا کامتوجب تغیراتا ہوبیکن رحم اور جم اور خفرت کا طالب ہے توخداکی صفت عدل قانون کے نفاذ کوچا ہتی ہے۔ ایسی ذات جس میں رحم و

عدل دونوں جمع ہوں وہاں دونوں کاحق اداکیاجاتاہے۔ رحم چاہتاہے کہ بخش دیاجائے وہ بخش دیتاہے عدل جاہتاہے کہ مزادی جائے وہ مزادیتاہے لیکن صورت کیا ہوتی ہے ؟ جوجیل کامتحق ہے اس کو بجائے جیل کے صرف جرمانہ کی منزادی باتی ہے جوزیادہ روتا گڑ گڑا تاہے بجائے جرمانہ کے چندتا نیانوں براس کی منزاخستم ہوجاتی ہے تاایس کہ کہی نے زاری وگر یہ ہیں اگر زیادہ مبالغہ کیا تواس کے لئے چند سخت الفاظ کے ذریعہ سے منزاکی تحمیل ہوجاتی ہے ہی اس صربیت کا مطلب ہے جس میں ہے کہ آیتِ قرآنیہ فرریعہ سے منزاکی تحمیل ہوجاتی ہے ہی اس صربیت کا مطلب ہے جس میں ہے کہ آیتِ قرآنیہ

من بعل سوء يُجن به حسن جوكونى بانى كى اس كابرله وباجائكا -

نازل ہوئی توصحائی بریہ آیت بہت گراں گزری لیکن جب آنحفرت علی ان علیہ وسلم سے ان کومعلوم ہوا کہ اعمال کی منزاونیا میں مصائب وآلام ، امراض وغوم ویموم کی شکل میں بنی ہوجاتی ہے توان کی شفی ہوئی۔
یہ آدم کے ساتھ اوران کے بچرل کے ساتھ کریہ وزاری بھی واقع ہوئی۔ اس سے رحم نے اعلان کیا۔
وہ منزا تو نہ ٹی لیکن چونکہ اس گناہ کے ساتھ کریہ وزاری بھی واقع ہوئی۔ اس سے رحم نے اعلان کیا۔
فاما یک نیز ہوئی ساتھ منی ہوں کہ نیز ہوں کرے گاان کو نہ اندیشہ ہے اور نہ
ھی ای فلاخوف علیہ حدولا بھم کی پیروی کرے گاان کو نہ اندیشہ ہے اور نہ
یہ نونون ۔
وہ علیوں ہوں گ

گناه کی بدولمن آدم کو مبوطی زندگی بلی تقی اس مبوطی اور سیت زندگی بین وه فراغبالی اور به فکری جواحنیا جالی الله کے مقام کالازمی نتیجه تصاان ان کھو بیٹھا اور بجائے اس کے اس زندگی بین خوف اور حزن کے اجزار شریک موجہ واستغفار کی برولت اس خوف وحزن سے نجات کی راہ ہا داوں لینی پنیسروں اور ان کی تعلیم کی نکل بین کل آئی ۔

اب صرف ایک بات اوررہ جاتی ہے کہ آدم کی آفرینش کی طرح بھی ہوئی کیکن سوال یہ ہے کہ تاریخی طور پر بھی ہوئی کیکن سوال یہ ہے کہ تاریخی طور پر نسل ان آیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی کرتی ہے تاریخی طور پرنسل ان آیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی کرتی ہے تاریخی طور پرنسل ان آیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی ترقی کی دور پرنسل ان ای آیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جھے کی جانب جاری ہے تعنی ترقی کی دور پرنسل ان ای آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہے تعنی ترقی کرری ہے یا ہے جس کے دور پرنسل ان ای آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہے تعنی ترقی کر ہو تاریخی طور پرنسل ان ای آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہے تعنی ترقی کر ہو تاریخی طور پرنسل ان آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہے تاریخی طور پرنسل ان ای آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہے تاریخی طور پرنسل ان آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہو تاریخی طور پرنسل ان آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہو تاریخی طور پرنسل ان آیا آگے کی طرف بڑھ دی ہے تاریخی طرف بڑھ دی ہو تاریخی طرف بڑھ دیا ہے تاریخی طرف بڑھ دی ہے تاریخی طرف بڑھ دی ہو تاریخی کی جانب ہو تاریخی کی تاریخی کی جانب ہو تاریخی کی جانب ہو تاریخی کی جانب ہو تاریخی کرنس

تنزل کرری ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن سے جدا ہو کر سونجتے ہیں ان ہیں قدیم طبقہ کا عام خیال کُلَ یوج بتر۔
کے باس آگیز نظریہ کی طرف جسکا ہوا ہے یا اوں کئے کہ جو قومیں بڑھ کر گھٹ رہی ہیں اونجی ہونے کے بعد نیجی ہورہی ہیں ان ہیں عام طورے ہی خیال میلا ہوا ہے کہ نسلِ انسانی یو افیو ارو بہ نزل ہے۔
میچی ہورہی ہیں ان ہیں عام طورے ہی خیال میلا ہوا ہے کہ نسلِ انسانی یو افیو ارو بہ نزل ہے۔

سین دنیا کا جدید طبقه یاج نبی کی خند فول سے کا کرآج عوج وا قبال کی بلندیوں پر پہنچ ہوئے
ہیں ان ہیں " نظریہ ارتقا" کو مقبولیت حاصل ہے۔ گویاجی طرح ان کی قوم ذات سے نجات یا کرعزت کی
رفعت تک اور غربت وفلاکت کے پنجوں سے کل کر واہیت وغنا کی مسزول سے ہم آغوش ہے ، ان
کے نزدیک بہر عال ساری بنی نوع انسان کا ہے لیکن قرآن کے پڑھے سے جونتیجہ سمجھ میں آئلہے وہ
ان دونوں خیالات سے مختلف ہے قبل اس کے کہ ہم اس قرآنی بیان کوسامنے لائیں انسانی فطرت
کے ایک " فانون" کا ذکر کر فرا چا ہے ہیں۔

ینظام ہے کہ انبانی وجود کے بقاروار تقارکا سالا دارو مدارات قدرتی قوانین کی ہم آسکی ہے جو نباتات ، جادات وجوانات وغیرہ کئے کا ہیں اس کے اردگرد ہے ہے ہوئے ہیں۔ قدرتی طور پرآدمی افکا حتاج بنا یا گیاہے وہ ان چیزوں کو اپنے لئے سمجھتاہے اوراسی سے جس طرح ممکن ہے ان پر قابو ماس کر کے اپنی صرورت ہیں بوری کرتا ہے لیکن ان اشیار سے استفادہ کی عمواً دورا ہیں ہیں بعض لوگ صرف جمانی قوت کی اپنی عنورت ہیں اور بعض لوگ بجائے جبانی قوت کے اپنی عقل تو توں کو بی بینا وابعی ان وقت کی اپنی علی تو توں کی موری سے ان پر قابو حاصل کرتے ہیں اور بعیض لوگ بجائے جبانی قوت کے اپنی عقل تو توں کو بیری ارکر کے ان قوانین سے فائدہ اٹھا تے ہیں۔ مثلاً آدمی پانی ہینا چاہتا ہے اس کی دومی صورت ہے ۔ دوسری صورت ہے ہے مقل کے نوری بنی بینا ویوں کے اس پانی کو خود اپنی گھر کا سے ، دوسری صورت ہے ہے مقل کے نوری بین دونوں سے اس کا کام چی جاتا ہے گھراس کے ساتھ ان دونوں طریقیوں کی عجیب خصوصیت ہے کہ جو بجائے عقل کے صرف جمانی قوتوں سے ان ساتھ ان دونوں طریقیوں کی عجیب خصوصیت ہے کہ جو بجائے عقل کے صرف جمانی قوتوں سے ان مینا میں دونوں سے ان دونوں طریقیوں کی عجیب خصوصیت ہے کہ جو بجائے عقل کے صرف جمانی قوتوں سے ان میانی دونوں سے ان دونوں طریقیوں کی عجیب خصوصیت ہے کہ جو بجائے عقل کے صرف جمانی قوتوں سے ان میان دونوں طریقیوں کی عجیب خصوصیت ہے کہ جو بجائے عقل کے صرف جمانی قوتوں سے ان

چنروں کو قابوس لاتے ہیں ان کی جہانی قوت توروز بروز برفت عی جاتی ہے لیکن اسی نسبت سے ان کی عقلی قوت کنداورمرده برجاتی ہے اسی طرح جوعقلی قوتوں کوبیاد کرے ان سے نفع اصلنے میں ان کی عقل توتیزے تیزر موتی علی حاتی ہے لیکن ای نبت سے ان کاجیم کمزور نحیف و ناتواں اور نازک ہوجا آہے جنگل کے گونڈھ میل عمومًا اپی معاشی ضرور نیس جہانی قوت سے حاصل کرتے ہیں ہم دیکھے ہی كهجما وكيي تندرست وتوانا بموتع مي مكن اى كے ساتھ ان كاعقلى ميلو قريب قريب انناب بن بوجاً ہے کہ ان میں اورجوانوں میں تمیر کرنامشک ہے۔ اس کے مقابلہ میں شہری اور تمدنی زندگی سرکز ہوالے انان چونکه عمومًا اس راه میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ عقل توان کی فروغ یا فتہ موتی جاتی ہے مگراسی نبت وہ اپنی جمانی توا نائیوں کو کھوتے جاتے ہیں میمراس کے بعد قدر نی الام وآفات کے مقابلہ کرنے کی قوت بھی بتدریج ان سے رضت ہونے لگتی ہے۔ اس کانتیجہ ہے کہ تمرّ ن جتنابر صتاب تاب امراض اوران كرماته اطباكي تعداد مين مي اصافه مؤناجا ناب يبي وه د شواري ب حس كوموجوده زيان كتام تعليمي وعفلى ارتقارك عام مركزول بس محسوس كرك فزيكل اورحباني ورزشول ے اس کی تلافی کی تکلیں سونجی جاری ہیں آگر جبر بظاہران میں کامیابی کی توقع کی جارہی ہے مکین سیج يب كماسكولك برصف والع طلبارا جع كهلازى نبين بن سكته اورا جع كميلن والع اليع بيض وال نہیں ہوتے بہرحال برایک الیک شمکش ہے جوجمانی اور عقلی قوتوں کے استعمال کے لازمی نتائج میں ۔ فطرت انسانى كاس عام اصول كوسامن ركفنك بعداب قرآن كجيدوا قعات برنظركرو ونیاس جب ببلامردہ" بایاگیا توقرآن میں ہے کہ عقلِ انسانی اس کے دفن کرنے سے بھی عاجز تھی۔اور کوے میں اپنے ماکولات کے وفن کرنے کی جو فطری خاصیت ہے اس کود محکم قبر کا نظریہ آ دمی کی مجھ میں میں آیا۔ ای طرح یم قرآن ہی ہیں ہے کہ ابتدا ہیں انسان نے اپنی شرمگاہ کو درخت کے بتوں سے جبایا تفادان واقعات سے سی معلوم ہوتاہے کہ انسان اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں عقل سے کم کام لیتا تھا

محویاناده تروه اپنی مزورتین جمانی قوت سے پوری کرتا تھا یہی قرآن بمی کہتا ہے اور بی تاریخی تحقیقات کے اتنرى ناائج بمى بين كدانسان بتدريج مجرى عهدس كذركر نحاسى اوراسى دورتك بهنجا بيراس دورس كاكر اب سيكانيكي عهدمين داخل بواس يكين جب ابتدارس انسان عقل سيبت كم كام ليتا تقاا ورحماني قرمس ہی اس کی زما دہ شکل کشائی کیا کرتی تنفیس تو اصول بالاکی روے اس کا لازی متیجہ یہی ہونا چاہئے کہ عقلاً اگر وهست وكمزورتفاتوجهاسى سبت وهبهت تنومنداورزورا وركفا اوريزي روايات لعني قرآن اور صريث سيمبى بي معلوم موتاب كه اس زمانه مين نصرف كمثّا اور مقدارًا ملك كيفيتًا بمي انسان بهت مضبوط اوراستوار مفاحتى كمقرآن كاتواس باب بيس بهانتك بيان كمابتدائي زمانه بربعض انسانول كيحسمر نوسارے نوسوسال ملکہ اس سے بی زیادہ ہوتی تھی اور صحت جمانی کالازمی متیجہ ہی ہونا چاہئے کہ آدمی کے قولى ديرمين ضعيف موت فضاور حبياكه حيوانات وغيره كمتعلق موجوده حفرى تحقيفات كابداعلان بح كهببت سے ایسے جانور حواجل بالشت دوبالشت كے نظراتے ہيں زمین كے ابتدائى عہديين نفوونماكى تہائى توت كى بدولت انى انى فش كر بوت تع جن جيكليول كركون كا قدآج ايك بالشت بكهاجاتاب کمکی زمانہ میں ہی زحافات میں بیس جانیس جانیس ہاتھ کے ہوئے تقے تی کہ ڈیٹا صورتم کے جانوروں کے متعلن بیان کیا بلکمٹ اہرہ ہے کہ موجوہ زمانہ کے ہاتھیوں اور گینٹروں سے دو گئے چو گئے فدوالے ہوتے تھے برفستانوں کے اندرسے جواسخوانی ڈھائے برآ مرموئے ہیں ان سے اسکی تصدیق ہوری ہے۔

ای طرح بعض میسے حدیثوں میں آیا ہے کہ ابتدائی انسان کا قدرا کے ساتھ ہا تھ تک ہونا تھا اور جب بالشی وجودوالی ہتیاں کی زیانہ میں میں سے نیس گر بہوتی تقییں توجس زبانہ میں عقل سے زیادہ تدوں سے بہت تدی جبانی قوتوں سے کام لیا کرتا تھا لازمی طور پراس کے قد کوموجودہ زبانے کے قدول سے بہت متفاوت ہونا جاہے

الحاصل قرآن اورندمب كى دومرى منندروايات سے يه علوم بوتاب كمكى طور برآدى

نه گھٹ ہی رہا ہے اور نہ بڑھ ہی رہا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ گھٹ بھی رہا ہے اور بڑھ ہی رہا ہے میرامقعد

یہ کہ ان تام روایات کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ ان انی نسل جمانی طور پر کما و کیفیتاً مرحیثیت سے گھٹ

رہی ہے اور قلی کی اظرے یو اُفیو اُبا بڑھ رہی ہے کیونکہ بتدریج بجائے جمانی ذرائع کے عقلی را ہوں او قوتوں سے وہ اپنی فرورتوں کو پوراکرنے کا عادی ہوگیا ہے اور بورہا ہے وہ فطر تا عقلی اور علمی حقیقت مقا۔ اسی لئے بالآ نزعقل وعلم ہی اس پرغالب آگیا جس کی تائید انسانیت کے فطری قوانین اور تاریخی و طبقاتی واقعات سے ہوری ہے۔

طبقاتی واقعات سے ہوری ہے۔

اوریم وجه ہے کہ ان انیت کی صحے کے لئے جو آسانی ہوایت نامے وقتاً فو قتاً فدا کے اولول کے ذریعہ سے آتے رہے۔ ان ہی ان ان وجود "کے اس ترقی و تنزل کی ہمیشہ رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ جب تک ان ان جمامضبوط قوی اور تناور متحا اور عقلاً سادہ اور بسیط تحال اس وقت ندم ہے قوانین جمانی طور پر سخت اور عقلی طور پر سیرے سادے موٹے اور عام فیم ہوتے تھے لیکن جول جول اسکی جمانی قوت رو برزوال ہوتی رہی اور اس کی عقل اسی نبیت سے روشن سے روشن ترتواسی اعتبار سے مذہبی قوانین واحکام میں جمانی کی افرانی کی اور عقلی و علمی طور پر باریک سے باریک سائل و لی کا علم اسے بخشاگیا۔

یم وہ مازے جس کو بیش نظر کھتے ہوئے انسانیت "کے آخری ہوایت نامہ اسلام" کی خصوصیت اس کے داعی علیہ السلام نے الملۃ اسمۃ البیضار بتائی بعنی جسانی طور پراس آئین بیس بہت خصوصیت اس کے داعی علیہ السلام نے الملۃ اسمۃ البیضار بتائی بعنی جسانی طور پر تا بنا کی کے انتہائی درجہ رکی گاکیا طرح اگیا اور اس لئے وہ محار نرمی برتنے والی ملت ہے اور عقی طور پر تا بنا کی کے انتہائی درجہ پرکہ لیلھا دیھا رھا سواء" (بعنی اس کی رات اور دن دونوں برابر بہیں) اور اس کی صفت بیضا ربعنی روشن بھیرائی گئی ۔

يض فراني أيتول كم معلى جنداجالى تصريح وانان اول كى متعلقة قرآني آيتول ي

مستنبطا ورماخوذمين-

اس معنون کی ترتیب میں کن کن کتابوں اور کن کن چیزوں کا مطالعہ کیا گیا۔ اگرچہ صراحةً ان کا ذکر اس مقالہ میں کم کیا گیاہے لیکن واقعہ ہے کہ ہزارہا صفحات کی دیدہ دیزیوں کے بعد ہے جند نتا نج سیے تائج میں جن کے متعلق مجموعی طور پراگر دعوی کیا جائے کہ اس شکل کے ساتھ آج سے ہیلے کی کتاب میں نہیں ملکہ نظر اختصار ہم نے قصد اان تمام تفسیری میں نہیں ملکہ نظر اختصار ہم نے قصد اان تمام تفسیری بیانا سے اعراض کیا ہے جو مختلف آبایت کی تعمیریں مختلف مفسرین نے درج کئے ہیں۔ اگراس کی اُوں کی جاتی تو بجائے مقالہ کے یہ ایک خیم کتاب کی تکل اختیار کرلیتی جس کا یہاں موقعہ نہیں۔ موالم بڑ نفسی ان النفس کا مارة بالسوء۔ واحدہ بقول اکمی وہوکھی کی السبیل وہ کا ایک وہوکھی کی السبیل

فلسفرتم

واکٹرسر محمداقب ال مردم کی انگری کتاب کا ترجب
اس کتاب میں ایرانی تفکر کے معلقی تسلسل کا سراغ لگانے کی کوشش کی گئے ہے
اوراسے فلسفۂ جدید کی زبان میں بیش کیا گیا ہے۔
تصوف کے موضوع پر نہایت سائن تفک طریقہ سے بحث کی گئے ہے۔ یہ واکٹر صاحب
موصوف کی بنید پا یہ عالمانہ کتاب مجی حاتی ہے۔ تیمت دورو ہے (عگر)
مملنہ میں بان فرول باغ دہلی
مکتبہ بر ہان فرول باغ دہلی

## قراب مم ورم الحيوانات

ازجاب دولی عبدالقیوم صاحب ندوی جمیة تبلیغ الاسلام کراچی (۲) حلال اور حرام جانورول میں سے صرف حلال می جانوروں کا گوشت کھا و کمیونکہ ان میں سے بعض حرام جانور کردئیے گئے ہیں۔

احلت لكم بحيمة الانعام الامايتلى تهاك في جوبات علال كرد في في بيسوات عليكم و سوره ما مُره ما م

بهت ی چیزی اورجانور حرام مجی سی-

حرمت عليكم الميت والمنع وكم المختر وام كيا كيا تم يرداداور فن اور سوراور في الألمو وما الهل لغيرالله والمنعنقة و كرارا كيا بوادر وجوث لكنے سكرنے سماؤر الموقوذة والمتردية والنطيعة و كينك لكنے سمر اور في كودرد مهاردا يا ماكل السبع الآير (مائره ١٤) (يه بي حرام كئے كئے)

یآیت نقریبًا انفیں الفاظ کے ساتھ اور بھی کی سورتوں میں ہے جن سے بعض جوانات کی حرمت ظاہر بھتی ہے۔ سیدر سنیدر صامر حوم نے نفیہ المنار کے جھٹے حصیب اس کے متعلق بہت زیادہ طولی بحث کی ہے جس میں فقہ، حدیث اور نفیہ کی معتبر کی معتبر کی اقتباسات درج ہیں ہم ان کو نخو ف طوالت نظر انداز کی ہے جس میں فقہ، حدیث اور نفیہ کی جوجہ انفول نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ کرتے ہیں البتہ جانورول کی حرمت کی جودجہ انفول نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ سور بھتے تھا ت سے یہات بائی ہوت تک پہنچ گئے ہے کہ حرام جانوروں کے اندرجہانی اور روحانی

تیاریان ہوتی ہیں اور تحربات اور شاہات ہے ہی ثابت ہو کہا ہے کہ غذاکا اثر حم طرح ان ان کی حمانی موت پر ٹرتا ہے ہیں ہاں اور اخلاقی صحت پر ہی پڑتا ہے ہا نیاؤں کے ایج وام جانوروں کو صن اسی لئے ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ ہیں ان ان ہیں بی روحانی اور اخلاقی بیاریاں ہر اسی کے ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ ہیں ان ان ہی بی روحانی اور اخلاقی بیاریاں ہو کے کہ میں ان اور وہ بی انسانی اور وہ بی انسانی انسانی ہے جہائے ہوگئے ہیں ۔ حافظ ابن تی ہم نے کہ بی حرام جانوروں کی حرمت کی وجہ بی بتائی ہے جہائے ہوگئے ہیں ۔ اسی کے رمول النہ حلی اندر علی خرمت کی وجہ بی بتائی ہے جہائے ہوئے ہیں اور ان کی شرارت کی وجہ ہے حوام قرار دیا۔ اگر انسان ان کو کھائیگا تواس میں ہی ہی او تساہیا ہوئی ہے میں انسانی کی ہوئی اور ان کی شرارت کی وجہ ہے حوام جانوروں کا تذکرہ کیا ہے ، نہا یت باریکی کے ساتھ ان کے بُر ہے اخلاق اور وجہ حرمت کو کمی بتایا گیا ہے ۔ مثلاً کتے کے متعلق ہے ۔

فشلك كمثل الكلب ال تحمل عليه الى كمثال كتّ مين به كما كرب الدوتومي الدوتومي المثل الكلب التحمل عليه المناب الرائم وردوت مي البتاب المناب المنا

ياگدهے کے متعلق آیا ہے۔

اسكى شال گرمى مبى ب حركمابول كا برجم لادمار

كمثل المحاريجل اسفارا

اسی طرح سوراوربندرکا تذکرہ کیا اورچ نکہ ان کے عادات اور اخلاق باکل ظام رقعے اس کئے مفات کے بجائے خودان کی ذات کی ندمت کی گئی ۔

اور ساديان مي كعبض كو ښدرا ورخنزير

وجعل نهمرا لقردة والخنازير

ایک دوسری حبکه آیا ہے۔

بهنان سے كہاكة م وليل بندر يوجاؤ -

قلنالهمكونوا قردة خاسئين -

مه تغیرالمنارطبرششم . سکه منتاح اسعاده جلداول متهم

شاعراب شمن کی بجوکرتے ہوئے لکھناہے۔

مشى رويدا يربي خلتكم كشي خنزيرة إلى غذاه

قرآن نے یہ جی بتایا کہ حلال جا نوروں کوذیح کرے کھا باکرواوراس وقت ہم المنرمی کہا کرو-

ولكل امة جعلنامنسكالينكروا مهنم برايك مزب والول كيك طريق مقرررديم

اسم المتصلى مارزقهم من بهيمة جن كمطابق وه ان حلال جانورول برجوان كوالسُّرة

وے رکھے ہیں درج کرتے وقت اسکا نام لیں۔ الانعام ( جروم)

سورہ مائرہ میں ہے

فَاخْكُمْ السماسه عليه (مائره ١٦) پس (وقتِ ذيج) اس يوانسُرتعاً لي كانام لو-

عام معلومات فرآن نے جانورول کی اصلیت، ان کے رزق، انکاسجرہ ریز ہونا، ان کے ساتھ زمی کا بڑاؤ

كمزا وغيره عام چيرول كا ذكركياب، خيانچه خلقت كمنعلق ارشادي -

واسه خلق كل دابة من ماء فمنهمون النّرفة تام جانورول كوما في بيداكيا بساني

يمشى على بطندو تفرون بمشى على جلين بعض بيث كيل جلته بي العف دويا وس

وخممن يمشى على اربع (نورعه) اورتيش چارسى -

رن كمتعلق بله - بهت عي افراليه عن بي جوخودرن نبي بداكريك بي ال كوبى

ضرابی رزق بہنچا تاہے۔

ادر کتنے ایسے جانور میں جورزق نہیں پیدا کرسکتے ومنكل دابته لأتعل رزقها الله

يرن قها واياكم وهوالسميع العليم سي الله تعالى بي ان كورزق دتيا ب اورتم كومي

رعنكبوت ٢) وه سننے اور جاننے والاہے۔

سوره بودمي ب

ولله يبعد ما في الدموات وما في الارفر اورزمين مي حبقدره إنور بي وه سب كسب فعاوند من دابن ( تحل ١٥٥) كريم كاسجده كرية بي م

نرمی اورا پاجیابرتا رکے بارے بیں آیاہے۔

بیجانوراوربرندے سب کے سب نہاری ہی طرح ایک قوم ہیں۔ (بینی کھانے پینے، ایضے، بیٹھنے، توالدد
تناسل ادر حواس طاہر ہ اور باطنہ ہیں شاہر ت ہونے کی وجہ سے وہ بھی ننہارے ہی جیسے ایک گروہ ہیں)
و مامن دابت نی الارض و کا طا بڑ اور نہیں ہے کوئی جاتورا ور نہ کوئی پرندہ جواڑ تاہے اپنے
ی طابر بجنا حید الا احد امثالکہ دونوں بازور سے مگر یہ کہ وہ ننہاری جبی ایک

(انعام عرم) توم ہے۔ رحم وکرم، نرمی اور ملاطفت کی اس سے بڑھ کڑیا ہم اور کیا ہو گئی ہے ۔ ان کو اُم م امثالکم کے ساتھ تعبیر کیا گیا " الند تعالیٰ نے متہارے فائدہ کیلئے آٹھ جوڑے ہیدا کئے۔

وانزل لکومن الانعام تمانیة اور پیراک تمهارے فائرہ کیلئے جو بایول میں سے ازواج - ( زمز ۱۶)

ا وران سب کوساری دنیامیس بھیلا بھی دیا۔

وبث فيهامن كل دابة (لقره ١٢) اورميلاياان سهكورمن بر

اورتهام جاندروں کی بیٹائی خداوند کریم کے قبضہ وقدرت میں ہے۔ ومامن حابت الاهوا خذ بناصیتها اور جفدر می جاندار میں ان کی بیٹانی فدا کے ہاتھ میں ہ

ان ربی علی صراط مستقیم (موروه) بنیک میرارب سیده راسته به

نظروفكرى وت فرآن نے بيمى فراياكه ان چوپايوں سے صرف نفع ہى نا الماؤ بكه ان كى حقيقت اور فيت اور اللہ ان كى حقيقت اور فيت اور اصلیت و ماہیت ير مجى نظر دالو ناكه اس سے بينمار دنيا وى اور دينى فوائر حاصل ہول -

افلاینظهن الحاله بل کیف علقت (غاشیه غور کرواون کی طرف کریسے پیاکیا ہے۔
سین ندکورہ س اگر جیج یا بول کی صرف ایک قسم مینی اونٹ کا تذکرہ ہے لیکن اس سے مرا دسب
اقسام کے جاسکتے ہیں کیونکہ قرآن کا یہ دستورہ کہ وہ سی میا فرد کا مل کولیکراس کی حقیقت وہا ہمیت بیان

كرتاب اوراس سے مرادصرف وقعم يا فردنهيں ہوتا ملكه بورى جنس يا پورى جاعت مرادم وتى ہے۔ چونكم

حوبالوں میں اونٹ ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا اس کے اس جگہ اس کوذکرکر کے ل کومرادلیا ہے۔

دریائی جانور ا فران محکیم نے ختی کے جانوروں اوران کے فوائرومنا فع کے ساتھ دریائی جانوروں کا بھی

اجالی تذکرہ کیا اور بنایا کہ جس طرح ختلی اور شکی کے جانور تنہارہے کی لئے پیدا کئے گئے ہیں اسی طرح یہ دریا

اوراس کے جا توراوراس کے قوائر ومنافع می نہارے ہی گئے ہیں۔

هوالذى سخ البحل لتاكلوامنه كحماً خداوى بحس فيمندركوتهارك بعندس كرما

طرباوتستخ جوامند حلية تلبسونها تاكتم استروتازه اورميل كاكوثت كهاؤ اور

ر خل ع ٢) بنے کیا زیرات کی چزین کالو۔

سیتِ بالامیں دریائی جانوروں کا مجل نزکرہ ہے اور خضرا بتایا گیاہے کہ ان کے منافع اور فوائد کیا کیا ہیں انہا کے منافع اور فوائد کیا گیا ہے۔ نیرائی دوسری جگہ اس آیت کے مفہوم کو یوں ادا کیا گیا ہے۔

الله الذى مخ الم الجرانجي الفلك بامن الله تعالى كى وه ذات بكم من تهارك الر ولتبتغوا مزفين له لعلكم تشكره ن (عاليم) مندركو مخرريا واكم منادركو مخرريا واكم منادركو مخرويا واكم والمراد المراد ال

اس جگہ می اشارة سمن رکے جانوروں کا تذکرہ موجودہ، کیونکہ مندرسی وہ بھی رہتے ہیں۔ ایک اور چگہ دربائی جانوروں کے شکار کو حلال بنایا گیاہے۔

احل انجم حید طالبی - (انعام ۱۶) مال کیا تنهارت کے دریا کا گرار (انی انکے جانور دکا)

قرآن میم نے دریائی جانوروں کی تفصیل نہیں بنائی اور شان کی فہرست گنائی کیونکہ یہ اس کی مقصد سے خارج چیڑھی، بلکمان جانوروں سے چوبڑے بڑے فوا مُرحاصل ہوتے ہیں، عور وفکر کور فرایا اور سمندرکا ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ اس سے آرائش کی چیڑیں شلاموتی، مونکا وغیرہ بحظتے ہیں، عور وفکر کیرے اس کی تفصیل دریا فت کریں اور اس کے بیٹار فوائد سے ستفید مول اور اپنے رقب کا شکریہ اواکریں ۔

اس کی تفصیل دریا فت کریں اور اس کے بیٹار فوائد سے ستفید مول اور اپنے رقب کا شکریہ اور اس کے رازوں سے رزید کے رازوں سے رزید کے رازوں کے موسیات واشیازات، ان کا ہوا میں اُڑنا، انکی خوبصورت بنا ویں اس کی برزوں کی موزونیت اور لطافت، مجران پرنیروں کے بیٹارا قیام اور بیسب چیزیں ایسی ہیں جن برغور کرنے کے بعدانیان بے خود موجانا ہے۔ اس بنا پرقرآن کی ہم نے پرندوں کا بھی ندگر جیزیں ایسی ہیں جن برغور کرمیافی کی دعوت دی ہے۔

کیا ہے اور ان کے انہی رازوں کو معلوم کرنے کی دعوت دی ہے۔

اولم برواالی الطیرفو قهم صافات کیانیس دیجتی بی وه بنی اور پرندوں کو اڑتے ہوئے ویے الی الطیرفو قهم صافات کی بہت ہیں اور اللہ تا اللہ الرحلی جو بھی پر بھیلاتے ہیں اور اللہ تالی اور اللہ تا اللہ کا کہ کان کورو کے رہتا ہے۔

(الملاحی) کی ان کورو کے رہتا ہے۔

قرآن نے ایک اور عبہ می پرندول کے اندر غور وفکر کی دعوت دی ہے کہ ان میں ایمان لانبوالوں کے لئے نشانیاں میں۔

می بتادی ہے مثلاً کوتے کے متعلق فرمایا ہے۔

فبعث الله على بايبعث في الارض برميجاً الترتعالي ن كوت وربين كمودتاها لبريدكيف بوارى سوءة اخيد تاكه وكما دے كه كيے جيائے وہ انے محالى

کی نعش کو۔ م

حضرت سلیمات کے قصہ میں ہرمبر کامبی ذکر آیا ہے۔

وتفقدالطيرفقال مالي لاارى اورشاركيا يرنرول كونوكها كمكابوكيا كهي برموكو

نہیں دکھتنا ہوں ۔

الهدمد (نحلوا)

قرآ بی کیم نے ہم کوصرف چرند اور دریائی جانوروں ہی سے باخرنہیں کیا بلکہ اور مجی بعضابل ذكرا قسام كابيان كيااوران كے مفيدوغيرمفيد دونوں انواع كي بعض خاص خاص جانداروں كوبيان كيا۔ نحل رشہدی مکمی) اور نمل (جیونی) فائدہ مندیقی اوراس کے اندرہہت سے فوائد تھے۔ شہد کی مکمی فاصطور ریب بند فیدا ورسبن آموزی، محققین نے اس کے منعلق بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں، یہی وجب كة قرآن مجيدس اس كا دكريك التيازك ساخه كياكيا بيد خانخدارانادب ـ

> واوی ربا العلان اتخای اورتبارے رب نے شہد کی کمی کے دلیں یہائے الی من الجبال بيوتا ومن الشجر وهما كيها رول بين درخون مين اورجولوك اوغي اوغي بعم شون . فاسلكى سبل من بك منيال بناليتي بي ان بي ان يورطح خُ لُلاً و بخرج من بطونها محميول سے انكاع ق چسى پيراورمطيع بوكم شراب مختلف الوائد فيه الخرب كي راه يرجلي جادان كي يث مختلف شفاع للنّاس ان في ذلك قم عشرب رشهد كلته بي بحسب آومول

لآية لقوم يتفكرون - الآيه كيبتى باريول كيك نفائه بيك اسس

(غل عه) نتانی ان کیلئے جوفکر کرتے ہیں۔

نمل (چیونی) بھی ایک حیرت انگیز زندگی کی مالک ہے اس کی نفیم اس کی نوت الادی اور اس کے بختہ عزم و نبات میں ہمادے لئے صد ہا عبریس موجود ہیں ۔ فرآن نے اسکا بھی ذکر کیا ہے۔ ویل کی سے بختہ عزم و نبات میں ہمادے لئے صد ہا عبریس موجود ہیں ۔ فرآن نے اسکا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی عقل و نہم کواس طرح بیان کیا گیا ہے۔

ان مغیداورایم مخلوقات کے علاوہ قرآن حکیم نے جا بجا بعض ان اقسام کو می بیان کیا ہو جومفید نہیں ہیں اس لئے ان کوجب بیان کیلہ توکسی مذکوری یا ذم کی مثیل میں بیان کیلہ مثلاً محمی کواس طرح بیان کیا

اس جگه ممی کوانتهائی حقارت بیش کیاگیا ہے۔

له مغتاح السعادة م<u>لاهل</u>ر

ای طرح مجر کو مجی ایسے ہی مواقع پر مینی کیا گیا ہے۔
ان اللہ کا ستی ان یضرب مثلا بینک انٹر نہیں نثرم کرتا ہے کہ وہ مجر ہا اس سے
ما بعوضة فما فوقھا۔ ربقرہ) می کی حقیر چیزی مثال دے ۔
مگری کے بارے بیں آیا ہے۔

ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت بينك رب مكان كرى كامكان كر

(عنكبوت)

فاته ا غرض قرآن کی مردون کا تری الی بحیگی ، وحوش وطیور حتی که جشرات الارض والمار وغیره دنیا کے تام شہور وصور وف جانوروں کے اقعام کو بیان کیا ،ان کے بڑے بڑے اورا ہم فوا کر دونافع کی تصریح کی ، ان کی پیدائش کے مقصد کا ذکر کیا ، بھران کی حقیقت و ماہیت ان کے اوصاف وخواص ، اور دیگر منافع و فوا کر کو دریافت کرنے کی طرف باریک اشارے فرمائے ، اور خود اُنیس غور و فکر کرنے کی پرزور دعوت دی اوراس کے نہیں کہ اس سے صرف دنیا ہی کے چند فا کرے ماصل ہوں بلکہ اس کے دنیا کے فوا کد اور منافع کے ماتھ ہو ساتھ ہم اور حقیقی نقع ماصل ہوں بلکہ اس کے دریا کے فوا کد اور منافع کے ماتھ ہی ساتھ ہم ساتھ ہو جو حقیقی کو جانے اور ہی بی ماصل ہو کہ لوگ اس کے ذرائید سے اپنے معبور حقیقی کو جانے اور ہی بیان کی اور مال کی اور منافع کی مصنعت "کے صرف زبان ہی اور ہی بیان بلکہ دل سے بھی قائل ہو جائیں ۔

## توابالى بن خال معروف

## ا زمحترمه حميده سلطانه

معروف كرمورث اعلى بلخ سے مندوتان آئے تھاس كى حقيقت يہے كرتجاراتين خواج عبدار حن لیبوی ایک رئیس عالی خاندان خواجه احد لیبوی کی اولاد میس تھے ۔ اتفاق زمانہ سے وطن جيور كربلخ مين آئے اور يہ إقامت اختيار كى مضرافي تين فرزندر شيرع طاكئ ، قاسم جا ن عارف جان، عالم جان، ان جوانوں کی مهت نے گھرس بیضاً گوارانہ کیا ۔ ایک جعیت سواروہا دہ تركان ازبك كى ليكر مندوستان آئے بنجاب بين عين الملك عرف ميرمنو خلف نواب قمرالدين ان وزير محدثناه حاكم نصح المفول نے ان رئيس زا دوں كو اپني رفا قت ميں ليا۔ خاك پنجاب يس كھول كازورتها المفول نے اپنى بہت كے كھوڑے دوڑاكرنامورى حاصل كى يقورے عرصه بعدميرمنو كا انتقال ہوگیا. اب انھوں نے دربار کارنے کیا۔ اس وقت شاہ عالم میرنِ کے مقابے بر بنگالے میں فوج لئے بیدے تھے یہ بھی وہیں چنچے اور قاسم جان نے اپنی ہا دری سے شاہ عالم کوخوش کرے نواب شرف الدوليہ سہراب جنگ كاخطاب پايا ورمفت بنرارى كامنصب ملار بادشاه كے بمراه نينوں بعائی دلی آئے اوريس سكونت اختیار کی بلیماروں کے محلے میں قاسم جان کی گلی انھیں قاسم جان سے منسوب ہے۔ اب ہمی ان کوخاندان كافراداس كلى ميسكونت ركھتے ہيں۔ نواب قاسم جان نواكٹر لڑا ئيوں بررہتے تھے جموتے بھائى عارف اِن دیهات اورجاگیروغیه و کااتظام کرتے تھے۔ بڑے بھائی نین ارکے چوڑے اور چوٹ کھائی عارف جان نے چارہتے حیورے ، بی مخبن خان اللی مخبن خان ، احریجن خاں ، محملی خاں ۔ نواب احریجن خال نواب

عارف کے تیبرے فرزندار مبند ہونہار و بہادر تھے۔ اقبال کا تنارہ اور جرم کائیہ ریاست الور میں راؤرا جسہ بختا در تکھی سرکار میں ملازم تھے، اپنے راجہ کی جانب سے وکیل وعقد ہوکرلارڈ لیک کے ساتھ ہندوستان کی مہات میں شامل رہے اور اپنا ایک ذاتی رسالہ رکھکر گورنمنٹ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس صلہ میں حجرکہ فیروز تورکی ریاست گورنمنٹ سے پائی اور مہاراج نے لوباروکا پر گنه عطاکیا۔

درباراتا ہی سے فخر الدولہ دلاورالملک رسم جنگ کا خطاب ریز بیزنٹ کے توسط سے عطب ہوا۔ ریخطاب اب می نوابانِ لوہاروکوسرکارت دیاجاتا ہے۔

نواب المی بخش خال معروف شینی امیرزادے تھے، نازونعم میں پرورش بائی جاہ وشم میں تک کھے کھولی

ایکن طبیعت فقر دوست بائی، اوائل عمری سے ان کادل دنیا ہے اُچا شہوگیا تھا عمر کے ساتھ ساتھ یہ

بنراری بڑستی گئی۔ عالم بیری بیں وہ باکل دروش بن گئے تھے۔ ہروقت اخترا نظر کرتے رہے تھے لیکن شعر

کے کاشغلہ ساری عمر رہا کی خاص رنگ سے کوئی تعلق نہ تصاطبیعت پر قادر سے اور ہر رنگ ہیں آسانی کو شعر کہتے تھے۔ ہرایک کے طرز کو اپنا بنا لینے میں ان کو میرطولی حاصل تھا کہی جرآت کے رنگ میں شعر کہتے تھے۔ ہرایک کے طرز کو اپنا بنا لینے میں ان کو میرطولی حاصل تھا کہی جرآت کے رنگ میں شعر کہتے تو کمی سودا کے رنگ میں کہا تھا کہ بی سودا کے رنگ میں کئی میں کہا تھا کہ بیت سے اراد تمند مرمد ہے،

کشف وکر امات نوا ب معروف کے تقدیں وز مبرے تمام دبی والے قائل تھے، بہت سے اراد تمند مرمد ہے،

کشور ہورا ہوگیا۔ نواب احرخش خاں جور شیں تھے اکثر اپنے بزرگ مجائی کے ساسے اپنی شکلات آگر ہیا ن کے تھے۔

کہد دیا وہ پر انہوگیا۔ نواب احرخش خاں جور شیں تھے اکثر اپنے بزرگ مجائی کے ساسے اپنی شکلات آگر ہیا ن

ایک مرنبہ نواب موصوف آئے لیکن افسردگی چہرے سے عیال تھی معروف سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے جو یہ یوں افسردہ خاطر ہیں۔ دریافت کیا آج کیا کچھ خفا ہو؟ کہا نہیں حضرت فیروز پورجا نا ہول۔ پوجیا کیوں؟ کہا کہ صاحب رزیڈنٹ نے حکم دیا ہے کہ بر کوملنا ہو برھ کوملاقات کرے حضرت آپ جانتے ہیں کہ

مجھے ہنتے ہیں دس دفعہ کام پڑتا ہے۔ جب جی چاہا گیا جوخ ورت ہوئی کہرس آیا مجہ سے بہابندیاں نہیں اٹھیں میں بہاں اس کے رہنا نہیں چاہتا۔ فرایا تم سے کہا ہے ؟ جواب دیا مجھ سے تونہیں کہا ،سا ہے بغض رؤ سام گئے تھے اُن سے ملاقات نہ کی ،کہلا ہیں با برھ کو ملئے۔ فرایا بیقاعدہ تہارے واسط نہیں اوروں کے واسط ہوگا، نواب موصوف نے کہا حضرت بیا ہل فرنگ ہیں ان کا قانون عام ہوتا ہے فرایا ہولا جا کو در بھوتو کیا ہوتا ہے۔ انسوں نے کہا ہمت خوب جا وُں گا۔ فرایا منہیں ابھی جا کو۔ نواب موصوف نے کہا ہیں نے عض میں خام میں جا کہ جاؤں گا۔ مرایا منہیں ابھی جا کو اور سیرسے وہیں جا کہ۔

نواب موصوف نبرگ بھائی کے اس انداز بریمی کود کھیکر خاموش ہوگئے اورا تھ کرھے بمتروف نے بھرکہاد کھیو وہیں جاناا ورہ بھے بریثان توکیا ہے بھرتے ہوئے ادھرآنا۔ چنر گھنٹے بعد نواب ہوصوف واپس آئے ، لبول پڑسم متعاسلام کیاا ورہ پڑھ گئے۔ انسوں نے دیکھتے ہی کہا کیوں صاحب ؟ نواب ہولے گیا تھا وہ اطلاع پاتے ہی خود ہی کل آئے اور پوچیا ہیں! نواب صاحب اس وفت خلاف عادت ؟ میں نے کہا میں نے کہا میں نے نہیں ان لوگوں کے لئے ہے جوموف برح کو ملاقات ہوگی وہ ہوئے نہیں نواب صاحب میں نے کہا میں نے نہیں ان لوگوں کے لئے ہے جوموف جہیو قعد آگر تباتے ہیں۔ یہ کم آپ کے لئے نہیں ان لوگوں کے لئے ہے جوموف جہیو قعد آگر تباتے ہیں۔ علی مزاج علی ان ان کوگوں کے لئے ہے جوموف ہیں قعد آگر تباتے ہیں۔ علی مزاج میں تعدیل ورتا نت کے ساتھ ظرافت بھی نواب معروف کے مزاج میں تھی ۔ اتا وروق فرمات ہیں ماضر تھا۔ نواب اصر جی نے مزاج میں ان کول سے کہ بھوڑ دوڑ میں ہے صوف ہوا، فلاں صاحب کوا صطبل کی سیرکرانے کی وجہ سے کا مثیبا واڑی گھوڑ دول کان کی حور دوڑ میں ہے صوف ہوا، فلاں صاحب کوا صطبل کی سیرکرانے کی وجہ سے کا مثیبا واڑی گھوڑ دول کانی کی جوڑی نذر کی دیگر ان کری کو کا لوچھا مٹھا میں تو جھاتی ترمی جائے۔

نواب معروف ادا شای کال رکھے تھے تاریکے میکراکرفرایا، بال توآب کی جھاتی میں بھی آگیا ہوگا۔ نواب احریجش خال جھینپ گئے، توانھوں نے فرمایا کھائی امیرزادے ہوخاندان کا نام ہے ہی کرتے ہیں گراس طرح کمانیس کرتے۔ نواب احریجی نے کہا حضرت آپ سے شکہوں توکس سے کہوں۔ فرایا فعداسے کہو
وہ بولے مجھے آپ و کھائی ویتے ہیں آپ خداسے کئے۔ فرایا اجھا ہم تم ملکر کہیں ہم کو مجی کہنا چاہئے۔
سخاوت اواب معروف بہت تنی امیر تھے۔ کوئی سوداگرا بیا نہ تھا جود کی آئے اوران کے در دولت پر نہ جائے
چائچہ مولانا آزاد آپ جات ہیں لکھتے ہیں کہ ات او ذوق فرائے تھے ہیں ایک دن ان کی خدمت میں حاضرتا
ایک سوداگر آیا اپنی چنریں دکھانے لگا۔ ان چنروں ہیں ایک اصفہ انی تلوار مجی تھی وہ پندائی، دم خم آبداری اور
جوہر دیکھیکر تعربین کی اور میری طوف دیکھیکر کہا جے۔ اس نیمی ہیں بہا نتک شوق ہے تلواسے۔

میں نے فور اعرض کیا ہ

سرلگادی ابروئ خوار کی تمیت میں آج اس عینی میں بیانت شوق ہے تلوارے فیرا اور چیزوں کے ساتھ وہ تلوار مج لیلی میں حیران نواکہ بیہ توان حالات و معات سے مجم تعلق نہیں رکھتے تلوار کیا کریں گے۔ دوئین رفز بعد فرزر صاحب ریز بیٹن بہا رہ ایک اور صاحب کو اپنے ساتھ لے کر نواب احری خیل خال کی ملاقات کو آئے۔ وہاں سے ان کے پاس آئے، بیٹے باتیں ہوتی رہیں، جو صاحب تھ آئے تھے ان سے ملاقات کرائی۔ جب صاحب کے ہم ای چلے لگے تواضوں نے وی تلوار منگا کر کمر سے بروھوائی اور کہا ہے

برگ سزاست تحفّه در دنش چه کند به نواهمی د ار د ان کے ساتھ می صاحب می تقین ایک آرگن باجابہت قیمتی ان کو دیا -

افراز خاون وق مرحوم فرات ہیں آ ملوی دسویں روز فرات میاں ابراہم ذراہاری جانمازک نیج دیجھنا، جب ہیں دیجتا ہے بارے ہوئے بندھ ہوئے ملتے آپ مسکراکر فرماتے خدا داوے توبندہ کھول نہ یہ دیجہ دیکھنا، جب ہیں دیجتا ہے میں قابل ہیں جو کچھ دیں ہم جس سے مانگتے ہیں یہ وہی تم کو دیاہے۔

ایک دفعہ ایتا د ذوق بھار ہوگئے اور کچھ عصد بعدگئے تو کچہ کچھ شکایت باتی تنی اور صنعف تھا فرما با

حقّه پیاکرو عرض کیابهت خوب بعلانواب صاحب خالی حقد کیسے ملواتے ایک چاندی کی گر گری ملم اور چنبل مغرق نبجها درمرضع منعال تیار کراکرسامنے رکھ دیا۔

ایک مزنبه استاد ذوق این ارائی مخراساعیل کویمراه لیگئے جب زخصت بونے لگے توایک چوٹا سانگن زین سے کسا ہوا منگا یا اس برسوار کرکے رخصت کیا کسی کھانے کوجی جا ہتا تو آپ نہ کھاتے ہمت سانگن زین سے کسا ہوا منگا یا اس برسوار کرکے رخصت کیا کسی کھانے کوجی جا ہتا تو آپ نہ کھاتے ہمت سانگن زین سے کسا ہوا کر مساکین کو تھیے کرا دیتے ۔

نواب الني بخش فان مروف مولانا آزاد ني آب جات مين لكها هم كرم وف ات ادروق ك شاكرد بوك استاد نوق ك شاكرد بوك استاد نوق ك شاكرد بوك معروف المعالم به فلف نواب منيا و الدين احمد فان نيرخ شال ديوان معروف ك ديبا جومين لكه بين كه يقطعًا غلط ب- اوريه كه آزاد ني البيات و كا مرتبه برها من ديوان معروف مرحوم جن كي عمراس وقت سائم كه لك مرتبه برها من المعرف المنافر به كارنوش شاعر ته اصلاح ليت بهرها ل آب حيات مين مولانا آزاد يفرات بين -

نواب النی بخش خان موون جوایک عالی خاندان امیر تصعلوم خروری باخرادد کهندش شاعر تصاب النی بخش خان کا داری است شاعول کی نظرے انکا کلام گذرا نا مقابا با بخیاب دیجے تھے نے جہورت تھے زانہ کی درازی نے سات شاعول کی نظرے انکا کلام گذرا نا مقابا با بخیاب رائیں شاہرہ ہوا تو انعیں می اشتیاق ہوا یہ دوقعہ وہ تعاکہ نواب مرحوم نے الی فقر کی صحبت و رکت سے ترک دنیا کر کھرے کا ناحیور دیا تھا چا بخیاستا دمرح م فراتے تھی کرمبری عمرانی سی برس کی تھی، گھرے فریب ایک قدیمی مجدرتی فلمرکی خانے بعد وہال شیمیکر وظیفہ پڑھ رہا تھا ایک جو براترا یا وطاس نے سلام کیا اور کھی جیزروہ ال میں لبٹی ہوئی میرے سامنے وظیفہ پڑھ رہا تھا ایک جو براترا یا وطاس نے سلام کیا اور کھی جیزروہ ال میں لبٹی ہوئی میرے سامنے رکھکر جھے گیا وظیفے سے فارغ ہوکرمیں نے اُسے دیکھا تو اس میں ایک خوش انگور تھا۔ سامتہ ہی

لین بھلایہ کیے مکن ہے کہ ایک کہنہ شن اور فنِ شعرے نکات ورموزے واقف شاعرایک ناتجربہ کا نوشن جوان سے اصلاح نے مولانا آزاد نے جووا قعہ اپنی استاد شیخ ذوق مرحوم سے منسوب کیا ہے۔ اس ہیں بھی استا دروق کی اسپے شعر سنانے اور معروف مرحوم کی تعربیت کائی تذکرہ ہے۔ اصلاح دینے کا کہیں ذکر نہیں ہال یہ مکن ہے کہ شیخ مرحوم نواب صاحب موصوف کے پاس استفادہ کی غرض سے جاتے ہوں۔ نواب موصوف ناعری کے ایس استفادہ کی غرض سے جاتے ہوں۔ نواب موصوف نامری کے ایس استفادہ کی غرض سے جاتے ہوں۔ نواب موصوف نامری معاصرین ان کابہت احترام کرتے تھے۔

غالب ومعروف مرزاغالب نواب اللی نخش فان عروف کی حیوتی صاحبزادی بنیادی بگیم صاحبیروب عرف می حیوتی صاحبزادی بنیادی بگیم صاحبیر معروف کی حیوتی مرزای خوش قسمتی میں کس کوئک موسکتا ہے ، ان کا رشتہ دہلی کے معزز ترین خاندان میں ہوا ، ان کے خسر مندون امیر تھے بلکہ بڑے پائے کے شاعری تھے ، ان کی صحبت میں رہ کرمززا غالب کی وہ بے راہ روی جواکرے مندون امیر تھے بلکہ بڑے پائے کے شاعری تھے ، ان کی صحبت میں رہ کرمززا غالب کی وہ بے راہ روی جواکرے

### سی بن کچه کم ہوگئ تنی اوروہ نبیل گئے تھے۔

مزراغات کے متعلق بہ لطیفہ شہورے کہ نواب صاحب موصوف نے جواکٹر عقید تمندوں کو مزید کرنے تھے مرزاصاحب کی شوخی طبع نے جولانی دکھائی شجرہ لکھتے قت ایک دونام جیوڑتے گئے۔ حب نواب صاحب موصوف نے شجرہ دیکھااس کی وجہ دریافت کی مرزاصاحب ایک دونام جیوڑتے گئے۔ حب نواب صاحب موصوف نے شجرہ دیکھااس کی وجہ دریافت کی مرزاصاحب اپنے بزرگوار خسر کے سامنے بھی ظرافت سے نہ چو کے۔ دست بست ہوکر مودیا نہ عرض کیا حضرت! ایک دوسٹر می حیور کر چڑھ سکتا ہے۔ نواب صاحب بہت ہر مہوئے اور شجرہ چاک کردیا۔ مرزا غالب نے شکر کیا کہ آئندہ اس زمت سے نبات بل

معروف کے دودیوان ہیں دیوان اول شائع ہوجیکا ہے لیکن دیوانِ دوم ابھی نہیں جھیا ہے اس دیوان ہیں غالب کی ایک غزل ملتی ہے۔ جو دیوانِ غالب کے مطبوعہ ورت اول نئول ہیں نہیں ملتی اسکی موجودگ کی وجہ یہ ہے کہ معروف نے اس پیضین کی۔ یہ غزل کس سنہیں کھی گئی بہتین کرنامشکل ہے۔ ہم ابھی صرف سے قدر کہہ سکتے ہیں کہ موروف کے اس دیوان میں سلکا ایم کی کھی ہوئی ایک شنوی اور سسکتا ایم کی کھی ہوئی تبییج قدر کہہ سکتے ہیں کہ موروف کے اس دیوان میں سلکا ایم کی کھی ہوئی ایک شنوی اور سلستا ایم کی کھی ہوئی تبییج زر رکھی شامل ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ غالب یہ غزل مسکل ایم سے کہ کھی ہوئی ایم کے بعد کی مرنبہ مرزا کی زندگی میں ان کا دیوان چھپانہ تو یہ غزل اس میں ملتی ہے۔ اور نہ ان کی زندگی میں مکھے جانے والے انفانی خول میں کہیں اسکا وجود ہے۔ غزل یہ ہے۔

ہے حیا مانع اظہار کہوں یا نہ کہوں
میں بھی بہوں محرم اسرار کہوں یا نہ کہوں
این سنی سے ہوں بزار کہوں یا نہ کہوں
جب نہ یا وُں کوئی عمخوار کہوں یا نہوں
موں اک وفت میں گرفتار کہوں یا نہوں

ا بنا احوالِ دلِ زار کہوں یا نہ کہوں نہیں کرنے کا میں نفر برادب سے باہر شکر میں نفر برادب سے باہر شکر محبو اسے کوئی یا شکا بیت سمجھو اپنے دل ہی جبیں احوال گرفتاری ل دل کے باعقوں مح کہ ہے ذعمن جا نم ہرا

# میں تودیوانہ ہوں اورایک جہاں ہے غاز گوش ہے در بی دیوارکہوں یا نہ کہوں سے در اورائی دیوارکہوں یا نہ کہوں سے دہ مرا احوال نہ پوچھے تواسد حسب حال اپنے پیراشعا رکہوں یا نہوں

معروت کے دیوان معروت کے دود ہوان ہیں۔ ایک دیوان (نظامی برلیں برایوں) ہیں زیرا ہمام سنا ہ عبدالحالم صاحب قادری برایو نی حصب حیک دوسرے دیوان کی بابت نواب سیدالدین احمرفال طالب نے لکھاہے کہ وہ لوہارو کے کتب فائیس محہ فظہ اوراک دیوان ہیں ایک ننوی تبییج زمر دنای می کے رجما ذکر آگے آگا ہیکن اب رہاست لوہارو کے دلوان صاحبرادہ میں الدین احمرفاں ما حسب صاحب مہوا کہ دیوان انجی تک جب نہیں ماسی کے گرانبہا ہے کی نے وشر چینی کے ہے۔ ماسی اسی کے گرانبہا ہے کی نے وشر چینی کے ہے۔ ماسی اسی کے گرانبہا ہے کی نے وشر چینی کے ہے۔

تبیع زمرد مسیع زمرد ایک بمثل شام کاریس، نواب معروف نے فن کا را نه حیثیت سے بڑی کاوش کے بعد اس کوطیار کیاہے۔ اس شنوی میں بانچیو شوح صرح میں لکھے گئے ہیں اور صفت یہ ہے کہ ہر بیت میں الشرا ما سبزہ کا ذکریے۔

مولانا آزد نے نواب صاحب کی اس کا دش کومبی اپنے اساد کی جانب شوب کردیا ۔ لیکن یہ بالکل غلط ہی جیسا کہ میں ہیلے لکھے گئی ہوں۔ شنوی میں ردیف وارا اسطلع ہے اور کوئی سبزی کے مضمون سے خالی ہیں ہے جن دنوں نواب معروف بنیج زمرد کے دانئے ہردرہے تھے ہرایک سے بہی فرما کش کرتے تھے کہ کوئی محا ورہ بری کا بناؤ۔ ان کے بزل وکرم اور حن اخلاق کی برولت روزان کے دولت کرے برشرفاا ورشوا کا مجمع ہوتا تھا ، ان دنوں ان کے شوق کی برولت تمام شعرائے کرام برسبررنگ چھایا ہوا تھا۔ بمورے خال شفتہ ایک برلنے شاعر نشاہ محدی مائل کے شاگر داوران کے مردیقے ان کے شعری ہری چگ کالفظ آیا کہ نواب صاحب کے شاعر نشاہ محدی مائل کے شاگر داوران کو سورو ہے مرحمت فرائے اوران سے یہ لفظ ایکرا ہے انداز سے بیا۔ دمیان میں مذا یا شاخوش ہوکران کو سورو ہے مرحمت فرائے اوران سے یہ لفظ ایکرا ہے انداز سے بیا۔

آج بہاں کل وہاں گذرے یونی عبال ہمیں کہتے ہیں سب سبزہ رنگ ہری چگ ہمیں سكن افسوس اس نا الشخص نے نواب صاحب موصوف كى بجركى دريا دل نواب اس پر بھى ناراض منہوئے تواس محن کش نے ان کے ایک عزیز دوست نواب حسام الدین حیررخال نامی کی ہجو کئ نامی مرحوم سے نواب موصوف کوالیی مجت بھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ان دونوں بزرگول ہیں محبت نہیں عشت ہے دا مطے زمانے کی دوستیاں الیم ہی ہونی تھیں ۔ نواب معروت نے ان کی تعربیت بین غرایس کہ کرداخل ہوان كي تعين ايك مطلعب سه

جوة وتم مرے مهال حمام الدي جيدر خال كرول دل ندرجان قرباب الدين حيدال حب ان کی ہج معبورے خال شیفنہ نے کہی نونواب معروف کوسخت ملال ہوالیکن میر معی اتناہی كما م ہارے سامنے نہ آ ياكروك وہ جي مجھ كيا، كما لوگ ناحق مرنام كرتے ہيں، ميں نے تو بجو نہيں كہی . فرمايا \* بس خاموش ربواتني رب ممنے زمين بخن كى خاك اڑائى ہے كيا تنہارى زبان مى بنين بچانىنے أس تواس بجوسے مجى بدتر بهو ن جوتم في مير كي كي بيكن مير و دوسنول كوبراكهواس كوس برداشت نهيل كريكتا يم مجر عية جي نواب معروف نے مجورے خال کی صورت نہیں دیجی ۔

يضنا ذكراً كيا تفانواب معروف كي شوف جيوكاجس طرح اسنول في تبييج زمردكوبرويا. اب تبیع زمرد کے چندوہ اشعار نقل کئے جاتے ہیں جوریاست رامپورکے کمی ننے سے لئے گئے ہیں۔

زخم دل برنوتائ سبزكا تيزاب تما نشانی گرتری ہوتا نہ چھلاسبر مینے کا نت برا رستاب زخم د ل مرا

تمرح في خب يكنب خضرابنا با عقا للعشق منره رنگول كامرادل محربنا يا تقا تھامبز جو لطیفہ اخفارسول کا باعث سبر زنگوں کی ہے قبول کا شب خيال ِسنره رنگول بن جودل متياسكا كے تھا سزہ رنگ اِک مجروسا اپنجینے کا بس کرسبرہ رنگ ہے قاتل مرا

ملائ مبررنگون سی بینمره دل لگانے کا کبی مبروا می دی جے کوئی چاندر کھے کے عید کا مبروا می دی گھاند کا مبروا می دی گھنا دن ہی ماری عید کا کہ قبراس کی جود بھی کیا ہی مبروا ہم ان اعقا حبیب حق کورنگ مبرتھا محبوب ماعث ان کو بروا ہی مبین توزم کھا تاہے عبث ان کو بروا ہی مبین توزم کھا تاہے عبث

نه بوجهو دوستوباعت هاي سربان كا مرودل و دهنوق هررخ مبررنگ كي يكا سبزرگر مجسے بوجهو شوق اپنی د بدكا بجامع دوف عثق ان سبزرنگول كا بنا تا تقا بنا دُل سبزرنگول سے مجھالفت محس با سبزرگول به دلاكبول مي گنوا لله عبث

تاریخ وفات اور مزار انواب معروف کا اتقال ۱۲ ۱۵ میں ہوا۔ ورگا ہ حضرت نظام الدین اولیا میں پی فاندان ہر وا رمیں وفن کئے کے مرزا غالب کا مزار نواب الی بخش فا محروف کی پائیتی ہے۔ افسوس کا مزار نواب الی بخش فا محروف کی پائیتی ہے۔ افسوس کا آپ کے مزار کے سربانے کوئی کتبہ نہیں ہے۔ فاندان کی چند بزرگ ہتیوں کی بدولت یہ معلوم ہوسکا کھے عرصہ بعد کوئی یہ جان میں نہ سکیگا کہ اس مزار میں کمیا بیٹل شاعرا ورمقدس بزرگ محوثواب ہے۔

فاعتبروايااولى الابصار



# عراول کی فوی کریا اورجاک

(Y)

ان عب ملکوں ہیں جہاں فوجی فیصنی غیر ملکیوں کا ہے، نوجوانوں کی ہے تحرکییں اپنی بہترین کل ہیں تخیل رہت افراد کے چند صلفے ہیں جوحقیقت کی بجائے سامیہ کے پیچے دوڑت ہیں اور یہ ہیں جانتے کہ کہاں جارہے ہیں۔ اس کے برعکس جس عرب ملکت میں اپنی فوج ہے وہاں نوجوانوں کے دماغوں ہیں یہ خیالات بیدا کئے جاتے ہیں کہ ان کے ملک برمد بنیوں کی محکومی سے آزاد ہونے کے بعد یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنیوں کی محکومی سے آزاد ہونے کے بعد یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنیوں کی محکومی سے آزاد ہونے کے بعد یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سے دوسرے بے بسی غلام بھائیوں کو آزاد کرانے کی ہم میں آگے بڑے ہیں۔

عرب ملکوں کی چنر حیایت ہے ہو ہمتی رہی کہ عثمانی سلطنت کے سائے عاطفت سے محروم ہونے کے بعد انھیں عبد حاضر کے ہم ہالثان اور ہی دمائل کا سامنا ہیں کرنیا پڑا۔ چند متاز اور تحربہ کارسر برین شاہ فیصل آور سلطان ابن سعود وغیرہ نے وقت کی نبعن کو پہچانا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ملک دونوں جنگوں کی درمیانی مرت میں برابر ترفی کرتے رہے، یہ چیز دلیجہ سے خالی نہیں کہ ان کے ملک کے اکثر لوگ اس وقت بھی آزاد ریاست کا وہ خواب دیجھ ہے ہیں جودوران جنگ (مداستا الله او) میں نظر آیا تھا مِصر میں بھی بہن خواب دیکھ اور وہ ان بھی ہے د بہنیت سیاسی زندگی کے ایک سے زیاد د شعبوں پر میں بھی بہن خواب دیکھ اور وہ ان بھی ہے د بہنیت سیاسی زندگی کے ایک سے زیاد د شعبول پر کار فرما ہے !

عراق میں ان قوم پرستوں نے اپنے مٹن کے گئے حالات کو زیادہ سازگار بایا، نہ و نصیل کی بیاری اور موت (ستالی ایک بعدیہاں سے صلحت اندیشی کا جنا زہ بھی اٹھ گیا۔ اب عراقیوں کوجذبات

کودبائرکھنا آسان نہ تھا، شاہ فیصل کے بعدان کے نوعم فرزند غازی نے نظم ونس سنبھالا مسنرینی کو دربائے رکھنا آسان نہ تھا، شاہ فیصل کے بعدان کے نوعم فرزند غازی نے نظم ونسی سنبھالا مسنروع کر دیا تھا، اس کی وجہ درا ہیں ایک اختل عام شروع کر دیا تھا، اس کی وجہ سے تبین سال مک فوجی آمریت قائم رہی اوراس دورا سیس ملک کے ذی ہوش ترین رہنا قتل کردئیے گئے یا انھیں جلاوطن ہونا بڑا۔

اس داروگیرنے جلدی ڈکٹیڑسے عام نفرت کے جذبات پیدا کردیئے،اس کی وجہ سے بطا ہر ایک آینی حکومت کاقیام مجیعمل س آبا، گراب د شواری بربیش آنی که چونکه فوج این با تقصطافت دينانبين چاہتى تقى اس كے العجوانوں كاسهاراليناچا باجن كے خالات اورخوام شات كى نيرى فلطین کی شورش اور شامی شکاینول کی وجہ سے روزا فزول تھی،خوش متی سے اسی دوران ملطین کے اندر سکون ہوگیا اور عراق میں سلطان غازی کی موت کے بعد چند ذمہ دار مدبرین کی ایک عارضی صکو کے قیام کاموقع س گیا۔ ان انفاقات نے بڑی صرتک اس آگ کود بادیا، پیا اللے موہم بہار کاذکرہ اس عارضی حکومت نے تھوڑی مرت تک عراق کوراہ سے بھٹکنے نہیں دیا اورا سے خطِ متقیم یرقائم رکھا، موجودہ جنگ کے چیڑنے پرعراق نے بھی جرمنی سے بین الا قوامی تعلقات قطع کرلئے تھے اورمعامدهٔ عراق وبرطانيه كي غيرشروط بإبندى كادوماره وعده كيا تقاريكن چندماه بحي نهي موت تھ كه فضا بدلنے لگی، اکتور بوس اور میں فلسطین کے مفتی عظم اوران کے ساتھیوں کے ببنان سے بغداد جلے جانے کی وجہ سے بین عرب تخریک کا ضربہ بھڑک اٹھا اور جذباتی لوگوں کے لئے اعتدال برقائم ربنانامكن ہوگیا. رشیرعلی كمیلانی نے ماری سبع فلہ میں وزارت پر فیصنه كرابیا تھا،اسی اثنامیں برط ابنہ کے ساتھ کشیدگی بڑھ ہی رہی تھی کہ جون سباقاء میں عراق کے کا بینہ نے آئی سے بین الاقوامی مراہم قطع كريينے سے انكاركرديا اوراس حكومت كى جرب كھودناشروع كرديں اس شكش سے وقت ألى اورجنى كويروسكنيد اورعرافيول كى حوصله افزائيول كى آزادى تقى يجرهي ان كى ريشه دوانيول كاكوئى نايا اشرظ اسرند ہوا، اور عرب کی قومی تخریک کا حذبہ اتحادِ عرب ت آگے نظر ما، شورش سے چند ماہ قبل عراق فی کے بڑے بڑے فوجی افسروں نے علانیہ ین نظر کرنا شروع کر دبا کہ ہاری فوج اور ہوائی طاقت کا ایک ظیم اللہ مقصد ہے اور وہ شام وفل طبین کو آزا دکر آنا جن کو لورپ اور ہیج دلوں نے غلامی ہیں حکر رکھا ہے نیز ہمارا عزم صمم ہے کہ فق حات عرب اور ملبی لڑائیوں کے شجاعت آفری دنوں کی یا دیا زہ کریں ۔

نیال ہوسکتا ہے کہ ان کے ان بلندبانگ دعووں سے عرب کے ہر ملک کے قوم پرمتون انگرائی کی ہوگی اوران انقلاب پیندوں کے ساتھ ایک عام ہمردی کی اہم ہیدا ہوگی ہوگی دیکن نہیں ایسا نہیں نفا داصل میں بات یہ تھی کہ موجودہ جنگ کے آغازے یہ توم پرست دست وگر بیاب تھے، ان کے نظریوں میں تصادم تھا، ہرفروا نیے نظریہ کومصلحت وقت کے مناسب خیال کرتا تھا، بعض افراد کا ہے دل سے میں تصادم تھا کہ اتحا دیوں کا اس وقت ساتھ دینا چاہئے، بعض اسے صلحتِ وقت کا تقاضا خیال کرتے تھے عرب کے آزاد ملکوں کا رحمان اتحادیوں کی طرف تھا، رقطع نظراس سے کہ سے دل سے مقایا وقت کے قال صفحت مقایا وقت کے قال مقایا وقت کے مقایا وقت کے مقایا وقت کے تقایا کے مقایا کے مقایا کے مقایا کی مقایا کی مقایا کے م

اس نیم رضا مندانه کیفیت کودورکرنے کیلئے انہا پندطبقہ نے یترکسی کی کہ انگلتان کے خلاف بڑے زور شورسے پروس گیڈا جرنی اورائلی کی عربی نظر گاہوں سے خصوصیت کے ساتھ شروع کر دیا ، خیر اس سے تو بطا ہر نوایاں کا بیابی نہیں ہوئی ، البتہ شام وعراق کے اکثرا فراد نے ان با تول کو ضرور غورسے سنا جو اتحاد عرب کے مرکز بغدادہ سے نہایت استمام کے ساتھ بیان کی جاتی تھی کہ عرب ملکوں کو ہائم تقیم کر لینے کے سئے برطانیہ اور یہ ودیوں میں ساز باز ہوگیا ہے۔ اس پروس گیڈہ کا اثریہ ہوتا تھا کہ شام وفل طین کے عربوں کے برانے زخم ہے خون دینے لگتے تھے اور ان میں جوش بیدا ہوجاتا تھا۔

اس میں شہر نہیں کہ عراق کی اس جنگ میں جان ونن کی بازی جرمنی کے متورہ سے لگائی گئی تھی لیکن حقیقت میں اس کے اندر روح ، عراق کی فوجی طاقت پرغیر معمولی گھمنڈ اور برطانیہ کے خلافت پروسکیڈڑے کے اثرات کی توقع نے صیونگی تھی، ان کے دونوں اندازے غلط تھے، اس ہو انھیں ناکا کی تھائی پڑی
یہ صیحے ہے کہ شام اور مصری کچھ لوگ سے جواس انقلابی تحریک کی جایت ہیں ہمیارا ٹھانے کیلئے آمادہ تھے
لیکن نہ صرف شام اور صری خاموشی تھی، بلکہ عراق کی بھی ہی کیفیت تھی۔ اور سعودی عرب اور مصری حکومتو
نے توصاف طور برانی ناپندیدگی کا افہار کر دیا تھا۔

عربوں نے اس دعوت کو قبول کرلیا ۔ اورجدبداتحا دِعل کے لیے آما دہ ہوگئے۔ سال گذشتہ کے آخر بیس جرمنی اور آئی نے بھی اسی قسم کے سرکاری اعلانات شائع کئے تھے لیکن عراق کے انتہا بہندوں برجمی اُن کاکوئی خاطر خوا دا ٹر نہیں ہوا۔

اب اس برکافی روشی برجی ہے کہ شام میں کسی آخری سمجھوتہ کا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، داخلی اورخاری دونون مے مسائل میں غیر حمولی د شوار مایں حائل ہیں، انھیں حل کرنے کی صرف اسی طرح امید ی جاسکتی ہے کہ ان مسائل کوتمام پارٹیوں کے سامنے پیٹی کردیا جائے اور لانیخل مسائل میں نیک نیتی کے سانه تصفیه کرادیا جائے ،مشرچ صل نے اپنی ایک تقریب سی سیسلیم کرتے ہوئے کہ شام ہیں فرانسیلی غراض بورب کے دوسرے ملکوں سے زبارہ میں بہ بھی کہا ہے کہ فرانسیوں کے دلول میں اگر برطانیہ کی طرف سے كيه شكوك ره گئے بول تووہ النصين دور كردين، اس وقت برطانيه نے اپنى يورى كوششين اس لئو وقف مرر کھی ہیں کہ کوئی ایساص تلاش کیاجائے جس کی بنا پر دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ شام کے تعلقات كوفروغ ديني سآساني بيراموسكي اسسلمس ديريا بويولطين كامئله مجي ضرورا فيكا اكريه بحي سلجد کیا نوعرب کی پرسکون ترقی اوراس کے ساتھ برطا نیہ عظمی اور فرانس کے خوشگوار تعلقات کی طرف سے ایک مرت تک کے لئے اطمینان ہوجا نیکا!

واراك لطنت ولى كامشهوراد بي رساله ا كياتب ني ابنك ابني ام جارى نبيل كرايا ؟ ا وسمع المائن ال

مهینه بهرسی اسقدرتا زه مقالے افسانے اونظیں وغیرہ پیش کردنیائے کاس گرانی کا غذکے زمانہ میں دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔معیار تُفقه اورملندہے۔ سیدمحراتضیٰ واحدی اور سے الدین احرامیم اے رسالہ ادیب کومرتب

كرتيمي، اور مخترمه (آنه) تحبه تصدق اليم الها، بي في خواتين كے مضاين كى انچارج ميں -

آپ کواردوا دبسے دلیے ہے نولفین کیج ادیب کے بغیرآ کے مطالعہ کی میزرونی ہے جب می ادیب آپ کی نظرے گزرے گاتی پنائیں گے کہ شروع سے آپ نے اسے کیوں نہ جاری کرالیا۔ پھیے نمبراب نہیں ال سکتے مرنمبررلوگوں كوكمان سؤنا تفاككى اچھ رساله كاسالانه ياخاص نمبرہ سالانه خددہ تھروب في رساله ١٠ رنمونه بقيت

منحررساله ادب ولي

بزم جہاں ہو طور کی دنیا ، نور کی دنیا الموج صبالہ انی سوئی ہے ادج پر قسمت آئی ہوئی ک دىكش رنگير، زىياعالم- پىش نظرىپ كياكياعالم بادِصبایرحیائی بخستی صبح ومسایر حیائی ہے شی رگ رگ مین که این کے ۔ گویا بجلی دوڑر ہی ہے ارض وسمایر جیائی ہے ستی ساری فضایر جیائی بی ستی ایک طرف سنرے کا لیکنا ایک طرف بھولونکا میکنا ایک طرف متوں کابہکنا ہیک طرف ببل کا جہکنا بهیدازل کے کھول ہائی ۔ کس کا طوطی بول رہائی شاخ ہے یا ہوتی کی لڑی ہ رنفیں کھولے تور کھر می ہے

الله النّركيا يرسال م دنيارس دم رشك جنال المرحت گھركة آيا - سايه كرنے خلق به آيا بادیباری نورنشاں ہے دائمیسی منور بزم جہاں ہے اطان بھی کیااترائی ہوئی ہے رخ پرمسرت چھائی ہوئی ہو نور کی دنیا اور بیفضائیں شندی تمندی ست ہوائیں أف يداحيوني شوخ ادا مُبس على ان كولوس دل كونبهاً مي بجلی دوری ہے کی تحب تی دور کے بجلی ، لائی تحب تی الم باغنیں ہے میخانہ ہے۔ بیول نہیں کو بیانہ ہے جِعائي مرسوحيا ني تحب تي المجزوكل بيس پائي تحب تي نورتجتي، صورت جلوه - انترا بنركثرت جلوه كثرتِ جلوه اوريه سامال منكليس اميدين بيحلے ارال رم ) غرق تحيّر عب الم امكان تدرب يزدا ل اتبر عقربال تيرے كرشى ہمنے ديكے - ديكے، ديكھے ديكھے ديكھے تیری ی مرسوطبوه گری م دبیسے بیخود خوش نظری م ده، ره مینی کھیتی مری مجری م

ردد) موج ہامیں زبانی المریں مصروب تا بانی المرس سروسنوبر جبوم رہے ہیں خوش ہو ہو کر جبوم رہے ہیں مے کی شقاف ہواہے کوہ فارال طور باہے اجمع رہے ہیں حور فلماں حبوم رہے ہیں فلدکے درباب ذرہ ذرہ ہوست باہے جہ جہ فردن راہے اجموم رعبیں کیفیں صوال جموم رہا ہوعالم المكال نعرہ بجیر، انٹراکسبہ اوریا تا ٹیر انٹراکسبہ الم بیخود، حوا بے خود موٹی بیخود، عیلی بےخود ما یہ تنویر، النّراکب رسم کا بینسخبر، النّراکب را دنی بیخود، اعلیٰ بے خود منی بیخود، عفیٰ بے خود رشت وجل ويصوبه والمت ومبل ويصوبهين المسنعت بخود قادرخدال فدرت بخود (۱۵) شاہوں میں اورسلطانوں میں مجھے کے کل دربانوں میں اور ہے نماشا دصوم مجی ہے اس جا اس جا دصوم مجی ہے دروم مجی ہے دونوں جا ليس د موم مجی ہے کون ومکال میں

جوش نہیوں نیم کو آئے رنگ و نو تکرم کو آئے ||ان کا ہوکیا کوئی یا ور جن کے ضرابول کنکر تنجر غنچہ وال تعظیم کو آئے ۔ با دِسونسلیم کو آئے اتن خانے سردہیں تجبکر ' دیرکا کیاحال ہے ابتر ماگ المی بخواج وادی - رنگ بواج نام وادی اوج ورفعت والے چونکے وات کے متوالے چونکے احت کے جویا گھنوم رہے ہیں گواب تک محروم رہے ہیں راد) شان وشوکت والے چونکے شہرت والے چونکے انقشِ مہابت چوم رہیں سنبہ نوسے جوم رہیں كابن حوبك راب جوبك وجله المي نداب جوبك المن وبلايك جموم رسيم وروح المين تك حموم رئي رک گئیں سبطوفانی امری ہوگئیں سببانی پانی ارب اسبام ودرجوم رہے ہیں شیشہ وساغ حبوم رہی گردوغبارغم دموجائے۔ دم کاروش رخ ہوائے ا عش وکری جو رہیں۔ لوح فلم می جو اسوی بحلے دل کوچیر کے نعرب کو بچ اٹھے تکبیر کے نعرب اللہ میش بنجود، سافی بیخود۔ ساقی بیخود ، باقی بیخود حشربیاہے تنانوں میں سبطلت کے ایوانوں ہیں اعرش پر کیا کیا دصوم مجی ہے حیرت افزاد صوم مجی۔ كافر دركركانب ربيس منرك تعرقر كانپ رېيس

ظلر کی زنیت دیرے قابل عرش کی رفعت دیرے قابل اٹھیراحی کا راج دلارا دل کی تسکین آنھے کا تارا وبدك قابل بزم فدرت و ديج كونى عزم قدرت المعليه وسلم النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَهِ مِ آمر آمد؟ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ موتحبتی دو نوں عالم اُرْنے لگاہے س کا پرجم اعلم عناں کے کر آئے ایک ایک کے کرآئے الله الدوه آن والا في مسل كهلان والا المسينة نيرات نيوال من النيوك ایا تفامنظور خسد اکو سامنے لائے نوروضیاکو اتنے ہی اُن کے بدلی دنیا بدلی تفروشرک کی دنیا ہے اس دنیا کی ہوا کو سروشن کردے ارض وساکو ہوگئی کسی اجھی دنیا ہا جھی دنیا، پیاری دنیا زنده مجرمو دین مقدس سازه سوآئین مقدس استان اندایسے بنی کا سروگیارنگ باطل سیکا آخرى ايك يميب ربيجا بنربيجا، برتر بيجا داج باياجس كى بدولت جسن دلائى مم كويه نعمت دين حن كارسب ربيجا نائب فاص بنا كربيجا المصدر فطرت مظهر وحدت فاطع كفروشرك ومدعت قائداعظم بمسرويعالم صلی اینرعلیب وسلم

خان وخوکت دہیے قابل محمد مین دیدے قابل نام ہی رکھا کتنا بیا را مسمح محمد اس کو بکارا صانع وصنعت الله الله الله وحدت الند الله الله الدين كي دولت ليكرآك الله المراح كالمراح كالمرا ہمرہ کرس کی ہے اس وم مزوہ رساں ہیں نوع وادم اسے قرآل بیکرا سے کہ میردان لے کرآئے ختم نبوت اس برکر دی جثم غابت اس بركردي

### شاك أردو

### ازخاب ميرأفق صاحب كاظمى مزوبه

كان گوسرنشان زبان اردو جان ابل زبال ، زبان اردو مربوطاس کے دم سے ہندستانی شان ښدوستال زبان ار دو سرقوم سندلفظ دان اردو برخطة بنديس نشان اردو جہوری زباں ہے زبانِ اردو سب اس کوسجه سبت بین آسانی سے مسلم ہی نہیں ہے نغمہ خوانِ اردو کل ہندگی ہے زمان زمان اردو سب میں گلچین و باغب ان اردو مسلم، عیسانی، باری، مندو، سکمه اک ہندی اب نہیں جہان اردو مشرق، مغرب، كتاب خوان اردو دنیا کی زبان ہے زبان اردو و فان میں سور ہی ہے رائج یہ آفق بڑھتی ہی جلی جائے گی شان الدو کتنا ہی گھٹائیں د شمنا ن اردو الشررے ترتی زبان اردو برصتے ہیں سمجتے ہیں اے ساٹھ کروڑ اتار ادیب ہے زبان اردو روح نہذیب ہے زبان اردو بے مثل وعجیب ہے زبان اردو مشيرني واختصار وآساني بيس أمير غني شان سشباب اردو حیکاہے جا س بیں آفتاب اردو ٹانی کوئی اس زباں کا دنیامیں نہیں اردوسے آپ ہی جواب اردو یمشترکه دولت مند سال ہے يمتفقه منعت بندستال ال سکر ہندہ زبان ار دو میں متحدہ توت ہندستاں ہے

ہیں برسپر کیں مخالفان ار دو ميدان بيس آئيس حاميان اردو بازارس لٹ جائے دکا ن اردو کیا فرہے اپنے گا کموں کے ہاتھوں سونے نہ دوانہ رام قصرار دو کرلوستی قیام قصر ۱ د و هجركم دو ببن ربام قصرا ردو الحقواسے حامیاتِ اد دو اکھو کل ہند ہیں ہو بلند نام اردو قائم كرواس طرح نظام اردو برخط میں ہورواج عام اردو سرشعے میں ہو ہی زمان استعال لیڈر، واعظ بھی دیں بیام اردو شاعرى نه بول محو كلام ار دو بالاستقلال استمام اردو تحرير مين، تقرير مين، تعليم سيمو خاموش لب ميركلام اردو! بندی ست مسلّط بقام اردو! غائب شدہ بے سلام امام اردوا افتاده جاءت ببجود غفلت وه دیچه نہیں گئے یہ ٹان اردو اغيارس سب مخالفان اردو تیری می زبان ہے زبانِ اردو اب نوبى سنبهال إسكو فوم علم! ہے تھے ہی تعمیر مکان اردو الصملم! اس وظيفه خوان اردو رها) اردو ترا دل ب توجانِ اردو توى إس دے ترقی واستحکا م تهزیب وا رب کی ہے صیاار دوسے علم ومذہب کی ہے جلا اردوسے اب بندس سب کی ہے بقااردوسے اسلامی معاشرت، تمدن ، کلیجه ہے اوج پرآج عزّ و شانِ اردو بیدار سوئے ہیں جا میان اردو ہوگی یہ زمیں آسمان اردو كوشا ل مول أفق حوسندس المادب

خلافت وسلطنت از داکشرامیرس صاحب صدیقی سلم پینیورشی علیگذه تقطیع کلال صنحامت ۱۳۵ صفحات کتابت وطهاعت اورکاغذ مهترمطبوعه معارف بریس عظم گذه قبیت عار

تبیری صدی بجری کے وسطسے مختلف ساسی اسباب کے باعث جب خلافتِ بنوعباس میں روال بیرا سوناشروع ہوا تواس وقت سے لیکر آناریوں کے مانسوں اختتام خلافت تک ایران، خراساں ، اورشام وغیرہ میں جبوتی بڑی مختلف اسلامی سلطنت بی قائم ہوئیں، بیلطنت رحفقت نفیس توخود مختارا درآزاد ہی۔ خلیفہ تبدا دان التصول محسبتالي كي طرح كصيلتا تها، تامم چونكه عام مسلمانون مين خليفه كي حيثين ايك مذسبي ميشواكي مجي لقي اوركوئي للطنت ربرائے نام ی سبی فلیفه سے نیازمندانه تعلق رکھے بغیرسلما نول کی نگامول میں وقعت حاصل نہیں کرسکتی تھی اس نیابر سیلطنتیں سیاسی اغراض کے باعث دربار خلافت سے بھی تعلقات رکھتی تھیں۔ ڈاکٹر امیرسن صاحب صدیقی اسا اسلامیات سلم بینورٹی علیکڑھ نے خلافت وسلطنت کے انھیں تعلقات کی کیفیت ان کے وجوہ واباب اوران كى مختلف صورتوں سے بجث كو داكٹریت كى دگرى كيلئے اپنے تحقیقی مقاله كاموضوع بنا با اور برى كاوش و محنت سے الكرني زبان مين اس يرايك كتاب كمي. زيرتصره كتاب اس مقاله كااردوتر مبه بحرسطين احرصاحب بي ك اعليك نے بڑی خوبی اورعد گیسے کیاہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ لائق مصنف نے کتاب بڑی محنت اور تحقیق سے مرنب کی ہے اورغالبًا اس موضوع يريداني نوعيت كي بلي كتاب بم في صل انگريزي مقاله بين ديجيا البنداس زحمه موالول کی کی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور شروع میں یا خرمیں ما خد کی ہی کوئی فہرست نہیں ہے۔ ہیں جوننخہ تصرہ کیلئے موصول ہواہے اس میں اغلاط کی بھی کوئی فہرست نہیں ہے۔ حالانکہ زجمہ میں بعض غلطیاں اسی رمگئی میں جن کی تصبح ضرورى تفي مثلاصفحه واسطره المين عبدالنه "كي بجائے" اسحاق" اور صفحه ٢٠سطر ١٠ مين نين لا كھ اسى مزار

کی جگرفتن کروراتی لاکھ ہونا چاہئے۔ اسی طرح صفح اہم سطرتین ہیں لکھا ہے جہرتر کی ساہوں کے ہا نفول اس کا ترکی تبول کرئی ۔ معلوم نہیں اس باب ہیں فاضل مصنف کا مافذکیا ہے۔ بھرتر کی ساہوں کے ہا نفول اس کا تنول اس کا تعرب ہوتی ہے ۔ ہمرحال کتاب ہونا بھی محتاج نہوت ہے۔ اس کے بعد سطو ہیں جوعبارت ہے وہ بھی اس سے منطبق نہیں ہوتی ہے۔ ہمرحال کتاب سے تثبیت مجموعی بندیا ہے نہایت مفید کر کھی ہوالتی مطالعہ ہے اور فاصل مصنف کی محت قابل داد۔ تفسیر سور کو مرسلات اس مرحد مولانا امین احق صاحب اصلاحی تقطیع خورد ضخامت ما دھ مات کتابت وطباعت اور کا غذ بہتر قیمت ہ رہتہ ،۔ مدرستہ الاصلاح سرائے میراغلم گڑھ ۔

دائرہ جمیدیہ سے مولانا حمیدالدین صاحب قرابی رحمۃ المرطیہ کی تفیر قرآن بے جو مختلف جصے اردو ترجمہ کمیا تھ شائع مورہ ہیں زیرتہ وہ کتاب ای سلسلہ کی سوطوی کڑی ہے بمولانا مرحوم نے اس ہیں بھی سورہ والمرسلات کی تفیر رہے خاص انداز میں کی ہے سورہ کا عود الفاظ کی تحقیق حلول کی تاویل آیات کا نظم اوران سے متعملی بعض اصولی جیش سب ہی بیان کی ہیں۔ البتہ مولانا مرحوم نے ربط آیات وسور ثابت کرنے کا جوالتزام کرر کھا ہے وہ ہمارے نرویک التزام مالا ملیزم سے زیادہ اور کھی نہیں ہے۔ ترجمہ نہایت صاف اور عمدہ ہے کتاب ہراہل علم کے پڑھے اوراس میں غور کرنے کی چیز ہے۔

بزهم اکبر مرنبه مولوی قمرالدین احرصاحب برایونی، بی ملک بی قیل کی تقطیع ۱۲۳ صنوات مزیم اکبر المی المی المی المی کتابت طباعت اور کاغذمتوسط مجلد قبیت درج نبیس - شائع کرده انجمن ترقی اردو (مند) دبی

اکبرالہ ابدی مرحوم دورِ قرک اُن ناموراردو شاعوں میں سے تھے ضوں نے ہ پابسگی رہم وروعام سے الگ ہوکرانی ایک ناعربیدانہیں ہوا۔ طنزہ الگ ہوکرانی ایک ناعربیدانہیں ہوا۔ طنزہ ظرافت کے برابیمیں حقائن وعبرکا بیان ۔ اور شوخ وشنگ انداز میں عارفانه اور فلسفیا نه رموز و نکات کا اظہارا کبرکے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ امفوں نے وقت کی نیمن کو پچانا۔ اور اس کے مناسب برائیہ بیان میں الیے ایسے مکیرانہ کا ان کرگئے ہیں کہ آج ان پر دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں۔ تاہم محاس کے ساتھ ساتھ ان کا کلام کی بیانہ کیات بیان کرگئے ہیں کہ آج ان پر دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں۔ تاہم محاس کے ساتھ ساتھ مان کا کلام

بعض شعری معائب سے بھی پاک نہیں ہے۔ زیرتھ وکتاب ہیں جاب مولف نے اکبر مرحم کے ذاتی اور نجی حالات بیان کرنے کے بعدان کے کلام پرتب و بھی کیا ہے لیکن افنوس ہے کہ نجی حالات میں وہ بعض ایس باتیں لکھ گئے ہیں جو مغربی انداز سوالنے نگاری کے عین مطابات ہوتو ہوا سے شرقی تذکرہ نوئی کے ثابانِ شان نہیں کہاجا سکتا۔ اکہ بی جوشیت اب تک عام قومی حلقوں ہیں ستم رہی ہے اس کتاب سے اس کو نقصان پہنچ کا اندلیشہ ہے۔ کھر کلام پر جوتھ وہ میں ہیں ہوتا ہوں ہے بعد میں مورت پہلے سے ہی کچے کم نقی اب اس کتاب کے بعد میں مورت اور زیادہ اشد ہوگئی ہے ۔ امید ہے کہ افران کر قیار دو ہی اکبر برایک جام و مکمل کتاب شائع کر کے تلافی ما فات کرنے اور زیادہ اشد ہوگئی ہے۔ امید ہے کہ افران کی کوشش کرے گئے۔

قومیت اوربین الاقوامیت از تحرفاتم حن صاحب بی اے بی ٹی نقطیع خورد ضخامت ۱۲ اصفحات کتابت طباعت اور کا غذعدہ قیمت مجلد عدر بنید ار مکتبہ جامعہ دبلی ونٹی دبلی ۔ لکھٹو ولاہور

 ان کی یا ایمیت اورزماده بره گری کی کیونکه بین الا قوای تعلقات تجارت اورشرق و مغرب بین آمدورفت کے محافلت ان ملکوں بربرایک عالی حصله علی موست کی نظر بر گئی ہوئی بین اس بنا پر بر سلمان خصوصاً اور به بنه وت فی عوبا بین محلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت مالک اسلامیہ کی بیاست کیلئے اور دوہ اس جنگ سے متعلق بنی کیا پالیسی رکھتے ہیں۔ زیر تبھر ہ کتاب میں جناب مولف نے ای بوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلہ میں اعفوں نے مصر ترکی عرب کویت فی موسی جا بین جناب مولف نے ای برونی سال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلہ میں اعفوں نے ایرونی اور بیرونی سیاسی حالات بیان مقام اور فلطین وعواق ایران وافع انتان واول فراقیہ کے اسلامی خطوں کے اندرونی اور بیرونی سیاسی حالات بیان کے ہیں۔ اور آخر میں ان محالک کا بور بین حکومتوں سے تعلق اور موجودہ جنگ میں ان کے طرز عل سے بحث کی ہو ۔ کتاب مفید براز معلومات اور دلیج ہے ۔ اورار دو نوال طبقہ کیلئے ساسی ہوسیرت پریا کرنی غرض سے لائق مطالعہ ۔ بیکتاب مجی جامعہ کے بنج سالہ پروگرام کے سلسلہ کی ایک کرئی ہے ۔

بحالكابل كى سياست ازخاب ابن خالدى ساحب تقطع خورد فنخامت ١٩١٥ صفحات كتابت وطباعت اوركاغذ عده قيمت محلد عبر نيه، - مكننه جامعه دبي - ني دبي - لا بهور لكه نو وبيتي -

یوں توسالا اور کے بعد ہے جہ شرق بعید میں شکش کا آغاز ہود کیر الکا آب او کوں کی توج کا مرکز نیا ہوا ہے لیکن جہ جا بات فی حوری طاقتوں کے ساتھ ملکر برطانیا ورام کیہ کے خلاف اعلان جاگ کر کے بہتے دی شرع کی ہے جو الکا آب یا سے ساگر "کی اہمیت اور زیادہ ٹر مکٹی ہے اور اب سرکوٹ ناکس کی زمان پر اس کا نام کنڑرت ہے آنے لگاہے۔ ایس صاب میں اس کے جو افیا نی حالات اور اس سمندر کے بیٹیا رجز ائر کے تاریخی فالدی نے اس کتاب میں اس کی کو کے بیاس واقع شادی مسائل جغرافیا فی حالات اور اس سمندر کے بیٹیا رجز ائر کے تاریخی واقعات ویل پر خاری اثر اس کی بیٹی اور کو ترقیب کے ساتھ آسان زبان ہیں بیان کیا ہے کہ اور عمدہ ترقیب کے ساتھ آسان زبان ہیں بیان کیا ہے کہ اور عمدہ ترقیب کے ساتھ آسان زبان ہیں بیان کیا ہے کہ اور کی کی جو دی تو میں جن کی جو بیٹین کوئی کی ہود قو جلہ ہی پوری ہوگئی کیک ہاں اتن بات من ورم وائی کہ جانے روس کے برطانیہ اور امر کی ہے ہی طوف ہے پھر لائن مصنف نے جا بیان کی بیک اور ہوگئی کے خالات میں اب میں بھی گفتگو کی گنائش پر ہا ہوگئی ہے۔ اور ہوائی طاقت کے متعلق جا نیازہ لکھا سے موجودہ حالات میں اب میں بھی گفتگو کی گنائش پر ہا ہوگئی ہے۔ اور ہوائی طاقت کے متعلق جا نیازہ لکھا سے موجودہ حالات میں اب میں بھی گفتگو کی گنائش پر ہا ہوگئی ہے۔ اور ہوائی طاقت کے متعلق جا نیازہ لکھا سے موجودہ حالات میں اب میں بھی گفتگو کی گنائش پر ہا ہوگئی ہے۔ اور ہوائی طاقت کے متعلق جا نیازہ لکھا سے موجودہ حالات میں اب میں بھی گفتگو کی گنائش پر ہا ہوگئی ہے۔

### اپی نوعیت کی سے پہلی اور بے شل کتا ب امام العصر ضرب علامہ برخی انورشاہ صاحب کی غظیم الثان سے کمی یادگا فقص لیاری علاصحبے البخاری

شیخ الاسلام حضرت علامہ بر محترا نورشاہ صاحب قدس سرہ نے تیجرعلی ملکہ آپ کی شانِ المت سے کون واقعت نہیں، موصوف اس صدی کے سب سے بڑے محدث سمجھے گئے ہیں، فیض الباری مرقوم کی سب سے زیادہ سند ظیم الثان علمی بادگارہ جے جارضی مجلدوں میں ظاہری دل آویزی کی تمام خصوصیوں کے ساتھ مصرس بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے۔

فیض الباری کی حیثیت علامه موصوت که دس بخاری شریقت کے امالی کی ہے جس کوآب کے ارش رتلا مذہ جناب مولانا محکر بدرعالم صاحب میرشی استا وصریث جامعه اسلامیه دا بھیل نے بری ملبین دیرہ ریزی اورجا نکای سے مرتب فرمایا ہے۔

حضرت شاه صاحب کی تقریروں کے علاوہ فاضل مؤلف نے اپنی جانب سے ملکہ ملکہ تشہری نوٹوں کا اضافہ کیا ہے جس سے ان امالی کی افادی جنایت کہیں ہے گئی ہے۔ دو ہزار صفحات سے زیادہ کے اس بحر فرضاری خصوصییں ان چند سطروں ہیں بیان ہوں کی جاسکتیں ہے ہا گرشاہ صاحب کی شائع تحقیق وجا معیت کا کمل ترین نمونہ دیجینا جا ہے ہیں تواس کتا ہ کامطالعہ فرمائیے۔
ملی چارولی علیدول کی قدیمت صرف چودہ رویئے۔ (للعظیف)
ملی چارولی علیدول کی قدیمت صرف چودہ رویئے۔ (للعظیف)
ملی چارولی علیدول کی قدیمت صرف جودہ رویئے۔ (للعظیف)
مسیدا حدرضا بجنوری مدیر محلی علی ۔ ڈواجیل (سورت)
منیجر مکتبہ برہان دہلی ۔ فرول باغ

# ایک تم کی زندگی خاندگی

اس کتاب کواسٹرعبرالنفارصاحب مرہولی اتا دمدرسہ ابتدائی جامعہ نے بڑی معنت سے مرتب فر مایا ہے۔ یہ محض ان کی آب بیتی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی ہرد تعزیز درسگاہ جامعہ کی دمجیب اور مکمل تاریخ اور اکیس سال کے تعلیمی تجربوں کا نچوڑ ہے۔

یکتاب ۲۰۰۰ میں سائز پردو جلدول میں شائع ہوئی ہے۔ ہرایک جلد پانچ موسفات
کی اور مجلدہے۔ جامعہ کی نی اور پرانی دو درجن تصویر ہیں ہیں۔ خو بصورت گرد پوش نے کتاب
کے نظا ہری حن میں نمایاں اضا فہ کر دیاہے۔ مکمل سٹ کی قیمت ، جس کی مجموعی ضخامت ایک پڑار صفحات ہے ، کا غذکی غیر معمولی گرانی کے با وجو دمحض پانچ روپے ہے۔ گو ترتیب کے وقت
بچوں کو پیٹی نظر رکھا گیاہے۔ لیکن یقین ہے کہ بڑے ہی پسند کریں گے۔ خصوصانعلیمی کام
اور تجربہ کرنے والول کے لئے بڑی دلیے ہی کا باعث ہوگی۔ جوجا معہ کے تعلیمی تحربوں سے
فائدہ اٹھا ٹاچاہتے ہیں ان کے لئے اس کتاب کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔

مکننبه جامعه، دیلی قرول باغ شاخ اورایجنسبان

عد كتبه جامعه، ابين آباد، لكمنو مد كتاب خانه عابر شاب حدر آباد دكن

مله مکتبه جامعه، جامع سجد د ملی

مة - كمتبه جامعه، برسس بلدنگ بمبئي

ه مرحد بك ايجنى ، بازارقصه خوانى ، بيا ور

## 

من رثب المحادي معنيا حمر المادي معنيا حمر المبادي معنيا حمر المبادي ال

### مطوعات نروة اصفان دي

فهم قرآن

كوايك صنصوفان إندارس بن كياكيا مع فيمت عام مجلد على الهيء برتاب خاص الي وضرع برتكمي تي تعيت عبر مجلد عار غلامان اسلام

كياكيك مع مبوط مقدمه ازمتر جم قبيت عم محلدت رويا المهاعظيم الثان كتاب ميكي صف علامان اسلام كحيرت الكيا انا ناركا رابول كانقشه المحمول سماجاً ما وقيت للجرمجلدهم

المدے اصول و قوانین کی رفتنی میں اسی نشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے الاضلاق برایک بمبوطا و محققا ارتماج بیں تمام قدیم وصر منظر لور تهم اقتضادي نظامون براسلام كانطام اقتصادي بي البيانظا) كي رشي من اصول اخلاق المستفر اخلاق اورانواع اخلاف تبغيل أعام المول كح منابطها ع اخلان كم مقابد بن اضع كالى والمجرم علده

نوسلمه خاتان ي مختصر ورببت اجيي كماب فيم

219149 اسلام ميس غلامي كي حقيقت

مئلہ غلامی بربہی محققانکابجس میں غلامی کے مربیلوپر الابیخ مان کا مصاول میں مترسط درجہ کی استعداد کے بچول کیلئے محث کی گئی ہے اوراس سلسلہ میں اسلامی نفطیر نظر کی وصلاً اسرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق، جامعیت مرى خوش اسلوني اوركاوش سے گائى ہے قىمت عام مجلد سے اوراختسارے ساتھ بان كيا گيا ہے قىمت ١١ر مجلد عدر

تعليماتِ اسلام اور بيجي اقوام" اس كتاب مي مغربي تهذيب وتدل في ظاهرا رائيون اور القرآن مبيركة سان بوفي كيام عني بن اوقران ما كاليم في نشامعلوم منكام خبريوب كے مفائلہ میں اسلام كے اخلاقی اور رفط فی نظا) المریے كيلئے شائع عليال المرے افوال افغال كامعلوم كراكيوں فرورى

سوشارم کی بنیاری حقیقت

النتراكين كي بنيادى مقيقت اولاس كى الم قسرول ومنعلق منهور البي تربايده أن صحابه ، البعين تبع البعين فقهار ومحرتين اورادام جرمن بعير ال ويلى أله تقريب جنيس ملي مزيد اردوي متقل اكشف وكرامات كسوائح جات اوركما لات وفضاك كع بال ير

اسلام كالقصادي نطبام

ہریزبان س باعظیم الثان کتاب جی میں سلام کے بیش کے ا ہے جس نے منت وسرا یہ کاصیح نوازن قائم کرے اعتدال المنگائی ہواس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجبوعہ اخلاق کی فضیلت

ک راہ پیراک ہے جمع قدیم پر مجلد عمر استان میں قانون شریعیت کے تفاذ کا مسل

## برهان

شاره (۳)

جلد

### صفر المظفر المساء طابق ارج سه 19 ع

### فهرست مضامين ۱- نظرات 145 م - ابابع وج وزوال امّت 146 مولانا محرعبدالرستيدصاحب نعاني المخل في اصول الحديث للحاكم النيسابوري IAL م - مندوستان میں زبان عربی کی ترقی و ترویج مولانا عبدالمالك صاحب آروى 7 .. علمائ مندا ورعرب عمى مهاجرين كالمختصر نذكره مولانا مخرحفظ الرحمن صاحب سبوباروي ٥ - ایک علی سوال اوراس کاجواب 714 ٧٠ المخيص ترجيدا-معركي صنعي ترتي ا ع-ص 779 محد على بإشاسے شاہِ فاروق مک ۱- ادبیات، رموزوامرارتهادت ۸- تبصرت مولاناساب صاحب أكبرآبادي 777

### لينم الله الرحمين الرجم



جوری کے بران میں اسلامی جاعت پر جندسطروں میں جوافلہ ارخیال کیا گیاتھا۔ اس پر الفرقان بریلی کی تازہ اٹاعت میں ہمارے محترم دوست مولانا محر منظور نعاتی نے رسالہ کے جارصفحوں میں نتید کی ہے : نقید کا محسل خو مولانا کے الفاظ میں یہ ہے ۔ کہ بربان میں جو کچہ اس سلسلس کھا گیاتھا دہ دواصل غیر معقول اور لچرہے "لیکن کا بی فوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر مولانا کا یہ دعوی سے ہے تو اس کے اثبات کیلئے جود لائل و برا ہیں بیش کئے کئے ہیں وہ معمی کچھ کم نامعقول اور لحج نہیں ہیں۔

ہم نے برہان میں پوچھا تھا کہ جب اسلامی جاءت کا مقصد کومتِ الہٰی کا قیام ہے تواب فرائیے کہ کیا یہ مقصد سلمانوں کی سیاس طافت کے بغیر جاصل ہوسکتا ہے؟ اگراس کے بغیر جاصل نہیں ہوسکتا تو آب نے سلمانوں کی سیاس طافت ماصل کرنے کا پروگرام کیا بنا باہے؟"

نہیں ہوسکتا۔ بھراس اعتراف کے بعد میر بھی بنادیاجا ناکہ اس کیلئے پروگرام کیا بنایا گیاہے۔ تواس پہنبادلر خیال ہوگنا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہارے محترم دوست نے اس اہم اور بنیا دی سوال سے کوئی تعرض ہی بنیں فرایا۔ اور اپنے قلم کا ساراز وراوری با تول میں صرف کردیا۔

اس تخریجا براصه بهاری ان سطول سے تعلق سے جن میں اسلامی جاعت کے مقصر اِصلی بنی اقات مکومت البی کے اعلان وافلہ اے بارہ میں اِفلہ اِفِیال کیا گیا تھا۔ اس اسلامیں تولانا فرباتے ہیں گئصہ البعین کا اعلان اسلے صروری تھا کہ بم کوجیے فدا کا ربوگوں کی ضرورت ہو وہ اس اعلان کے بغیر ہمارے ساتھ آئیں سکتے تھے اور اگر آتے تو وہ مغالط میں رہے " سوال یہ ہے کہ آپ کو اس جدت کی جو سر سرج ت ہو ضرورت ہی کیول بیش آئی ؟ کیا آپ مسلمانوں کو اس کی دعوت نہیں دلیتے کہ وہ اسلام کے صبح اور یہ تصور کے ساتھ سلمان بی بائیں۔ میں آئی ؟ کیا آپ مسلمانوں کو اس کی دعوت دی تھی وہ فحدا کی توجید ہی کی دعوت تھی یاکوئی اور بھی جب آپ مکر سے جب آپ میں حکومت اللہ کی کیوں حکومت اللہ کی حکومت کی دو اللہ کی حکومت ال

آپ فراسکتے ہیں کہ اس دورِ تجددا ورعہ تنور ہیں اب محض سلام کے لفظ ہیں کوئی ایسی دلکتی ہمیں رہی ہے کہ دوہ ندہ ب کہ لوگ اس کی طرف بے تحاشا دوڑیں۔ اورآ جمل کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا حال نویہ ہے کہ دوہ ندہ ب کومی بیاسی اصطلاحات کی روشی ہیں ہم جمناجا ہے ہیں ۔ اس بیا پرینا گزیرسا متحا کہ اپنے نفسیالعین کی تغییری حکومت "ایسے شاندار اورم عوب کن الفاظ ہے کام بیاجائے ہرسب صبح اور بجا بیکن اگرا ہے اقعی تغییری حکومت "ایسے شاندار اورم عوب کن الفاظ ہے کام بیاجائے ہرسب صبح اور بجا بیکن اگرا ہے اقعی

مخدرسول استرک لائے ہوئے دین کورہی سرفراز وسرطبند کرنے کیلئے یہ سب کھے کریہے ہیں توخوب ابھی طرح یا و رکھے کہ جولوگ اسلام کے اسی پرلنے دہرانے نام پرآپ کی طرف نہیں آتے ۔ اورحکومتِ الہی جیسے الفاظ سنگروہ آپ کی دعوت پرلاہیک کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سیخے سامنی نہیں۔ آج نہیں نوکل وہ آپ سے یا آپ ان سے الگ ہوجا نہیں گے۔

سېم نے اس سلسله بين جو کيه لکھا تھا اس کا مفاد صرف اس قدر تفاکه آپ اسلام کا ميم تصور لوگول ميں ميدا کيم نظام اسلامي کې برتري دوسرے نظامول پر ثابت کيم کيم نوبرا ورديهات ديبات پير کاسلام کی مقتی دوج اوراس بنیام کو ميدا کيم آپ کامنفسدا کيک حذا ک فود کو د حال موجائيگا . اورچونکه آپ کامن کامن محض ايک مذبي اور تبليني نوعيت کا برگا اس لئے کسی شخص کو آپ سے الجھنے کی ضرورت مجی نه ہوگی . آخر خود محض ايک مذبي اور تبليني نوعيت کا برگا اس لئے کسی شخص کو آپ سے الجھنے کی ضرورت مجی نه ہوگی . آخر خود سوچئے که آج آپ تعظرات ميں حکومت الهي کے قیام کا جو جذبه بایا جا تاہے کيا يہ کی اسلامی جا بین شمولیت کا نتیج ہے ؟ ہرگز نہیں . بلکه اس کا سبب خود آپ کا غور و فکر ہے ۔ پس اسی طرح آگر آپ و وسرے مسلما نول ميں مجی بی غور و فکر پر اگر دیں تو اس طرح آپ کا مقصد می حال ہوجا تاہے اور د تمن کے انتباہ سے منزل مقصود کی بہنے کی راہ میں جو فظیم موانے اور عوائی بیش آسکتے تھے آپ ان سے می کی صوف دامن کیا کر مناس سے میں دنیا میں جو انقلابی تھر کیس کا میاب ہوئی ہیں اسی طرح ہوئی ہیں ۔

کس درجه حیرت کی بات ہے کہ آ ب اسلامی جاعت کو کانگریں اورلیگ پرقیاس کررہ ہمیں حالانگان
کی حیثیتوں ہیں زمین وآسان کا فرق ہے کہ آ ب اسلامی جاعت کو کانگریں اورلیگ پرقیاس کر رہ ہمیں حالانگان
سیاسی اخبن ہے اوراس کا مقصد منہ دوتان کیلئے آزادی حال کرنا ہمیں چاہتی بلکہ سے کہ وہ سلمانوں کی ایک
نایندہ سیاسی جاعت ہے اوروہ مندووں کے حقوق عصب کرنا نہیں چاہتی بلکہ سلمانوں کے حقوق کی حفاظت
کاعبدلینا چاہتی ہے۔ ظاہرہ کہ ان دونوں جاعتوں کامطالبہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل آئینی ہے اوراس بنا پر حکومت
میں ان انجمنوں کو خلاف قانون قرار نہیں دے سکتی ہے کامعالم ان کے باکل برعکس ہے۔ آپ نہ مندو کو

برواشت کرتے ہیں۔ ملکہ حکومت الہٰی کے اصول پرلک کی تھیم کوئی گواراکر سکتے ہیں۔ ملکہ حکومتِ الہٰی کے عنوان نے ایک مرابہ ملم حکومت قائم کرناچا ہے ہیں تواب یہ ظامرہ کرچونکہ آپ کا یہ مطالبہ بین الا قوامی ہیا گیا میں آئینی مطالبہ ہیں ہیں آئینی مطالبہ ہیں ہیں آئینی مطالبہ ہیں ہیں آئینی مطالبہ ہیں ہے اس بنا پر آپ کا جماعتی وجود کسی طرح برداشت نہ کیا جاسکیگا اور صیادی کوشش ہوگی کداُ ڈنے سے پہلے ہی آپ کو گرفتار کرے۔

مولانا! آپ نے فرفر مایا! یہ سبہ صیبتیں کہوں بیش آئیں گی؟ موض اسلئے کہ آپ بیاسی تم کا پی ایک بار فی بنارہ بہیں۔ حکومتِ اہلی کا قیام سرع وان رکھتے ہیں اوراسی نام پرلوگول کو بھے کررہے ہیں اور یہ میں کچوالیی فضا میں کررہے ہیں جہاں آپ چارول طوف کا غیار ہیں گھرے ہوئے ہیں اور فود نہتے اور کم ورہیں ۔ کھریہ بھی سم میں نہیں آتا کہ بحالاتِ موجودہ آپ حکومتِ اہلی کے قیام کی دعوت پرلوگول کو جمع کرکے اور ان کوایک نی انجن اسلامی جاعت "ہیں طال کرکے کریں گے کیا؟ فرض کیمیے دس ہزار سلمان آپ کی جاعت ہیں تو ہوجاتے ہیں کین حالت ہے ہے کہ خہ آپ کوئی ہتیار رکھ ہے ہیں اور نہ کوئی فوجی ٹرفینگ ان کو دلیکتے ہیں تو ہوجاتے ہیں کی موسی ہے کہ جب صرف اتنا ہی ہوسکتا ہے۔ آپ فرا مینئے کہ اسٹے نیچہ کارسلمان ایک مرکز پر جمع تو ہوجا میں گیا ورض ہیں ہے کہ جب صرف اتنا ہی ہوسکتا ہے۔ تو پھر آپ انجن کی نوعیت بجائی میا کی کے ذریعی اور بلیغی ہی کیوں نہیں رکھتے ؟ اس انجن کے مانحت ایک اسلامی بیت المال قائم کیمئے اوراس کے فرایویہ سلمانوں کی دوسری اقتصادی اور نظیمی ضرور ہیں پوری کیمئے جوحکومتِ الی کے قائم کرنے کیلئے اسلامی میاب۔ مذرلوں کا کام کرسکتی ہیں۔

عجیب بات ہے کہ آپکام کررہ میں خانص اسلامی کی بن شال دے رہے میں جرئی کے دکنیٹر شکر کی۔
یہ ماناکہ شنرکی پارٹی شروع شروع میں بڑی اقلیت میں تھی اوراس کیلئے کام کرنا دشوار نیما لیکن یہ بھی تو ملاحظ فرائیک شروع میں اور خود اسی کیلئے کام کررہا تھا. ووٹنگ کے ذریعہ وہ اقتدار صل کرسکتا تھا۔ اس کے خواجہ میں اور خود اسی کیلئے کام کررہا تھا. ووٹنگ کے ذریعہ وہ اقتدار صل کرسکتا تھا۔ اس کے خواجہ باوں اول اس کی مخالفت کی مگر بعد میں وہ اسکی می نوا ہوگئی۔ اب ذراآپ

خودانے آپ کود بھے اورسوچے کہ مندوسان میں کامیابی کی توقع پرحکومتِ المی کے نام سے کام کرنام صوف يه كه آسان نبيس بحر بلكه د شوار توہی ہے کہ د شوار تھی نہیں اور ہاں آیے نے اس برغور نہیں فرمایا کہ اگر سٹلر ترمنی میں برمبرا قتداراتے ہی اپنے دل کی بات سے سامنے كهولكر وكحديثا اوراعلان كردتياكه ميري بإرنى كامقصدمعابده ورستيز كانتقام ليناب اوراس كيلئ مين بورے ملك كو ن فرجی بنارہا ہوں توکیا ہل اپنے ملک میں آزاد سونے کے باوجوداس اعلان کے بعد بھی اپنی منگی تیار لوں میں کامیاب بوسكتا عنا بهر كاتومعالمهي بالكل ورب غريب شاعر لمن بهي كمتاحيلاً أيا م بدرسنورزبان بدی و کسائری محفل میں بہاں توبات کے کوترستی و زبال میری اب كالم المنظم المرك شخصيت نوالكي ليكن اب اس برغورته بي كياكم المحصرت على المعلمة والممن من كه ومربنه كو تحرب كيول كي تقى ؟ اورجوغ زات آئے مربنية بيني كيك مكد ميں الفيس كيوں نہيں كيا -اس سے خود مير نا · ہوتا ہوکمسلمانوں کوجب کہ وہ کا فروں کے نرغمیں ہوں ماحول اور مقامی حالات کے مناسب اپنی سرگرمیوں کو حارى ركهنا جاسيء الراب وافعى حكومتِ اللي كيك كام كرنا جاست ببن نوسم التركرك المصي اورمندوت الله بجائے جہاں سلمانوں کی حکومتیں فائم ہیں وہاں ہنجاران کو اس نصب لعین کی دعوت دیجئے. وہاں ایک اسلان کی دعوت پوری سلمان قوم اور سلمان حکومت کے نام ہوگی اگراپ ایک جگہ بھی حکومت کے غیر سلامی وبتوركو مرلواكروبال خالص حكومت الهى كادستورنا فذكراسك نودوسرى اسلامى حكومتون رمي كياكل عالم اسلام بر اس کا اثر ہوگا! بس ہارے نزد بک حکومتِ الٰہی کیلئے کام کرنے کی صورت اس کے سواکوئی اور نہیں ہے۔ ہمنے اپنی تھیلی تخریب اسلامی جاعت کے دوستوں کو ناآزمودہ کار ککھا تھا یمکن بر بیلفظ ناگواری طبع کا باعث ہواہولیکن حقیقت ہی ہوکہ اس جاعت کے دوسرے افراد کا توکیا ذکرہے خود جنا بامیر کا حال یہ کوکہ اسول ابلک ي نام زندگي صرف فكرونظر كي عشرت خانول بين سركي يوالفيس اس كاندازدي منين كه خالصل سلاي منصدكيك كوني علی اور موں کام کس طرح ہوسکتا ہے۔ اور اس ان مفصود تک پہنچے کیلئے رمیانی منزلوں کی دشوار اوں برکس طرح ا ال أس مع كُالْدر عنه وجاليس -

## اسباب عروج وزوال امن

شالی افرلقیہ کا بڑا تصد خلافت را شدہ کے زماندہ ہی فتح ہو جکا تھا۔ امیر معاویہ نے اس بی بہت کچداضا فد کیا بہاں کے مربریوں نے مرکش ہو کرایک ہٹکا مہ برپاکر رکھا تھا۔ امیر معاویہ نے اس بغاوت کا قلع قمع کرے بہا مسلمانوں کی حفاظت کا اسطام کردیا۔ شام کا علاقہ تجروم کی وجہ سے رویوں کے حلم سے ما مون نہیں تھا۔ امیر باتد بیر نے اس ملک کی سرصروں پرچھاونیاں قائم کیں اور این بجری بیڑہ کے ذریعہ رومیوں کو تجروم میں شکست فاش دیکر اور بعض ایم جزیروں قبر می اور اور ڈرس اور ارواڈ پر قبضہ کرنے کے بعدیہاں اپنی تجروم میں شکست فاش دیکر اور بعض ایم جزیروں قبر میں اور فار پرقسند کے علاقے دشمن کے ملوں سے بڑی صد تک معموظ ہوگئے۔ جزیرہ کریٹ اور سلی پر مجاری کے ماریش اور جانی انقلابی کو شنوں کے ذریعہ اسلامی مرکزیت کو تباہ و بہا وکرنا چاہتی تعیس ان ساسی پارٹیاں تعیس اور جوانی انقلابی کو شنوں کے ذریعہ اسلامی مرکزیت کو تباہ و بہاوکرنا چاہتی تعیم کا اس طرح استیصال کردیا کہ افعیں تھے ہمرافعانے کا موقع نہیں ملا۔ ان فتو جانت کے علاوہ بہت سے تعمیر کا مرمی آب ہے ایسے کے جن کی اس وقت شدیم خورست تعیم کا مرمی آب ہے ایسے کے جن کی اس وقت شدیم خورست کی میں ورت تھی۔

اسمیں شبہ ہیں کہ حضرتِ معاویّہ کے عہدِ مِلُومت میں جبرونشردکی مثالیں بھی کچہ کم ہیں ہیں گین ان کا پینشد داس جاح کے تشردکے مائل ہے جوکی عضو فاسد کوعلِ جرای کے ذریعہ کا تتا جیا نمتا ہے تو اس سے دوسرے اعضاراس عضو بربیرہ کے متعدی مض سے معفوظ ہوجاتے ہیں لیکن ساتھ ہی علی جرای کے باعث تکلیف واذریت اعضار فاسدہ وصالحہ سب کوہی محوس ہوتی ہے جو تحض اس دور کے حالات پر انصا کی نکا ہ سے غور کرے گا اس کولامی لہ یہ ماننا پڑیکا کہ ان حالات پر قابو بانے کیئے ایسے ہی جبروتشد دکی

صرورت متی جوصرت امیرمعاویی نے اختیار کیا۔ اس وقت اسلام کی خدمت کا سب سے بڑاا قتضا یہ تھا کہ جب طرح بھی جو تا اسلام کی سیاسی طاقت کو سنجال لیاجاتا اوراس کو اندرونی اور بیرونی خطوں سے محفوظ و مامون کر دیاجاتا معلوم ہوتا ہے کہ امیر محاویہ کے سامنے ہی جہزیقی ۔ چا نچہ اضوں نے بہت ی ناگوار باتیں بھی برداشت کیس مگراس مقصد کی کئیل میں کوئی کو تا ہی نہ ہونے دی۔ اس کا ٹر یہ ہواکہ اسلام جس رفتا رہے ہیل رہا تھا اور جس طرح اس کی فتوصات کا دامن و بیع ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہی کمی کیا زیادتی ہی ہوتی رہی ۔ اور سطی نظرے یہ موں نہیں ہوسکتا کہ اس وقت اسلام روب انحطاط تھا، یا اس کی ترتی ہیں جمود پریدا ہوگیا تھا۔ صافظ ابن تیمیہ منہاج السند میں فریائے ہیں ۔

اس کورجمت اور حلم سے قائم رکھا۔ اسلام میں کوئی باریشاہ صفرتِ معاویہ میں ہیں ہیں ابوا، وہ اس کورجمت اور حلم سے قائم رکھا۔ اسلام میں کوئی باریشاہ صفرتِ معاویہ سے بہتر نہیں میرا ہوا، وہ بے شبہ تمام ملوک اسلام میں سب سے اچھے منے اوران کی سیرت بعد میں آنیوا ہے سلاملین کی سیرت سے کہیں زیادہ لین دیں دیارہ کئی یہ سیرت سے کہیں زیادہ لین دیریہ دینی یہ

ملوکیت کے اثرات اہم خالص اسلامی نقطۂ نظرے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا اسکتا کہ امیر معاوینے کے طرز علی سے جی طرن حکومت کی نشکیل ہوئی اس سے اسلام کے اجتماعی نظام کی روح کوشر پر صدمہ بہنیا ۔ حکومت بجائے جہوری کے خصی ہوگئی۔ اورا سالام کے جومصالح عامہ اس کے صالح ترین نظام سے وابستہ تھے۔ اب ان کا تعلق بادشاہ کی تنہا ذات اوراس کی شخصیت سے ہوگیا بحضرت معاوینے چونکہ ذاتی طور پر ضعنائل آب شعے اس سے طرن حکومت کا یہ تغیراول اول لوگول کو محسوس نہیں ہوا۔ لیکن جوار باب نظر سے وہ اس چیز کا کا مل اصاس رکھتے تھے۔ زبان سے کچھ نہیں کہ سکتے تھے اور کہنا ہمی نہیں چا ہے تھا۔ کیونکہ اس کے بعثی تھے کہ امت اصاس رکھتے تھے۔ زبان سے کچھ نہیں کہ سکتے تھے اور کہنا ہمی نہیں چا ہے تھا۔ کیونکہ اس کے بعثی تھے کہ امت کو کھرایک اور فتہ نہیں بتا کا کرویا جائے لیکن دل ہیں وہ اس کا درور رکھتے تھے اور موقع ہوتا تو کہمی کی درکھ طیح اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب سعد بن آبی وقاص نا امیر معاوینے کی فدمت میں اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب سعد بن آبی وقاص نا امیر معاوینے کی فدمت میں اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب میں بی اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب میں وہ اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب میں وہ اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب میں وہ اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب میں وہ اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نے ایک مرتب میں وہ اس کا اظہار کھی گرگزرتے تھے۔ خیا نجے ایک مرتب میں وہ اس کی وقاص نا امیر مواقع نے کا جو ایک میں وہ اس کو ان کو اس کی میں وہ اس کی وہ میں وہ اس کی وہ میں وہ میں وہ اس کی میں وہ اس کی وہ میں وہ میں وہ میں وہ میں وہ کر اس کی وہ میں وہ میں وہ میں وہ اس کی وہ میں وہ وہ میں وہ وہ میں وہ وہ میں وہ

ما صافر مرج نے توان موں سے ان کواس طرح سلام کیا جس طرح عجمی ہا دشاہوں کو کیا جاتا ہے۔ امیر معاویتی ہے دیکھ کرسنے
اور بولے اگر تم محبکوامیر المومنین کہدیتے تو منہارا کیا گرجاتا" فاتح قاد سیہ نے جواب دیا مجس طریق سے آپ نے خلافت حاصل کی ہے اگر محبکو ملتی تو میں سرگزاس کو قبول نہ کرتا ہے

بنواميه كاسب سے برا مخالف خاندان بنوہ شم تھا ليكن امير محاوية نے ذاتی طور رہام ورثر بار مونے كے باعت سررخلافت برتكن بوجانے كے بعداس خاندان كے ساتھ مى جبرونشددكا معاملة بيل كيا- ملك عطيات اوروظا نف کے زریعیان کی دلجوئی ہی کرتے رہے: اسم طرز حکومت میں ملوکیت کی شان نمایا ل محی ۔ اوراس بنا پرانداز فکرا ورطزخیال میں جو تبدیلی پیدا ہوگئی تھی اس کا اندازہ اس ایک معمولی واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ كورزكوفه زبادعرب كي ايك فاحشه عورت جس كانام سُمّية مقااس كيطن سيبيدا مواعقا اورعرب كرواج کے مطابق زیادین ابیہ کہلاتا تھا۔ یہ کنیت اس کے دامن شہرت پرایک ایسابرنما داغ تھاکہ پائے طاؤ س بيع خامرُ ما ني مانكي والامصنمون تها والمبرمعاوية زيادكي قابليتول سے جوفائدہ اٹھانا چاہتے تھے. زماد كي يہ برنامى اس را دبيس نگرال كاكام كرنى تقى اس ك انھول نے مكم نبوئ الول للفل ش وللعاهم الحيم" بچ کانب جائز نکاح سے نابت سونا ہے اورزانی کے لئے نوسٹگساری ہے اکاخیال مذکرتے سوئے اعلاق م كرادياكة أمنده سے زباد كو كيائے ابن اب كھنے ابن ابی سفیات كہركيا راجائے . فتوح البلد آن ملا فدى ميں ہے کہ ایک مرنب ام المونین حضرت عائشہ نے زیاد کوخط لکھاا وراس ہیں انھوں نے امبر معاویاً کے حکم کیمطابق زمادبن ابى سفيان لكماتواس سے زماد كواتى خوشى بونى كه وہ لوگوں كوام المومنين كا به خط د كھانا بھرتا تضا اورمارے خوشی کے میولانہ ساتا تھا ؟

نریدکے لئے بیت بینا یہ واقعہ ابنی چٹیت میں معولی ساواقعہ ہے لیکن اس سے اس بات پر روشی پڑتی ہے کہ اسلام کے اجتماعی نظام کو اس کی اصل شکل وصورت سے متعلل کرکے کسی دوسری اورغیرواقعی شکل سے تشکل کردینے کے باعث مدریجی طور پڑ دہنیت میں۔ اورطرز فکروخیال میں کسی کچھ تبدیلیا ل پر امواتی اسے مشکل کر دینے کے باعث مدریجی طور پڑ دہنیت میں۔ اورطرز فکروخیال میں کسی کچھ تبدیلیا ل پر امواتی

مېين. اوروه رفته رفته کسطرح بنيادون کومي متزلزل کردينے کا باعث بن سکتي بين، چنانچه اس طرز حکومت کا سبست زیاده المناک نتیجه بیر مواکم سلمان سمیشد کے لئے خلافت کے تصویر سے می محروم ہوگئے جمہور کا حق انتخاب ارباب حل وعقد كى اس إب بي مناورت اوراس ضرمت جليل مع الما مت كے كسى صالح اور موزون ترین فردکی تلاش و بنجوریسب بانیس اسی خواب وخیال برگئیس که آج تک اسلام کی چنم تمنا مجراسی نظارة روح برورى بازديدك انتظاريس زكس كى طرح واب. مگروه نظراوت كرينس تا-اورسالول بلك فرنول کے دیسے ناریک بروے درمیان میں حائل ہوگئے ہیں کہ نگر اختیاق رورہ کے ماضی کے ان نقوش جال وظمت كى طرف اللهى ہے مگرد كير نہيں كتى - اميز عاويد نے اپنى زندگى بين بى اپنے بيٹے يزيد كے لئے بيعت خلافت كيراس طرز حكومت كواب استواركردياكة ج تك اس كى بنيادي قائم بي. اوراب ملمانول كي اجتماعي مضائح كادارومرارص بادشاه كاجها بابرا مون برسوكبالاس وقت صحابين وران كعلاوة تابيين ين بعض ليا فراد موجود فع كم الرحضرت معاويدان بين معضرت عرف كى طرح جند حضرات كا ياحضرت ابوبكركى طرحكى ايك شخص كانتخاب فراكر بهطور وصيت ان كے حق ميں خلافت كى سفارش كرجانے توبے شبروہ فساد سپرانہ سوتا جونز بدر کو خلیفہ بنانے سے پیدا سوا۔ اور جس کے باعث باد شام ت محض ایک خاندانی ورشه وکرره کئی خلیقه کے لفظ میں دینی اقتدار کا مفہوم بھی شامل تضااس کئے بنوامیہ نے اس لفب کو ترک نہیں کیا امکن خنبقت پہسے کہ خلافت نوا بہتم ہو کی تھی۔اور بیچ کچیر بھی تھا ایک فریبِ اصطلاح سے زباده اوركوني وقعت نهيس ركمتاتها -

بنوامیہ کے عہدیرتبھرہ امیرمعا ویہ نے جس طرح حکومت بجبرحاصل کی تھی۔ اسی طرح یزبدگی بیعتِ خلافت مجی بجبر لی گئی۔ جوحضرات دل سے اس کو رہزائیں کرتے تھے ان کو بھی بیعت کے لئے ہاتھ بڑھا دیا ہی بڑا ملوکیت یا شخصی حکومت کا سب سے زیادہ براا ٹر یہ ہوتا ہے کہ عوام میں حریتِ فکراور آزادی بیان کا خاتمہ موجا تاہے اور فہروغلبہ اورامسنبدادونٹ دکی فراوانی ہوجانی ہے۔ بنوامیہ میں ملوکیت کے یہ تمام جراثیم

بائے جاتے تھے۔ امیر معاویہ کے بعدان کے بیٹے بزیرے عہد حکومت میں ہی جو کھیں و دنیا سے بخرنہ یں حكركوشر رسول التترف ابني فربانى سه اس استبراد كوختم كرناجا بالبكن خنم نبير مواء عبدالتكرين زبيرا بيه مقدس صحابى نے اپنے خون سے قبار اسلام كان دستوں كودم وناجا بالگرنة دهل سكے اب اطنت كا استحقاق صرف اس فض كيك ره كياج بجربي ك عكومت كاتخت حال كرسك رخواه وه اعمال وافعال كي لحاظت كيابي ناابل اور حکومت کے لئے ناموزوں ہو۔ نربیت لیکر آخری اموی فلیف مروان مک بجزدوایک کے سباموی خلفارس به بات منة ك طوربر ما يى جاتى ب كه وه خلاف طبع بات يربيجا تشددا ورنار واجبرس كام ليتي تقع مِثام بن عبدالملك نسبتًا بهتر خطا ليكن اس كالمحى حال يه تطاكه أيك مرتبه مجدير ام بين اس في امام زين العابرين (الام حيرين كصاحزاده) كود عجما نواكرجبروه آب كوبيج إنتا تفا مگراس وفت ازرا واستحقار الينساميون سي سيكسي سي بوجها من هذا " يركون بين ؟ عربي كامنهورشاع فرزدق اسوقت موجود تفا يَهْنَامَ كَي زبان ما ماليمقام كي شان بس يكتاخي برداشت مُكرسكا اوراس في برحسته ايك قصیدہ برصا۔ یہ قصیدہ جو کم وبیش عربی اوب و تاریخ کی تام کتابوں میں ندکورہ خلوص ومحبتِ ابلی بیت کے اسب پاکنره حذبات سے پُرہے کدارباب دون اس کوپر عقب ادروجد کرتے ہیں۔ بنظام ہے کفرزدق نے اس نصبدہ میں بنوامیہ برکونی طنزنہیں کیا ورنہ انھیں کھیرا تھا کہا تھا، بلکہ شاعرانہ لطافتوں کے ہراییس صرف اس قلبی عقیدت وارادت کا اطہا اله اس قصیده کابهلاشعرے۔

بنت الرسول من انجابت بدالظلم هذاسليل حسين وابن فأطمة ترجمه، - به دامام زین العابدین حید شک فرزند دلبندین اور فاطمه کے بخت جگر ۔ کون فاطمهٔ ؟ جورسول الند کی دختر تیک اختر تغیں جن کے دربعہ ناریکیاں حیث گئیں۔

تصيده ببت طويل سي لكن اس كيعض چيده جيده اشعارآب بمي سن ليس نوفائره سے خالى نه بوگا-

کیا تفاجو بحیثیت میلمان ہونے کے ہرایک کواس فائدان والاکھرے ساتھ ہونی چاہئے بھر می ہتام اس کو ہداشت فررسکا بعض روایت رسی برکہ اس نے اس جرم کی پاداش ہیں فرزدق کوفید کردیا۔ ایک روایت یہ بی برکہ بہت المال فلافت سے فرزدن کوجو وظیفہ ملتا برخوا اسے بند کر دیا تھا۔ یہ ہی عجیب بات ہے کہ ایک طرف فلفار نی ام بہ فائدان بوت سے کہ ایک طرف فلفار نی ام بہ فائدان بوت سے ساتھ تعصب وغاد کا یہ معاملہ کو آخل بوت سے سے میں اور ویس مالم کر آخل اس میں فلفار کے ساتھ مہنی مذاق کرتے ہیں اور حض جو غیر سلاک حرکتیں ان شعرار سے کھف ان کے دربار میں آئے جانے ہیں فلفار کے ساتھ مہنی مذاق کرتے ہیں اور حض جو غیر سلاک حرکتیں ان شعرار سے مرزد موتی ہیں ان کومی انگیز کر لیا جاتا ہے۔ اس سے یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کی

يكادُ ئيسِكُ عِنْ فان راحت به يبين نورالضّى من نورغمَّ تِهِ مُشَتَقَّةُ مِن رَسُول اللهِ نَبُغَتُهُ مُشَتَقَةً مِن رَسُول اللهِ نَبُغَتُهُ مُفَاللهُ مَشَقَةً مِن رَسُول اللهِ نَبُغَتُهُ ولِكَ من هذا بضا مُرِع وليسَ قولِكَ من هذا بضا مُرع من معشي حُبُّهُ مُردينُ وبغضهُ من معشي حُبُّهُ مُردينُ وبغضهُ مُ ان عُدّا هلُ التقى كانواا مُمَته هم ان عُدّا هلُ التقى كانواا مُمَته هم من يعي فِ الله مُن مسطّامن الفهم من يعي فِ الله مُن من عن الله من المُحَد مُن الله من الله من

ترحبہ،-(۱) یہ تو وہ ہیں جن کے فرموں کی آہٹ کوبطی ارکی زمین مجی ہی انتی ہے اور بیت اللّٰہ اور حرم وغیر حرم سب اس سے آشنا ہیں ۔

(۲) اہل قراش انجیس دیکھتے ہیں توان کا کہنے والا پکاراٹھتاہ انھیں کے مکام اخلاق پر توکرم کی انتہا ہوگئ ہے۔ (۳) یہ اسٹر کے بندوں ہیں جوسب سے بہتر نبدہ تھا اس کے نور نظر ہیں۔ یہ باک وصاف متھی پر ہنرگا راور سردار ہیں۔ رم) یہ جب بریت اسٹر کا طواف کرتے کرتے رکن طبیم کا بوسہ دینے کیلئے اپنے ہاتھ دواز کرتے ہیں توجی نکہ رکن علیم می ان کی تھیلی کو پہچا نتا ہے اس کئے وہ ان کے ہاتھوں کو کم ٹرنے لگتاہے۔

ده > ان کی بیٹانی کا نورجا شت کے وقت کے خورٹ درختال کی طرح جکتا ہجس کے چکنے سے تاریک غبار میش جا تا ہو۔

وفات كى بعدسے بى ملوكىيت كے تباه كن اثرات ظامر مونے لگے تصيفى خلفاركا صل مقصدانيا ورانيخاندان كى وجابت وبرترى كو فائم ركهنا تقااور ذاتى مفاد كو قوى وجاعتى مفادىر مقدم ركها جاتا عامة البية حصرت عمين عالعزز كازمانداس عموم مصتشى ب-ان كى خلافت على منهاج الخلافة الراشده منى مصاحب خت وتلج بونے كے باو وه اسني مكن كاخدمت گذارى سمجة رسه اوراني خلافت كازمانه المفول في اسى سادگى اوربنفسى سے گذارا جوخلفا يراشدين كاطرة التيازيفا، ووست نودوست شمن مك ان كى اس فرشة خصالى كاعتراف كرتے تھے خپانچہ مسعودى فيعرف الذبب بين لكهاب كرجب قسطنطنيه كيادثاه كوحضرت عمرين عبدالعتريزكي خبروفات بني تواسي سخت ملال بهواء وه مار بارخليفه مرجوم كم محاس ومنافب كاذكر كرنا تقا ورونا تقاء انتهاريب كداس لسله سي اس نے کہا کہ اگر حضر نعینی کے بعد کوئی شخص مردوں کوزندہ کرسکتا توہی عمرین عبدالعزیز یکے متعلق گمان کرسکا تحاكدوه بمعجزه دكهاسكتاب آخرس كهالابس اسراب كوبيذنه بس كرتاجودنباك تمام تعلقات منقطع كرك ردى ان كامائي خمير رسول النركيمائي خميري تيارموا يواس بنابران كعناصر وجود باك ساف بين اوران كے خصائل وشائل مي دعى يه فاطمة كال بي أكرتوان كونيس جانتا تونجاني الفيس كانابر توالنرك ينيبرول كاسلساختم بوكيا -دمى دام مبتام ، تيرايه يوجيناكم يكون بي ؟" الخيس كيا نقصان بينجيا مكتاب جي زنبل جانتا مام عرب اور عجم اسيج إنتاع روى بدأس فاندان والانشان ميس سيهين جن كى محبت عين دين سي اورجن سي بغض ركمنا كفرب اورجن كا قرب نجات

اورنیاه کامتقرب-د۱۰ اگرامل نقوی کاشمارکیاجائے تو بہ حضرات ان سب کے امام قرار ہائیں گے۔ یا اگر پوچھا جلئے کہ نمام اہل زمین میں بہتر کون ہیں ؟ توجواب ملیگا ہ یہی "

(۱۱) تنگدىتى مى ان كے بائفول كى فراخى اوركٹا دگى كىلئے مانع نہيں ہوتى ان كىلئے دونوں حالتيں برابر ميں۔خواہ يے صاحبِ شوت موں يا مذہوں -

د۱۲)جوشخص النكر وجاننا ہے وہ انكى (الم مزين المعابدين ) اوليت وفضيلت كوهي پيمانتا ہے (كيونكم) قوموں نے دين حق كى دولت الخيس كے كا شائد قدس سے تو يائى ہے۔

رس، النوسف فرط حدوسخاس سوائ تشهد كے معى لا رسي بني كها - اگرتشهر كامعامله نه بونا توان كا لابعى نعم ( ما ل به

كى ايك گرمايى گوشانين بوكرخداكى بندگى كرتاب، بلكسين داشاره حضرت آمراكى طرف بى اس دامب كو ديجه ديجه كرمديشة تعب كرتا تخاجوا پنے قدمول كے نيچ دنيا جهان ركھتا تخاا و ركھيرهى دامها نه زندگى بسركرتا تخا "حفرت آمري عَبدالعَزِيْنَ غِنا نِ خلافت با تفسين يعتى استبدادك فاس فظام كى اصلاح كرنى چاسى اوراس سلسلميين بهت كچه كيا بهى ، لكين آب كى خلافت كا زماند دوبرس چنداه ب. اتن مختصر مدت بين فاسدنظام كا استيصال كس طرح بهوسكتا تفارچنا بچريمي مواكد آب كى وفات كے بعد كھيروي صورتِ حال بيدا بهوكى بلكه معض حيثيوں سے چيلے سے جي زياده برئ كل كے ساتھ .

عمال کاظ کم اختیا ہیں قہرواستبدادا ورغرض برتی کا غلبہ ہوتا ہے توعال اور حکومت کے مختلف صینوں اور اداروں کے ذمہ دارا فراد میں جی طرح طرح کی بے عنوانیاں ہدیا ہوجاتی ہیں۔ جنانچ بنوامید کے عمال نے بھی اسلامی و ح کوئیسرفراموش کرے ناجائز کا رروائیوں اورانتها درجہ کے جام ہے تم برکم باندھر کھی تھی زیاد اوراس کے بیٹے عبیداللہ نے مطابق مرنیا ورغراق ہیں جو کچھ کیا اس کو منکر ہجی بدن پرلے زہ طاری ہوجانا ہے۔ ججاجے نے سعودی کی روایت کے مطابق سوالا کھ کے قریب بے گنا ہوں کی لاٹوں کو خاک و خون میں ترثیا یا۔ گراس کے با وجود عبدالملک بن مروان ایسا بیرارمغزاموی خلیف ہی جانج کے ساتھ اغیاض و مسامحت کا معاملہ کرنا تھا اورات اپنی خلافت کے استحکام کا ایک بڑا سہاراسمجھنا تھا۔

بنوامیہ کا تعصّب استروارہ کی حکومت کا ایک بڑا طغراراتیانیہ کوان لوگوں ہیں قبائی عصبیت کے علاوہ عربت اور عجبیت کا تعصب بہت زیادہ یا باجا تا تقارعجم کے جولوگ ملمان ہو ہو کرع لوں کے ساتھ رہنے ہنے لگے تھے بنوامیہ کی بھا ہوں میں حقیہ سمجھے جاتے تھے اوران ہوجن اوقات ناروام نظالم کئے جاتے تھے ججاجے کے متعلق مشہور روایت ہے کہ اس نے موالی (نوسلم عجبوں) کی ایک کثر جاعت کو جلاوطن کرکے اطراف واکناف کے دیہا توں میں محض اسلے منتشر کردیا تھا کہ یوگ عرب اس سے اورغیر سلامی کردیا تھا کہ یوگ عرب اس سے اورغیر سلامی تضربی کا بیک علیم المان کے خلاف رائید دوائیاں سروع کردیں اور ہمیں سے ایک عظیم الوان تحربیک

شعوبیت کاآغاز ہوا بھی نے آگے جاکر بعض اچھے اچھے سلمانوں کو اپنی لہیٹ میں نے ایا۔

بیت المال کی بنظی فلفا پر اف بن کے زمانہ ہیں بہت المال پوری قوم کی ایک امانت تی اس کے ایک ایک بہیکو

اصنیاط ہے خرج کیا جا آتھا۔ فلفا راس ہیں ہے اپنی اور لیئے بچوں کی خرور توں کیلئے کچید ہے تھی تھے تھے وہ رف اتناہی

جر سے جمعی طرفے رہے دیلی اس کے برعکس فلفا رہنوا میڈ سلمانوں کی اس امانت کو اپنی ذاتی اور خصی ملکت

ہم سے جمعے تھے، اسے جس طرح چاہتے خرج کرتے تھے بخود فنا ہان جم کی می شان ور فوکت کے ساتھ زندگی ہر کرتے اور اس

ہم سے تھے، اسے جس طرح چاہتے تھے اپنی بیت بریت المال ہے ہی پوراکرتے تھے ، اپنی سرفانا خراجات کے علاوہ عمال

کی میں بیٹر قوار تخواہیں دیجاتی تھیں اور وہ بھی خلفار کی طرح پُرشکوہ انداز معاشرت رکھتے تھے ، بھوصرف اسی پرلس نہیں میں بیٹنے کا احتمال تھا ان پر قوم

کی امانت ہے درینے خرج ہوتی تھی ، اور ان کے برخلاف جولوگ جریت فکر وہ رائے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ، با وجود

میں بریق کی ہر تھی ہوتی تھی ، اور ان کے برخلاف جولوگ جریت فکر وہ رائے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ، با وجود

اسی بریق کی ہر تی ہوتی تھی ، اور ان کے برخلاف جولوگ جریت فل وہ رائے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ، با وجود

اسی بریق کی ہر تی ہے ، اسی طرح نیر نے اہل جرمین کے وظا لف بند کرو ہے تھے ، افسار کی مفررہ نخواہی میں ساسی بریق کی باررہ کدی گئیں کہ وہ آہل بہت کی جایت کرتے ہیں۔

بنا بر کئی باررہ کدی گئیں کہ وہ آہل بہت کی جایت کرتے ہیں۔

ان ففول خرچوں اور بے اعترالیوں کے باعث برت المال پرناجائز مصارف کا بار پڑتا تھا تواس کو پورکرنے کیلئے خلفا رخوراوران کے مّال ٹیکسوں اور جزیہ وخراج کے وصول کرنے ہیں ناروانٹ دسے کام بیتے تھے اور اوراس ہیں جائز وناجائز کا فرق واندیاز بجی مرعی نہیں رکھتے تھے۔ اس سلسلہ ہیں اس سے بڑھ کراورکہ یا ظلم ہوسکتا ہے کہ بعض صوبول ہیں ان لوگوں سے بھی جزیہ وصول کیا جا اعقاج ذری سے سلمان ہوگئے تھے عُمّال کے اس جبروت نے کہ میں بنیا دہوی زریر قائم تھی افراقی اورخراساں کے عام نوسلموں ہیں اسلام کی طوف سے بعد لی بیدا کردی حضرت عمرین عبرالعزیز نے مربی رائے فلافت ہوگواس کی اصلاح کی اور مُقال کو تہدیدی احکام کے فراجہ ہم جانے میں مسلم ہیں بیٹھول نہیں بنیا کہ میں مسلم ہیں بھی تھے اور میں اسلام کی طرف سے بعد لی بیدا کردی میں مبلغ میں جُنیق لی نہیں بنی الکھول نوسلم جوارتدا دیریائل نظرات نے تھے از سرنو پختہ کا اُسلمان بنے عُمّال بنی امیہ جس

ناجاً زطرنید سے روپیہ وصول کرتے تھے اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایکم تبہ حضرت عمری بوالعزید کھے مغرفی فا میں سنمۃ بن عبرالملک آپ کے پاس آیا اور پوچھا محضرت! کوئی وصیت کیجے ، میرے پاس ایک کرور کی رقم ہے "حضرت عمرے نے دریافت کیا "تم اس کو تبول بھی کروگے ہمسکت بولا 'جی ہاں! صنور "اب حضرت عمرانے فرمایا" تم نے پرقم جن موری سے طلماً کی ہے ان کو واہر کردو ہے آسکر وف لگا۔ اور بولا \* انتراب برائی رحتیں نازل فرمائے آپ نے ہمارے سے دلوں کو زم کردیا "

لیکن حضرت عمر بن عبد العزید کی وفات کے بعد بہتام بن عبد الملکت کھروہی جبروتٹ داختیار کیا اور نوسلموں پر بھاری بھاری کیک دئیے اسکا نتیجہ یہ ہواکہ حارث بن سرتر بج کی فیادت میں ایک جاعت کشرجیع ہوگئی جس میں عرب کے مضری اور کی اور ایرانی بھی شامل تھے، یہ تنورش بہت بڑھ گئی تھی اور اس پر بڑی مشکل سے قابو ہایا جا سکا ؟

العين مي كام آكے۔

ان وا قعات وحالات سے یہ امریختاج نظر نہیں رہاکہ بنوامیہ کی حکومت تھی اوراستبدادی حکومت تھی اوراس بیں اس روح کا فقران تصابحواسلام کے نظام اجتماعی کی بنیادواساس ہے۔ تاہم ناانصافی ہوگی اگراس عہد تاریک بہادی کے ساتھ اس کے بعض روشن مبلود ک برجی روشنی نہ ڈالی جائے۔ تاریک بہادی کے ساتھ اس کے بعض روشن مبلود ک برجی روشنی نہ ڈالی جائے۔ عیب مے جائہ بگفتی ہئرش نیز بگو

صحتِ عقائد ابنوامیه کے عہد حکومت کا ایک روشن کا رنامہ ہے۔ کہ اس خاندان کے افراد ذاتی طور برخواہ کیے ہی رہ ہوں کین جہات کک عقائد کا تعلق ہے تام خلفار جیسے العقیدہ تھے اوراس بنا پر انصوں نے فرقِ باطلہ کے قلع قمع کرنے ہیں جی غیر عمولی ہہا دری اور حزم و دوراند نئی کا نبوت دیا ہے وہ بے شبہ سختی تخصین ہے یہ اس سلسلہ یں عبد الملک بن مروان کا نام سرفہرست ہونا چاہئے، عبد الملک مقلد ہے۔ سالمہ تا کہ مکم ال رہا اس کے بست و میک سالہ دور چکومت کی تاریخ فتنوں اور شور شوں سے پُرہے۔

خوارج کااستیمال نبروان بین شکست کھانے کے بعد خوارج نے بھر فیاری اور واق میں اپنی ظیم شروع کردی مقی اوراس زورے اپنے عقائد باطلہ کی تبلیغ شروع کی تفی کہ بعض احجے ارجے راسنے العقیدہ سلمان میں ان کے ہمررد بن چلے تھے، اس بنا پر بیفرقہ خالہ اسلام کیلئے ایک نہایت خطرناک صورت اختیار کرچکا تھا۔ عبد الملک بن مروان نہایت استقلال ویا مردی کے ساتھ ایک عرصہ تک ان کامقا بلہ کرتا رہا۔ اور آخر کا دان کا سال زوج م کیا۔

فتنه مختار اس کے علاوہ مختار بن ابی عبید تقفی کا فتنہ بھی خوارج کے شرسے کسی طرح کم ملاکت انگیز نظا اس نے علاوہ مختار بن ابی عبید تقفی کا فتنہ بھی خوارج کے شرسے کسی طرح کم ملاکت انگیز نظا اس نے مختلف پارٹیوں کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملاکر بنوامیہ کی حکومت کوجڑ بنیا دسے اکھا ڈکر بھین کدینے کا جہد کہ کہ ایک انسان تھا۔ اگر اس وقت اس کوعرب میں سیاسی اقتدار قائم کرنے کا موقع ملی آنا تو خوات اس کے کس مرطومہ کی کئریت گراہی کے کس مرطوعہ میں مرحومہ کی کئریت گراہی کے کس مرطوع عظیم میں بتلا ہوتی گراہی کے کس مرطوعہ میں کا موقع علی میں بتلا ہوتی گراہی کے کس مرطوعہ کی کئریت گراہی کے کس مرطوعہ میں بتلا ہوتی گراہی کے کس مرطوعہ کی کئریت گراہی کے کس مرطوعہ میں بتلا ہوتی گراہی کے کس مرطوعہ کی کئریت گراہی کے کس مرطوعہ کی کشون کی کس کے کس مرطوعہ کی کس مرطوعہ کی کس موقعہ کی کس موقعہ کی کس مرطوعہ کی

توابین کاگروه کهنے کو تواب تھالیکن ان کا حال بالکل اس شحرکا مصداق تھا ہے۔

تنافل سے جوباز آیا جفا کی نلائی کی جی ظالم نے توکیا کی

ینظام ہے کہ جن بزدلوں نے امام حبین کو کوف بلاکر خوب شہادت سے خسل کرنے کیلئے یکہ و تنہا

چیوڑ دیا ہو۔ اس کروہ بنوامیہ کی حکومت کا تختہ الٹ کراوراس طرح امام شہید کے قاتموں سے انتقام لیکر اپنے

گناہوں کا کھارہ اداکر بجی دیتے ۔ توعرب کی مختلف سیاسی اورطاقتو جاعتوں پرکس طرح ابنا اثر و نفوذ قائم رکھ

سکتے تھے۔ یہ کروہ اپنے آپ کو توابین (توب کر نیوالے) کم کرام حین کے ساتھ اپنی بے وفائی کا تدارک کرنا چاہتا

تھا لیکن امام عالیمقام کی روح پرفتوح ان سے خطاب کر کے کہ دہی تھی۔

گی مرے قل کے بعداس نے جفائے توب

ہائے اس زود پشیاں کا نیشیا سے بونا

ی ترف می میروست با میروست بود می میرود به می میرود به می میرود به می میرود با میروست می کارد یا جا آما-اب اس کے سواا ورکیا جاری کار کھاکہ مشتے بعداز حباک کوخو دا تھیں کے کلہ پر مار دیا جا آما-عراقبوں کی شورش یا عراقی طبعًا نہا بت شورش بیندوا قع بہونے تھے جب ان کوانبی کوششیں نا کام بہوتی نظر

آئیں تواضوں نے عبدالرحمٰن بن اشعث کوا نبا آلوکا رہناکرایک منگامہ محضر خیر بیا کردیا یسکن عبدالملک نے ال

يهي وجهب كالعضول في بالملك بن مروان كواميرمعاويه كامم بإية قرار دياب اوركوني شبه نهيس كها ل مك سياى سمجد بوجه اور نبیاعت ودلیری کا تعلق ہے وہ اس کا بحاطور مرشخی ہے مسعودی نے (مروج الذم ب م م ۱۱۳) ایک واقعد لکھاہے جس سے عبد الملک کی اس خصوصیت پر رفتی پڑتی ہے موصوف کابیان ہے الملک كوفهيس مختاري جنگ كرنے شامى افواج كواپنى كمان ميں لئے ہوئے چلاجار ہانھا كەراستەميى ايك شب اسس كو عببدانترين زبادك قتل موجاني اوراس ك اشكركي شكست خوردگى كى خبرىلى يجرسا تقى كأسے اطلاع ملى كم جوفوج عبدانندبن زبین حبگ کرنے مدینی کئی تفی اس کا کماندر ماراجا حیاہے۔ اس خبرے بعدی فورا اسے معلوم مواکہ عبارت بن ربير كاك وللطين كى مرزمين بس واخل بوجيكا ب اوران كے بيالى مصعب بن زبير يمي ان سے جاملے ہيں اس كے ساتھ ہى اطلاع سنى كى ئى بنا ورقم شام كے ارادہ سے رواند ہو ديا ہے اوراب مصبصہ كے مقام براني فوج گرا ل یے پراہے۔اس اطلاع کے ساتھ ہی ایک مخبر نے خبردی کہ دشن کے شورہ شیتوں نے وہاں ایک سنگامہ بریا کر دیا ہ اورابل شهريطرح طرح كظلم وتم توريب بي بهانتك كه فيدى في خانول كى سلاخيس توركر معاك تيكم بي او اعراب کے ایک گروہ نے حمص اوربعلبک وغیرہ میں لوٹ مارکا بازار گرم کررکھا ہے۔ اگر کوئی اور خص ہونا توہے ہے ایک ہی وقت میں ان بریشان کن خبروں کو سنگر پہوش وجواس کھوہیٹھتا لیکن عبدالملک کی جرأت ودلیری ا ور سمن وبهادری کا ندازه اس سے ہوسکتا ہے کہ وہ ان اطلاعات کوسکرایک لمحہ کے لئے بھی دلگرفتہ ہیں ہوا۔ ملکہ اس كے بوكس رات بعرمنستاا ورقبقے لگاتار با داوراس كى مرسراداسى عزم صمم اور تباتِ قلب ود ماغ كا اظها رسوناتهار

اس زمانه کے حالات کا قضایہ تھا کہ جس طرح بھی ہونافرق باطلہ کا زور نوٹراجا آبا اور باغیوں کی مرفوبی کرے انصیں اس کا موقع نه دیا جا تا کہ وہ اپنے اغراض فاسرہ کی تکیل کے لئے تعیف بھولے بھالے سادہ لوح مسلما نوں کی آرفے کر اسلام میں لامرکزیت پر اگر نے میں کا میاب ہوجائیں اور اس طرح اندرونی تحفظات کے مضبوط ہوجانے کے باعث ہما بیطافتوں کو مسلما نوں پر پورش کرنے کا حوصلہ نہ ہوسکے جہاں تک الاسے

اس اقتضا کا انعلق ہے یہ امریکیم کرنا ناگزیرہے کہ عبد الملک بن مروان نے وقت کی اس ضرورت کو پوراکرنے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں کی۔ ایک طرف اس نے اندرونی بغا وتوں اور شورشوں کو بڑی ہمت، جیارت اور تدبیرہ دبایا اور فنا کیا۔ اور دوسری جانب رومیوں اور بربر بول کی سمرشی کو ملیا میٹ کرکے اسلام کی سیاسی مرکزت کو استفدر مضبوط بنا دیا کہ اس کی وسعنوں کا دامن سمیٹنے کے بجائے پھیلتا ہی رہا اور اس کوعوج حال ہوتا رہا۔

عبرالملک بن مروان نے اسلام کی صرف سیاسی خدات ہی انجام نہیں دیں مبلکہ اس نے متعدد تعمیری کام مجی کئے۔ وہ خو دبراصا حب علم فیصنل اور باکمال نظا۔ قرآن جید کی تعلیم کا خاص اہمام کیا ۔ جگہ جگہ اس مقصد کے لئے مکاتب قائم کئے ۔ حکومت کی دفتری زبان فاری اور روی تھی۔ ان دفاتر کوعربی زبان میں متعلی کیا جس سے عربی زبان کی اہمیت ہر سے بری راب کو عظیم الثان فروغ حاصل ہوا ۔ بعض نئے شہر بھی آباد حس سے عربی زبان کی اہمیت ہر سوئیں ۔ (باقی آئندہ)

ضرورت

، فتربرہان کو "بربان" بابت ماہ فروری ملک کے اور نومبر الاقائے کے رسالوں کی ضرورت ہو اگر کوئی صاحب فروخت کرنا چاہیں تو دفتر کو مطلع کر دیں۔ دفتران کو خرید لیگا یا خریدار کی مرتب خریداری ہیں توہیع کر دے گا۔

> منیجر" بریان" دبلی قرول باغ

## المذل في اصول الحديث للحالم النسابوي

(P)

## مولانا محمرعبد الرست بيدصاحب تعماني دنبي ندوة أصنعين

البتہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرح و تدیل میں اختلات واقع ہوجانا ہے اور ایسا ہونا مزوری ماکسی خف کے ان تام او صاف و حالات پر اطلاع بإنا جن کا انٹر روایت کی صحت وشعف پر ٹرسکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور تجرب پر موقوف ہے اور بہ سرخص کے لیے مکن مذیخا۔ حاکم نے جن لوگوں کے ایم مثال کے طور پر بیان کی جب ان میں سے حن بن عمارہ کو لے لیجیے۔ صدر الا ممر موفق بن احمد کی ان کے متعلق قبطراز ہیں :۔

قال ابوسعى الصفائي سمعت اباحنيفة وزفريقولان جربت المحسن بن عارة في الحديث كما فوجهاناه فيخج من الحديث كما فيخج الله هب الاحمون المنا رقال ابوحنيفة خالطنا المحسن بن عارة فلم نوالاخيرا ومتال ابوسعى الصفائي لهذا عامة

ابوسور صفائی کا بیان ہے کہ بی امام ابوسنیغہ اور اہام زفرددنوں کو بیسکتے ہوئے کناکہ ہم نے حن بن عارہ کو صدیث میں پرکھا تووہ پر کھنے میں لیسے نکلے جیسے سرخ سونا مجمعی میں سے نکلتاہے۔

ام ابرصنبفہ نے یہ بھی نرابا ہے۔ ہا راحسن بن عارہ سے مبل جول راہریم نے نوان میں بجر بھلائی کے اور کوئی اِت ہنیں رکھی ابوسدسنانی نے بہمی کما ہوکہ ہم نے حن بن عادہ سے حوصیت کی ہیں وہ ام ابونینہ کی عبد میں کئی ہیں وہ ام ابونینہ کی عبد میں کئی ہیں ہیں ہیں گا میں ہیں ہیں گا میں میں ہیں گا میں حب کے پاس بہت زیادہ شست برخاست رکھتے تھے بیلسلہ کلام ہیں حسن برخاست رکھتے تھے بیلسلہ کلام ہیں حسن برخاست میں حسن برخاست درکھتے تھے بیلسلہ کلام ہیں حسن برخاست برخاست درکھتے تھے بیلسلہ کلام ہیں حسن برخاست برخاست برخاست درکھتے تھے بیلسلہ کلام ہیں حسن برخاست ہیں کو الما کراد دورہ ہم کو الما کراد تے ہیں حدیث ان کو الما کراد دورہ ہم کو الما کراد ت

بلاخہ ان کی نسبت کتب رجال میں جرصیں مذکور ہیں نہیں وہ سب ایسے لوگوں سے مردی ہیں جویا توان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے باجن کوان کے جانبخے اور پر کھنے کا موقع نہ مل سکا اہم ابھنیفہ اور امام زفر نے ان کے متعلق جورائے قائم کی ہے وہ مدت کے بخر ہاور ملاقات اور باربارے امتحان و آرا اکثن کے بعد قائم کی ہے ۔ حافظ ابو محمر شن فلا در احر مزی نے المحدث الفاصل میں جواصول امتحان و آرا اکثن کے بعد قائم کی ہے ۔ حافظ ابو محمر شن فلا در احر مزی نے المحدث الفاصل میں جواصول مدیث پر سب سے بہلی تصنیف ہے ان جوجوں کا مفصل جواب دیا ہے ۔ اور کون کہ سکتا ہے کا ام ابو صنیف اور آیا م ذفر کے اس بیان کے بعد میں جو صن بن عمارہ کی حدیث قابل استنا دہنیں۔

ابو صنیفہ اور آیا م ذفر کے اس بیان کے بعد میں موانی ہے کہ طوا ہدو شابعات کی بنا پر وہ صنعف جا آ

کہ مناقب مونق ج ۲ ص ۳ سے اس کتاب کافلمی نیخ میری نظرسے گزرا ہے۔
سے متابعات جمع ہی متابعت کی متابعت اس سندروایت میں دوسرے کے سٹر کی کو کہتے ہیں مثلاً ایک حدیث ربول الشمی الشرطیہ وسلم سے اس سلسلہ سے مردی ہے۔ عن ایوب عن ابن سیوین عن ابی ھم پرہ عن الذی صلی الله علیہ دوسلم ۔ بس اگرا یوب کے علادہ ابن سیرین سے با ابن سیرین کے علادہ حضرت ابوم پرہ رضی الشرعنہ سے یا معرب کو روایت کو روایت کرے نواس کو متابعت کھا جا کہ اگرا بن معرب ابوم پرہ وضی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علادہ کوئی دوسرا راوی اس حدیث کو روایت کرے نواس کو متابعت کھا جا گرا ہی برین سے ایوب کے علادہ کوئی دوسرا راوی ہوگا نواسے ایوب کا مت بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت جسم میں میں سے ایوب کا مت بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت جسم میں میں بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت میں میں بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت میں میں بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت میں میں بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت کے علادہ کوئی دوسرا را وی ہوگا نواسے ایوب کا مت بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت کے علادہ کی دوسرا را وی ہوگا نواسے ایوب کا مت بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت کے علادہ کے علادہ کی دوسرا را وی ہوگا نواسے ایوب کا مت بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم بوگا نواسے ایوب کا مت بع کھا جا ایکا اور اگر حضرت ابوم برہ وربیت کے علی دوسرا را دی ہوگا نواسے ایوب کا مت بع کھا جا ایکا دوسرا دوسرا

بوج اختماران كو ذكر منيس كياجاتا -

کھی ایسا بھی ہوناہے کہ صرب کی اسنا دمصنف کے پاس تفات کی روابت سے ناذل ہوتی ہے اور ایک دوابت سے ناذل ہوتی ہوتا ہے مالی اس بیاں ہوتی ہوتا ہے مالی اس سے دواسا ، عالی خر روابت اور طوالت کے خیال سے سند ناذل بیان ہیں کرتا ۔ کیونکہ اہل فن اس سے با خر ہونے ہیں ۔

غرمن پرمیں وہ الباب جن کی بنا پرکھی صنعفا وسے احا دبیث کی روابیت کی جانی ہے۔
ہمارے تعفن معاصرین جومنصب رسالت سے نا آشا اور جن کوعلم حدیث کی بھیرت بنیں وہ الملی سے
اِن وجوہ کو نو بنیس سمجھتے اور شبرمیں پرکر کرسرے سے حدیث سترلفیت کے حجت شرعی ہونے ہی سے انکار
کر جیھتے ہیں۔ حل حمراللہ الی سواء السبیل۔

ما كم في حديث صبيح كى دس نسيس قرار دى يس - بايخ متعنى عليه اور بايخ مختلف فيه جنا ننجه مخريب ماتي بي :-

فاهتم الاولمن للتفق عليها صيح متفق عليه كى بياق مومه ومها كو بخارى اختيار العجادى ومسلم وهود رجة وسلم وهود رجة وسلم وهود رجة وسلم وهود رجة مسلم وهود رجة مسلم وهود رجة مسلم وهود رجة الاولى من الصحيح ومثاً لمراكبات مسيح جايني وه مديث جس كوابسا صحابى جو الله ي يرويه المصحابي المشهل بالرابة رسول المرسمي المنظم سے روابت ميں الله ي يرويه المصحابي المشهل بالرابة رسول المرسمي المنظم سے روابت ميں

د بقیم معنی ۱۹۸۱) سے ابن میرین کے علاوہ دومرا رادی موجودہ نواسے ابن میرین کا منابع کما جائیگا اورا گرحفزت رمول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے حصزت ابو ہریرہ رصنی اللہ عنہ کے سواکوئی اور صحابی بھی اس روایت کو بیان کرتے میں توان کو حصزت ابو ہریرہ رصنی اللہ عنہ کا منابع کہا جائیگا۔

یں میں سے اور اس اور اس اور اللہ میں اس میں اس میں میں میں میں میں اس کو صدیث اول کا ننا ہد ہوئیں۔
سنوا ہر جمع ہے شاہر کی ۔ ایک صدیث کے ہم معنی و دسری مدمیث جو مروی ہو اس کو صدیث اول کا ننا ہد ہوئیں۔
سام مدیث کے جینے ورا کی کم ہونگے اُسی قدر عالی ہوگی اور جینے دیاوہ مونگے اسی قدر نازل ۔
سام مقدمیر سنسر حسلم ملنووی ج اص ۲۵ طبع معمر والروض الساسم ملوز برالیما نی ج اص ۲۰ طبع معمر۔

مشہور ہو بیان کرے اور اس معابی سے اس مریث کے دو نقہ را وی ہوں بھراس مدیث کو وہ تا بعی بیان کرے جو صحاب سے روایت کرنے میں شہور ہوا ور اس کے بھی دو نقہ را دی ہوں ہیں مون تا بعی بیان کرے جو صحاب سے مافظ متعنی شہور ہوا ور اس کے بھی دو نقہ را دی ہوں بھر تری کرے اور جو سے طبقہ میں اس اسے روایت کرے اور جو سے طبقہ میں اس مدین کے دوسے زیادہ را دی ہوں بھر مدین کے دوسے زیادہ را دی ہوں بھر بخاری آسلم کا شیخ حافظ و تعنی ہوا در عدالت کی الروایت میں شہرت رکھتا ہو۔ یس میسے کا اول کی الروایت میں شہرت رکھتا ہو۔ یس میسے کا اول کی الروایت میں شہرت رکھتا ہو۔ یس میسے کا اول

عن رسول الله صلى الله عليد وسلم ولد راويان ثقتان ثم يرويبالتابعي المشهول عن الصحاب ولدراويان ثقتان ثم يرويا لتابعين تقتان ثمر برويه من اتباع التابعين المنهول ولدرواة من الطبقة الرابعة ثمريكون شيخ من الطبقة الرابعة ثمريكون شيخ النجاري اومسلم حافظا منقن المنهورا بالعدالة في المنابئة فلأ من الصحيح من اللهي جذالاولى من الصحيح من السيم

اس لحاظ سے ان کے نز دیک حدیث صحیح کی بہلی تسم میں بین با توں کا پا یا جانا صروری را محابی اور تابعی سے اس حدیث کے و و نقر را وی ہوں ماور طبقہ را بعی اس کے دوسے ذا کدر دا ہوں عول عرص ہونے صروری بیں ۔

دوسے ذا کدر دا ہوں عوم ہر طبقہ میں کم از کم دورا دی ہونے صروری بیں ۔

دسے زا کدر دا ہوں عوم ہر طبقہ میں کم از کم دورا دی ہونے صروری بیں ۔

دس دا امام بخاری دسم کے شنح سے لے کرصحابی تک ہرایک دا دی تقد اور دوا بت حدیث میں مشہور ہو۔

میں مشہور ہو۔

رسی شین خشنی اور انباع تابعین میں سے جھی اس مدیث کوروایت کرے دہ علاقا تقداورمشہور مونے کے حافظ وتقن کھی ہو۔

حو صدیب ان سب صفات بیشل موده ان کے خیال میں اول درجہ کی شرافظ میے کی مار مطابعہ کی مار مطابعہ کی ماری مسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسل سے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ امام نجاری وسلم نے اسلم نے اسلم نے اسلم نے اسلم نے اسلم نے اسلم نہ اسلم نے اسلم نہ نے اسلم نواز کے اسلم نہ نے اسلم نے اسلم

استنم کی نخر تج ان کے نزدیک مشروط ہے۔

جس حدیث کے سرطبقہ میں کم سے کم دورا وی ہوں اسے اصولِ حدیث میں عزیزے نام سے موسوم کیا جا تا ہے۔ یو مکہ عزیز صدیثیں عزیز الوجود لعبی بہت کم بائی جاتی ہیں۔ اس بیلجن علمار نے حاکم کے کلام کی ایک دوسری توجیر کی ہے یو کمیدب دالوق عسے زیادہ اہمیت منیں ركمني جنائحة فاصنى عباص ما نظ ابوعلى غيانى سے اقل بير.

ہیں الموادان بکون کل خبی ماکم کے کلام کا پرطلب نہیں ہے کہ غین رویا و پیجم فیدداویان عن فیص مدیث کورواب کیاہے اس مد کواس صحابی سے در شخص روایت کریں بيمرتا بعى سے دوا وراسي طرح بعد مب كيونكه اس كا وجودنا درس بكه مراديه سك كه اس صحابي اوراس میں سے دوخف رکھر کھی) روایت کریں تاكه وه مجول كى تعربيب سے تكل جائے۔

صحابيه تعرعن نابعيين بعدة عان ذلك بعرجه واعاالمواد ان هٰناالصعابي وهٰناالتابعي فل مهى هندرجلان خوج بهماعن مالجالة.

ببكن ماكم كے كلام كا ببطلب بيان كرناخود حاكم كى تصريحات كے خلات اور توجيالقول بالا يونى به قالله كا مصدان ب- ان كى تصريجات توحديث صحح كى دوسرى، تميسرى، جوتقى اور پانچورٹ می مجٹ کے ذیل میں آپ کی نظرسے گزرنگی ۔ نظع نظران نصریجات کے خود عبارت اس توجیہ کاسا کھ نہیں دیتی کیو کہ تعراف جو کی جارہی ہے وہ صدیث کی کی جارہی ہے اس لیے لدرا ویان ثفتان میں له کا مرجع حدیث می کو ترار دینا جاہیے نہ کہ صحابی کو اسی بلے علامہ ابو عبدالله بن المواق رقمطرازي -

ما حل الغشاني عليد كلام الحاكم الحاكم عثاني اوران كي اتباع مين قاضي عياض غير

له تدریب الرادی من ۲۹ د توجید انظرمن ۱۱ -

وتبعد عليد عباض وغيره لبس نے ماكم كے كلام كوس برجمول كيا ہے وہ بالبين . فاہر شيں -

ت رطنین حقیقت بر ہے کہ تشرط نیمین کے تعین کامسکد بڑاموکۃ الادا دمسکہ ہے۔ اوداصول حدیث کی تابوں بین اس پر بڑی بڑی بڑی بین عائم ہوگئی ہیں۔ بلاٹ بد ابک جاعت کو اس پراصرار ہے کہ امام بخاری وسلم نے صحیح بین بین حدیث صحیح کی ان عام منزوط کے علا وہ جوعمو علما دے نز دیک ملم بین مزید احتیاط کے لیے بچھرفاص شرائط کا اصافہ ذکیا ہے لیکن وہ شرائط کی اور آیا جو دونوں کی متحدیث با امام بخاری کی علیادہ ۔ اور امام سلم کی علیحدہ ۔ اس میں بڑا اختلات دائے ہے۔

ما کم کابیان آب کے سامنے ہے جس کا بہلاجزر بہ ہے کہ اس حدیث سے صحابی کے علاوہ ہر طبقہ میں کم از کم دورادی ہونا صروری ہیں۔ محدث ابو صف میا بخی نے اس سے بھی بڑھ کر دعویٰ کیا ہے چنانچہ کم آب "الالیسے المحدث جمنہ میں رفسطراز ہیں :-

صیحین بین خین کی شرط به به کرصرف وه حدیث ان میں درج کرب جوان کے نزدیک مجمع ہوئی اس میں درج کرب جوان کے نزدیک مجمع ہوئی جس کورسول استرصلی استرعبیہ وسلم سے دولیا وہ صحابی روابت کربی اور ہرسما بی سسے جا رہے زیادہ تا بعین اور ہر تا بعی سسے جا رہے زیادہ تبح تا بعین راوی ہوں۔

شرطالشيغين في هييه مأن لا ببخلافيد كلاماً صبح عندها وذلك مأج الاما صبح عندها وذلك مأج الاعتالية عن النبي صلى الله عليه سلم اثنان فصاعل وما نقلم ما نقلم فا من الصعابة ادبعة من التابعين فاكثروان بكون عن كل واحد من التابعين اكثرمن الربية واحد من التابعين اكثرمن اربية

ه تدریب الراوی نی مترح تقریب النوا دی للسبوطی ص ۲۹ طبع مصر محتله می و توجید النظر للجزائری ص ۱ ، طبع مصر ساله تا مدریب الراوی من ۱۱ و توجید لنظر ص ۷۷ -

ماکم نے تو ہر طبقہ میں بجر صحابی کے کم اذکم دورا وی ہونا بیان کیا تھا لیکن الوحفص سیا بخی نے ان سے بھی دو زائرہی بتائے ۔ حاکم کی رائے میں صرف ایک صحابی شہور کی روایت کافی ہے گران کے نزدیک صحابی بھی دو ہونے جا ہمیں ۔ حافظ ابن جج عنقلانی ۔ محدث الوحف کے اس بیان کے نتحلن فرائے ہیں : ۔

وهوكلام من لوبيما برسالصحيحين يرأس في إت بي الموحين كالمولى الدنى ما رسند فلوقال قائل ليس مزاولت بهى مزمورا كركوى كنه والايرك كه في الكتابين حديث واحد بجلا محين مي اس صفت كى ابك حديث بهى الصفة لما ابعل من المعنى المنابعات العدائم المنابعات المناب

ابوهف تولین دعوے میں تنها ہی لیکن عاکم کی رائے سے ہدن سے علمار نے الفائن کی رائے سے ہدن سے علمار نے الفائن کی کیا ہے جن میں امام ہمنی موانط ابو کم بن العرب العرب العرب العرب العرب علما مور ہر فال الم العرب علما مرحد بن عبد الرحمن سخاوی فنخ المغیث میں قبط از ہیں ، س

وافقہ علیها صاحبہ البیعفی دھا، عالم کے دعوی ان کے شاگر دہیقی نے موافقت کی ہو اور علامہ امیر بیانی حاکم کے بیان کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ود جحد ابن الا تأبر و خدهب البداب السي كو ابن الثير نے ترجیح دی به اوراسی طرف ابن العدر بی الما لکی که اس العدر بی الما لکی که بین -

سٹ رونین کے بارے میں ماکم الیکن ان بزرگوں نے شرط شخین کے بارے میں جو دعویٰ کباہے وہ مرام مینی وغیرہ کے بیان کی تحصیت الے بنیاد ہے۔ نداام بخاری وہم سے پیشرطیس منفول ہیں اور تعجین ان مشروط پر بوری اُ ترتی ہیں، اور حب ماکم کا بیان ہی در جربحت برہنیں بہنج سکتا تو ابو حفص سے

يه توصيح الانكار قلمي ص ٢٩

اله تدريب الرادي ص ١١

دعوے کا تو ذکری کیا کہ ع بیاس کن زگلتان من ہمار مرا-

ما فظ ابوعلی غتاتی اور قاضی عباص کے سابقہ بیان بیں اس دعوے کی تردیدا شارقہ آپ کی نظر سے گذر جبی ہے۔ بعد کے مصنفین نے بہا بین صراحت کے ساتھ اس خیال کی مخالفت کی ہے جبابی مافظ محد بن طاہر عالم کا بیان نفل کرنے کے بعد مخرید فرمانے ہیں :۔

الجواب ان البخاری و مسلما لولنی ترطا جراب یہ ہے کہ بجاری و ملم نے بیتیاً نہ تو ین برط فلا الشرط ولا نقل عن واحدہ ہما کی اور زان ہیں سے کسی سے منقول ہے کہ اندازہ لگا یا اندقال دلا لگ والحاکھ قدل النقع ایر اس نے ایسا کہ ہور ماکم نے ایک اندازہ لگا یا و شرط لھما ھٰل الشرط علی ماظن و اور اپنے خیال کے مطابق شخین کی پیشرط قرار لعمری اندشرط حسن لو کا نصوح و اور اپنے خیال کے مطابق شخین کی پیشرط قرار فعمری اندشرط حسن لو کا نصوح و اور اپنے خیال کے مطابق شخین کی پیشرط قرار فعمری اندشرط حسن لو کا نصوح و اور اپنے خیال کے مطابق شخین کی پیشرط قرار النا کی کتا ایس المال انا وجانا ھٰل کا انقاع کا میں ہو دی بھی ہوتی گریم نے تو اس اصول کو جس التی اسسہا الحاکم حدث قد کی حاکم نے بنیا درکھی ہے دونوں کا بول میں الکت البین جنبیا کے منتقضتہ فی کی حاکم نے بنیا درکھی ہے دونوں کا بول میں الکت البین جنبیا کے منتقضتہ فی گوئی ہوایا یا۔

بھرسات منالیں صالم کے رعوے کے خلاف بیش کرکے جھیمین میں موجود ہیں اورجن میں صحابی سے اس حدیث کا صرف ایک رادی ہے۔ لکھتے ہیں:۔

افض نامنها علی هنالقه لیعلم ان بم نے مرف اتنے ہی براکفا کی تاکر ببعلوم ہو با فض نامنها علی هنالقه لیعلم ان کم منا در کھی ہو وہ افواور هنا الفاعد قالنی اسسها منتفضت کرماکم نے جس ناعرہ کی بنیا در کھی ہو وہ افواور الااصل لھا ولو اشتعلنا بنقض ہے اور اگر ہم اس کی صرف اس ہی طنالفصل الواحد فی النابعین قدم کے نوٹ نے بن شغول ہوں تا بعین اور منالفصل الواحد فی النابعین

له شروط الائمة السنة طبع اعظيد حبيداً إد وكن ص ٤

تبع العبین کے ارسے مں اور جہوں نے تبع الشیخین لاد بی علی کتا بدالمل استان سے روایت کی ہے شین کے زانہ اجمع الاان الاشتغال بنقض كك نويوري بطل سے زياده طرق صنيف، كرماكم كے كام كى تردىدكرنے سے كوئى فائد سنبس وعاكم كتصنيفات بس التضم كى بت سی اتیں میں استراس کو معاف کرے۔

التاعهم ومن رمى عنهم اليعص كلام المحاكم لا بجدى فأثلة ولد فى سائركتبه مثل من كثيرعفى اللهعند

اورحا فظ البوكر حازمي تشروط الائمة المخسدين وتنظراز من :-

ان هذل فول من بستطف اطراف يدوه كديكنا بع واطراف أثار كواع وسيعمنا بو الإثاروله يلج نباً والإخبام جهل ادرا حاديث كي أمندتي بوي موجر مين نه عغام الحدابيت ولع يعنزعسلى هما بوغارج مدبث سے اوا تعنا ورمختين مل هب اهل ا کور بن وصی عف کے ذا مبسے الدہوس کومتوا تروا ماد کی مناهب الفقهاء فى انقتهام الإخبا تقيم كينعلن نقاك ملك معلوم بي اور الى المتواتروال حاد وانقن صطلاح جوزران وكمتعلق عنماركي اصطلاحت العلماء فى كيفية فخر بوالاسناد له الجي طرح باخرب - اس كى يراك نبي بوكتى بن مب منا المن هب وسھ اعلیہ اوراس کے بیے معا دسس رہی ہجائے المطلب ولعمري هذا فول فلقبل يه إت كمي جاعكي اورسابق مي ايسادعوى موجا بهان مک کرایک امام صدیث نے منل الكتابيس سي اس كوذكر يمي كردالا -

ودعوى قد تقل متحتى ذكره بعض المُدّاكِين بن في ملخل الكتابين رصً

صادمی نے صرف اس پرسی اکتفامہنیں کی ملکہ امہوں نے اس کتاب ہیں ایک تنقل بالیس خیال کی تردیدیں فائم کیا ہے جس کے الفاظ بیمیں ۔

> "باب فی ابطال قول من رعم ان من شرط البخاری اخواج الحل بیث عن على لين وهله حبر الى ان ينصل الحبر، بالنبي صلى الله عليه وسلم اس كے بعد لكھنے بيں:-

یہ استخص کا مکم لگا ابولہ جو صیح نجاری کی پوشید گیوں بیں گری نظرے خوطرزن بنین ما اور اگروہ جزئیات کتاب کاجس طرح پتدلگا نے کا جس محرح پتدلگا نے کا حت معتد کو

ان هذا حكم من لعربمين الغوص فى خباباً الصحيح ولواستقرأ الكتابحن استقل تدلوجل جملة من الكتاب نافضة علية عوام من الكتاب نافضة علية عوام

اینے دعوے کے خلاف پاتا۔

ابن العربی اور شرط نیمین ما نظ ابو مکربن العربی نے تو اس مسلم بی خین کے متعلق ایک عام دعویٰ کیا ہم کی مند مرت یہ کہ شخیین نے اس شرط کو سے حین میں کموظ رکھا ہے ملکہ اُن کے خیال میں امام مُجاری و مسلم کے نز دیک کوئی حدیث اس وقت کا شابت ہی بنیس ہوتی حب مک کہ اُس کو دو تعفولا یت فرکس اور لطف یہ کہ ایس کو دو میال کو شخین کا ندم ب فرار دے کر کھر خود ہی اس کو در میں اور الطف یہ کہ ایس کو در میں اور الطف یہ کہ ایس موظ ایس وقت کی موطان ہیں۔

له د كبير شروط الائم الخسد طبع اعظميد حبدراً با ددكن - ص ، -

عن الواحل صحیحة الی النبی صلی باطل م ملکه ایک شخص کی روایت دوسر الله علید وسلم له ایک شخص کی رمول الله علید وسلم له ایک شخص کورمول الله علید وسلم له

کیا خوب خودہی مذعی خودہی ٹاہرا ورخودی فاصنی ، عبلا فرمائیے کہ امام بخاری یا المم سلم نے کب
کماں کس کتاب میں یا کس شخص کے سامنے اپنا ہر مذہرب نبایا ہے جواس کی تر دید کی ضرورت میں آئی
اورکسے ذریب باطل قرار دیا گیا ۔ع اے با دِصبا ایس ہمہ آور دہ نست ۔

محدث ابن رست بدین نامنی ابن العربی کے اس بیان برٹری حیرت کا اظهار کیا ہے جنا نجیسر فرماتے ہیں :-

والعجب مندكيف بل عى عليه كاذلك ابن العربي يتعجب بكرا نهون ني كيون تعمين على المسلم الم

اس خیال کی تر دید کہ میمین البین اس سے بر نہ مجھنا جاہیے کہ عزیز صدینوں کا وجود ہی نہیں تعنی سرے سے میں عزیز صدینیں موجود نہیں اس دورا دی ہوں میں عزیز صدینیں موجود نہیں کے برطبقہ میں دورا دی ہوں اس سے اللہ کا ایس دورا دی ہوں

بالمحمين .. .. .. .. .. ..

مِن اس مع كى كوى روابت موجود بنيس ملكر بحبث صرف برست كركيا الم بخارى وللم في معلم في محيين میں تخریج صدیث کے بیے بیٹ مطالازمی فراد دی ہے بینی کیاضی میں کی ہرصدمیث البی ہے کہ اس کے ہرطبقہیں دودورا وی ہیں تواس کاجواب نفی ہیں ہے کہ امام بخاری مسلم نے کسی البی شرط كى با نبدى البينا وبرلازمى منيس قرار دى را گرفيم حيين مي ايسى بهنت سى حديثين بين جن مب فيعفت موجودہے ۔ اہم ان میں الیسی کھی روایا ت موجود میں جواس شرط پر اوری نبیس ا ترتمیں -ظاہرہے کر اگرایسی صورت میں اس کو تشرط قرار دیا جائے تو یہ ما ننا پڑیکا کہ امام بخاری وسلم نے اس سنرط کا ابغا نہیں کیا۔ حالا کہ ان بزرگوں نے کہی تھی اس م کاکوئی دعوی نہیں کیا کہ اس الزام کی صرورت

میں نہیں عانتا کہ کسی ایشخص نے بھی نیات بر روابت کی ہوکہ انہوںنے اس کی تصریح کی ہے ناس کا محمین میں بتہ کو شھییں کے علا اوركس واكراس ك قائل في معيمين من فينين کے طراعل کو دیکھران کا پر ندمہب بیجھا ہے تو اس نے علطی کی کیومکہ مجین میں تو دونوں تسم کی مدیش موجودین اوراگراس محمیر مي استنهم كى صدينون كواكثرد كيدكريه خيالكيا دلیل فیدعلی کو عماان ترطاه میز شین کے نزدیک اس کے شروط ہونے ولعل وجه ذلك اكثرياً الماهل كي يسلنيس بركتي - اورغاليًا اس كا وجود

حافظ ابوعبدالترين الموات رقم فرايس -لااعلم احل وى عنهما انهما صلى بن لك دلاوج لدنى كتابيهاو الخارجًا عنهما فان سان قائل ذلك عرفدمن من هبها بالصفح لتصرفهما فى كتابيهما فلريصب لان الامرين معانى كتابيها وان كأن اخدة من كوك ذلك أكنزيا في كتابهما فلا

الان من دوى عندواحل كتوملس اكترى اس بيے ہے كہ عام طور رواة ميں اليواننا زیادہ میں جن سے ایب سے زیادہ انتخاص نے لمبروعندالة واحل فى الحاة رواین کی معین کے رواہ کی اس باسے میں مطلقالابالنسبة الى من خوج لد كيخصوصيت بنس اور إنصاف كالك بعيد منهمر في الصعبيحين وليس من كران سے نامت موسے بغیراس شرط كوان يرلازم الانصاف التزامهما هذا الشرط من غيران بينبت عنهما ذلك مع كرد إجائ - حالاً كم النون في عيين كواس شط سے خالی رکھا ہے ۔ کبوکرجب ان کے متعلق وجح اخلالهما بهلانهمااذ اس کا اشتراط أبت موگا نواس کے حمیور دیج صحعنهما اشتراط دلك كأن في سے ان برا عتراض عا مدموۃ اسبے ۔ اخلالهما به در ك علهما -ما فظ ابن مجرعسقلانی ابن المواق کے اس بیان کے تعلق فرماتے ہیں کہ ھنا کلام مقبول یجت فوی -

کی تخریج کرس کدادل سندسے میکرصحابی مشہور تكحب كے نافلين كى ثقاب ي متن عليه مو اور تفآت ا تبات میں کوئی اختلاف مذہو اس کی سندغیر مقطع مو کھراگراس صحابی سے دوراوی بو نونبها ورنه اگراس حدیث کاصر ایک ہی راوی مواوراس راوی تک زوا كاطريق شيحع بونواس حديث كي تعيي دونوں تخريج كريبتي من -

الحديث المتفق على تقتر نقلته " الى الصحابي المشهور من غير اختلا ببن النقات الوثبات وبكون اسناده منصلا غيمفطى عان كأن للصحابي داويان فحسن و ان له يكن لدكلا راو واحد اذ صح الطربق الى ذلك الواوى اخرجاه

لیکن اس کو تھی تھی ہیں کی ہرر دابن کے لیے شرط فرار دنیا کسی طرح درست منبیں ۔ حافظ زبن الدبن عراني لکھتے ہیں ،۔

ولميس مأقاله بجيد لان النسائي بن طاهر في وكمله ورست نهيس كيونكونسائي ضعف جماعة اخوج لهم الشيغان في بخارى ولم كرواة بن س اير عا کی نصعیف کی ہے۔

اواحدهما.

ما نظ محدبن ابراہم وزیر باتی عراتی کا بیان نقل کرنے کے بعد رقبطراز میں۔ قلت ما لهذا مما اختص بالنسائي مي كتابون كرنسائي ي كي اس باركيب بل شادكد فى ذلك غيره احد خصوصيت ننيس بكربهت سے المرجرح و من المتراكبي والنعليل كما تدين اسلسلمين ان كيشركيبي فيكي هومعرون فی کتب هذا النائ می کتب رمال مین شهورسے۔

له شروطالا مكه استة من من من من الراوى من ونفرح شرح نخبه الفكر لوجه الدين علوى من طبع حالى منام

ایک خبرکا زالہ اسکام مشکرین حدیث کا خیال ہے۔ بھکہ لفظ شرط مرتفرد ہے کیونکہ اس کے ماننے کا میلیب
کوبھن دشمنان اسلام مشکرین حدیث کا خیال ہے۔ بھکہ لفظ شرط مرتفرد ہے کیونکہ اس کے ماننے کا میلیب
ہے کہ سمجھیں بھی روایت ایسی موجو دہنیں جوکسی کلم فیہ یا موجو و راوی ہے بیاں کی گئی ہو۔
حالانکہ ان ہمر بعض روایات دیسی پائی جاتی ہیں جن کے سلسلہ سندھیں کو ٹی تکام فیہ یا جوجے راوی موجود ہو مالانکہ ان ہمر بھا روایت کے لیے شرط نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ نئیجین سے اس بارہ میں ایک جو منطق اور ایت کے بیے شرط نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ نئیجیں ہے۔ البتہ منطق اور ایت کے معنوں میں ایک جو منطق اور ایت کے بیاجی کہ با خیا ام مجاری تعلق میں ایک ہو حدیث کی تخوجی میں دوایت کے بیادہ واس سی تو کہا جا سکتا ہو گئی ہو منظر طرح ہے۔ اس لیے رواۃ صحیح بین اجا ہے کہ با خیا ام مجاری کو بنیا دواس سی تو کہا جا سکتا ہو گئی منظر طرح ہیں کہا جا ہو گئی ہو میں داوایت کو این کو جو اس کی روا بنت صحیح ہو گئی ہو کہا دوار اس کی روا بنت صحیح ہو گئی ہو کہا دوار اس کی روا بنت صحیح ہو گئی ہو کہا خوان کو بین ہو اس کی روا بنت صحیح ہو گئی ہو کہا ہو کہ

ان ما قالرابن طا هرهوالاصل باشه ابن طابر کاجربان برشینین نے اسی اصول پرنیاد الذی بنیاعلیدو قل بخرجان عند رکمی بوالبت کمبی اس مول کواس می مود دیزین

له توضیح الافکارقلی مس ۲۱ -

کوئی د جرنز جے اس اصول کی قائم مقام ہوتی ہے۔ لمزج يقوم مفامه اورعلامه حافظ محدين ابرائيم وزبرياني الروض الباسم مي بربيان كرنے كے بوركه الم مخارى نے ایک جاعت کی تصنعیف کی صراحت کی ہے اور ان سے صبحے میں تخریج بھی کی ہے فراتے ہیں :-الم مخارى وسلم معى معربين ضعبعث سے معن ان صاحبي الصعبع فلأنخ جانهن کی خسر ہے کرنے ہیں کیو مکم اس مدیث کے ، الطربق التى فيهاضعف لوجوج سابعات وشوا برموجود بوت بي من سع وه متابعات وشواه متجبرذ لك ضعف جاتا رستا ہے اگرجہ وہ متابعات وشواہ الضعف وان لونوح تلك المتابعا صحیحین میں اختصار اور طلبہ العلم کی آسانی کے والشواهد فى الصحبحبن نصدا لیے مذکورہنیں موتے کیو کہ وہ منا بعات وشوابد للإختصار والتقرب على طلبذالعلم بڑی بڑی کتابوں اور خیم مسندوں میں منہورہ معان تلك للنابعات والشواهل معروت موسفي ما ورببا اوفات شارصين معرفة في الكنب البسيطة و صعیمبن ان کی طرت اشارے کرتے جلتے المسانيل لواسعة ورببا اشاريعبن شراح الصحيحين الى شئ منها معية

کھی ایسابھی ہوتا ہے کہ مدیث متعدد طرق سے مروی ہوتی ہے گرا بک سلماند درا زاور لمبا
ہوتا ہے اور دوسراچیوٹا اور مختقر کیکن اس میں کوئی تنگلم فیہ را وی پایا جاتا ہے شخیین مدین کو دوسرے
سلسلہ سے روایت کرتے ہیں کیونکر سند تنبی محقر موگی انتی ہی عالی کہلائیگی اوراق ل طریقے کو اس کے نازل
ہونے اور نیز کرا دسے نجنے کے خیال سے ذکر ہنیں کرتے ۔ چنا بچہ ما فط ابو کرماز می شروط الائمۃ انخسہ
ہری سریر فرمانے ہیں :۔

نه دریب الرادی مش

علاوہ بربر کھی ابسائی ہوتا ہے کہ بخاری کی صدیث باعتبار سندعالی ہوتی ہے اوراس صدیث باعتبار سندعالی ہوتی ہے اوراس صدیث کے متعدد طرق ہوتے ہیں۔ اورا ام بخاری بعض بعض سے اچھے ہوتے ہیں۔ اورا ام بخاری اچھے ہوتے ہیں۔ اورا ام بخاری اچھے سلسلہ سندکی طرف نا ذل ہونے یا کرار صدیث یا دگرا ساب کی بنا پرمتوج ہمنیں ہوتے اور امام کم سے نواس شم کی تصریح کھی موجود ہے۔ اور امام کم سے نواس شم کی تصریح کھی موجود ہے۔

تعرف بيكون الحديث عندالنجادى عالبا ولمطرق بعضها ارفع من عبل لديميد احبانا عرابطن بعض غبل لديميد احبانا عرابطن لنزولدا وبسام تكواد الحديث الى غيرة لك وقد صرح مسلم بنحة لك

شیوخ شین و نتج ابعین کے مرداوی الانجٹ سے یہ بھی اجھی طرح واضح ہوگیا کرحب صحبح میں کے ہرراوی الیے خط واتقان کی سنسرط کے اللہ نقابہت مشرط لازم بہنیں نو پھر شیوخ شینین اور تبع العین کے البعین کے الب

یے حفظ وا نفان کہونکہ لازم ہوسکتا ہے۔ عافظ ابن جرعسفلانی نے المدی الساری مفدمہ فتح الباری میں اتباع تابعین اور شیوخ شین میں سے منعد وانتخاص کے ترجم میں نصریح کی ہے کہ وہ عافظ یا منعن بنیں سے منعد وانتخاص کے ترجم میں نصریح کی ہے کہ وہ عافظ یا منعن بنیں سے ۔ اسی طرح حافظ علائی نے صاحب لفظوں میں تحریر کیا ہے۔

وليس كونيحافظاش طاله اوربرراوى كامانظ بوناشرط بنين -

تحرو فراتے ہیں۔

ومنشا ذلك اما ایتارال عدونوك اس كانشایا آرام طلبی اور ترك شفت بي اللاب واماحسن الظن بألمتقلم متقدي كمنعلى حُسن كلن م

شِین سے اس بائے طرفہ یہ کہ ان بزرگوں میں سے تعبق کو افرار بھی ہے کہ اما م بخاری دسلم سے اس مِن كِيمنقول نسب إبار يس ايك حوث منفول ننسي كر كهر بهي اصراد ہے كم بلا شبه متين نے ان

کی بیان کردہ فلال فلال شرائط کی با بندی ہے۔ چنانجہ حافظ ابن طام ورائے میں:-

اعلم ان الیخاری ومسلماً ومن ذکراً اس کاعلم دہے کہ بخاری وسلم اوران لوگوں

بعدهم لمنفل عن واحد منهم بسيس سيكسى ايك في عنى عن الم في بعدي

اندقال شرطت ان اخوج في ذكركياب دسي بقيه ارباب صحاح) بيمنقول

كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ہنیں ہوکہ اس نے بیان کیا ہو کہ میں اپنی

وانهاً بعرب ذ لك من سبركتبهم كتابيس اس مديث كوروايت كرونكاج

فبعلم منل لك منه كل رجل منهم فلاني شرط يربوكي - البته جيمن ان كي كتابون من

کویر کھتا ہر دہ ان میں سے ہرا کے کی نشرط معلوم کے دص ۲)

سكن اس بركه كانتيج آب كے سامنے ہے كراس كى منتبت ظن وتخيين سے زبا دہ سنيں علّام

هداميرماني نوضيح الأفكار مين رقطراز مين :-

انا هونظنين وتخين من العلماء انه يقينًا يمص علمار كاظن وتخين ب كه ان كى شرطابه ہج اور بہ ہج) کیو کمه اس بارہ میں نیسے با شرطاه نعقسلم فل ابان في مفل كوئ تصريح منقول نبير- إلى الم مم ن مقد كي المنظم في مقد كي المنظم ال

شرط لهما اذ لعربات عنها تصريح

ا در نواب صديق حن خال منهج الوصول الى اصطلاح الرسول بس تحرير فرما نے ميں :-و محقق شده که منه طِشخین معلوم میت و نشخین برا ن در کتا بهائے خو دنصر یکح کر ده اند و نه در غيرآل لمكه حفاظ تتبع كرده ازصنيع ايتان اسخزاج شروط كرده الذوصرور فمبيت كأنجاتيان أنزا تشرط فهميده انديها ن شرط نجاري مسلم إ شدلهذا انظارا بيتال درس شرط فعلف واقع تنده اند نعفن بعفن رد کرده اند چنانچه حا زمی و ابن طاهر برحاکم درآنچه آنزا شرط نیمین زعم کرده روبنو ده ایدُ واین مصنے معروف است حافظ درا وائل مقدمه فتح الباری می بهدی انساری بذكر ش يرداخة " ص ٢٩ طبع شابهاني

عافظ ابدِ بر محد بن موسی ما زمی نے الم مخسد الم مخاری وسلم ونسانی وابود اؤد ترذی کی تشروط پرا باکستقل کتابنصنیف کی ہے جو بشروط الائمانخسہ کے نام سے بوسوم ہی یکتاب مصرا ورمبندوشان نو<sup>ا</sup> مرا طبع ہو میں ہے انہوں نے اس موصنوع پراس کتا سبہ بنا بنتفصیل سے سجن کی ہے اور آخر میں ا بنی تحقیق کا منبحہ ان لفظوں میں میش کیا ہے۔

اما م نجاری کامقصد صیح احادیث کی ایک مخصر كتاب كا تالبيف كرنا تفاستيعاب ان كالمجمع مغصود منیس تھا نہ رجال میں نرصیت میں اگرچہ اہنوں نے بہشرط کی بوکہ وہس صف کی بھی تخزیج کرینگے وہ ان کے نزدیک تعجیم ہوگ 🛴 الاصحیحا وله منعص لشی اخوالا کیونکه انهوں نے فرما ایک کمیں نے اس کتاب میں الاصحیحا و لهر منبعض لشی اخوالا کی کمی دوایت کی ہو وہ میرے ایکی ایکی دوایت کی ہو وہ میرے ایکی ایکی دوایت کی ہو وہ میرے ایکی ایکی دوایت کی ہو وہ میرے دوایت کی ہو دوا (باقى ائنده)

ان قصل لبخارى كان وضع مختص فالصيم ولمريقه بالاستبعاب لا في الهجال ولا في الحديث ان شرط ان بخرج ما صح عند ٥ الاندقال له إخرج في هذا الكتاب

## 

مولاناع بزلالك صاحب وي

اردوزبان کی نخلیق تو میرسی جن مقامی واجنبی زبانون کا باصه ب ان میں زبان عربی کو ایک فاصل میں میں اردوزبال کی داغ بیل والنے میں سب سے پہلے جی زبان نے مصد لیا ،اس میں شک نہمیں اردو کی نخلیق وفتاً قد کا سوال پیلا کی نخوی ساخت و ترکیب اندو جرمانی اصول پہتے اوراس لئے جب بھی اردو کی نخلیق وفتاً قد کا سوال پیلا میزاہ ته تو فارسی زبان ساخت آجاتی ہے اوروہ فائیم ترین عضر حس سے اردو ممزوج بوئی ہمارے محققین وفقاً دنظر انداز کردیتے ہیں۔ آئ کی صحبت میں میں ہندوتان کے اندر عربی زبان کے نشووار تھا رسی بحث وفقاً کی کول گا اور بناؤں گا کہ اردو کے اجزائے ترکیبی میں خصر ف قدیم ترین عضر عربی ہیں بلکہ فاری کے دوش میروش می عربی نے ہندوستان میں زبان و معاشرت ندیم بریاست کے مختلف شعبوں پہلنچ نفوش میروش می عربی نے ہندوستان میں زبان و معاشرت ندیم بوریاست کے مختلف شعبوں پہلنچ نفوش و آثار صحیور ہے۔

مندوسان اورعرب کاپہلا تعلق بعثتِ اسلام کے بعد پہلی صدی ہجری کے آخری نصف شروع ہونا ہے اور پہلا شخص حس نے ہندوسان میں علم اسلام بندکیا مہلب بن ابی صفرہ ہیں، یہ یزیر بن معاوید دسلام کازمانئے کازمانئے مکومت تھا۔ یہ حلم صوبہ سرحداور نیجا ب تک محدود تھا۔ اس کے بعد مرائی خاندان کے منہ ورضی کے دور میں جانج بن یوسف نے حلہ کیا اس وقت

ك ابخ فرست مبدامط

سندهمیر اسلانون کا داخلہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جہانچہ تذکرہ و ناریخ کی کتابیں اس عہدکے اسلامی اعلمی وادبی برکات سے بھری ہوئی ہیں۔

رب سے پہلام، دوسانی شخص جواسلامی ادبیات میں نایاں نظر آنا ہے وہ ابمِعشر بجیج بن عبدالرحمٰن المندی دمتوفی سناتی میں المفول نے ابوا مام بہل بن حذیف صحافی کود کھا اس کے ناجی ہیں المفول حد شاھیں سے نابعین سے حدیث سی آب کی زبان میں لکنت بھی ، اسلے البخیم کی روایت کے مطابق کان یقول حد شناھیں بن قعب یورں کعب بعنی گوب کولکنت کی وجر سے نفعب کہا کرتے ہے آب امام سعید بن محدین کعب الفرلی ، سعید بن محدین کوب کولکنت کی وجر سے نفعب کی روایت کے روایت کرتے ہیں۔ الفرلی ، سعید بن سعید المقبری ، ابی بردہ بن ابی موتی ، مثام بن عروہ ، اورموسی بن بسار سے روایت کرتے ہیں۔ الفرلی ، سعید بن سعید المقبری ، ابی بردہ بن ابی موتی ، مثام بن عروہ ، اورموسی بن بسار سے روایت کرتے ہیں۔

سب سے آپ کے صاحبزاد ہے جھر، توری ، مسیب بن سعد، عبداللہ بن ادریس، ہاشم بن قاسم، وکیع، ہوزہ بن خلبفہ وغیرہ نے روایت کی ، اس میں شک نہیں جا فط ابن جوعسقلانی نے ان کے متعلق اکا برمی رئین کی جرحین نقل کی ہیں، بخاری ان کو منکرالی رئیسہ ہے ہیں، بحیلی بن معین فرائے ہیں کان احمیا کیس بشیء منائی اور ابر او وان کو صعیف بتاتے ہیں، ترمذی کا بیان ہے تکلہ دجف احل العلم فیدین قبل حفظہ (حافظہ کی باب بیل حضل الم علم نے ان کے متعلق کلام کیا ہے) کھر محمی کئیب احادیث میں ان کی مروایت ہیں۔

یا قوت حموی نے سنرٹے اور بھی فقیا اور علمار کا ندگرہ کیاہیں ان ہیں ایوالجاس داور دی ہیں ، اس نرم ہیں بیان کی تصنیفات یا کی جاتی ہیں بیمنصورہ کے قاسمی تھے۔ دوسرے البرنصر فتح بن عبداللہ السندی ہیں بیفیہ اور تکام تھے، آل حمن بن الحکم کے غلام تھے کھیرازاد ہو گئے تھے، فقہ اور کلام الفول نے البولی الفقی سے پڑھا۔ اور تکام تھے، آل حمن بن الحکم کے غلام تھے کھیرازاد ہو گئے تھے، فقہ اور کلام الفول نے البولی الفقی سے پڑھا۔ اسی عہد (دوسری صدی تجری) میں ایک اور زیردست محدث اور عالم دین گزرہے ہیں آپ کا نام

مه حافظابن محرآب كانام ابوا ما مدبن بهل الانصارى بتات مين والاصاب في تميز الصحاب لجلدالا بعى واقدى ان كوصحابى بتات مين منطيفه اور بغوى في ان كوصحابه بين شامل كياب، اوران مصحري كاليقطع رجل حق مسلم بهيدند الاحرم الله عليدا كجند واوجب لدالمنار و روايت كي مافظ في اس روايت المريخ كوم منكره قوى "كهام والله تهذيب التهذيب المحزر العاشرس وام والم والله الناطان لفظالند و

ابوض رہے بن جیج السعدی البصری (متوفی ساتھ) ہے آپ نے سندھیں انتقال کیا، آپ نے صن بھری، اور عطائے سندھیں انتقال کیا، آپ نے صن بھری، اور عطائے سے مطائے سے دوایت کو این کی ہے۔ آپ سے دکھیے، سفیان ٹوری اور ابن مہدی روایت کوتے ہیں۔ مولانا علام علی صاف ازاد بلگرامی کھتے ہیں۔

كان صدوقاعاً بداهجاهدا وإول آب راستباز، عابداوررياصت بيشر تص اوراسلام من صنف في الاسلام له ويلك من صنف في الاسلام له

گوید ختاف فید سکد به که عبدالدام کی بهای تصنیف کون به اصاحب کشف الطون نے عبدالملک بن عبدالعزی العزیز بحری (متوفی هی اورا بولفر سحد بن عروف رمتوفی ستی کا تذکره کیا ہے ، ابو محدالرا مهر مزی رہی کا نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد سفیان بن عینیہ نے اورامام مالک نے موطا مدینہ میں تصنیف کی ، کی عبدالرزاق نے بمن میں ، سفیان توری ، محد بن عبال اور ابن عبال اور ابن عبال اور دے بن عبال ه نے بور میں بہشیم نے واسط میں اور عبدالمنزی المبارک سنے خراسان میں تصنیف کی ، الغرض ہندوستان کویے فخر ہے کہ عبدالسلام کا پہلا اسلامی مصنف اسی خاک بیں میٹھی نیندسور ہا ہے۔

اورانكاكى باحت كى، اس كى تاب مراة الزبان اورمروج الذبب مشهوريس. اس في مروج الذب سي ولميد بن يزيد بن عبد الملك كي هورك كانام من "بناياب وه اسى تاب بن ايك عبد المحتاب.

فقل قل منافع اسلف من هذالكتاب سلاطين بندوسان اوران كے علاوہ شابانِ علم ملتب ملوك الهندوغايو ممن كمراتب كمتان بم اس كتاب كا تقصفات ملاتب ملوك الهندوغايرهم من بي الكه علي بير الله علم بير الله بير الله

اسی طرح وہ ہندورتان کے آلر میقی جھانجھ کا تذکرہ کرتا ہے بسعودی نے مرقب الذہب بیس دمشق کے ایک گاؤں کا نام مجی دیر منب بتایا ہے، سے

ابوریان البیرونی (با بخوین صدی میں سندوستان آیا یہ خوارزم کارہنے والاتھا۔ دولت غرنویہ (سلطان محمودہ تو فی سلائی کے دور میں گزراہے، سندوستان کی زبان ومعاشرت اور ندسب و فلسفہ براس کی کتاب الهند بڑی معرکة الارا چنرہے، عربی ادبیات میں اس کا کیا خاص مرتبہ ہے، یکتاب لمانوں اور مندول کے میل جول کا ایک آئینہ ہے۔

معود بن سعد بن سلمان (على صدرانحياه الى المائية الم المائية ا

آزاد ملگرامی نے سبحۃ المرطبان میں اس کے بعد سندوستان کے مفصلہ ذیل علما کا مخصر تذکرہ کیا ہے، یہب عربی زبان ورعلم اسلامیہ میں استیازر کھتے تھے۔

مرتوں مکہ میں مجاورہ میں ہوع اق ہیں آئے وہاں سے حکومت کی طوف سے کالتہ ہیں ہندوستان آئے۔ یہاں سے میروائیں گئے۔ میروستان میں بغداد کا سفر کیا، مکہ عدن اور مہندوستان ہیں بہت ہے شیوخ سے حدیث نی مولانا آزاد فرما تے ہیں کہ منارق الانوار کی ابتدار میں اتفوں نے مکہ ہیں مرنے اور دفن ہونے کی دعا کی ہے۔ خدانے ان کی دعارشن لی اور قبول کرلی ۔

شمل مین می الاودی (آ تھوں سدی | صاحب سخة المرجان کی روایت ہے کہ آپ کا وطن اورہ ہے جولور ب کا نصف اول اورمولانا خلیم الثان شہرہے ۔ آپ مولانا ظہر الدین البکری اورمولانا

فردالدین شافعی کے شاگردیتے ، آخرالزکراورہ کے شیخ الاسلام گزرے ہیں ، حضرت خواج نظام الدین اولیا سی بیت کی آب نے خوقہ پہنایا۔ اور دہ تی میں منجھ کراپنے ہرکے سایہ میں دینا شروع کیا حضرت سلطان الاولیاء کی آب نے خرقہ پہنایا۔ اور دہ تی میں منجھ کراپنے ہرکے سایہ میں درس دینا شروع کیا حضرت سلطان الاولیاء کی وقا دھائے تھے ہدسال بعدوفات کی ۔

شخ حیدالدین داوی آپ کی شرح بدایه منهورسی، صاحب کشف الطنون اورعلامه ابن الکمال نے اس شرح التعوی صدی (آخری فعری کی تعربیت کی ہے ایکن دونوں مناظراندا ندازیر جرح تھی کرتے ہیں۔ قاضى عبدالمقتدين قاصى ركن الدين مولانا غلام على أزاد في سحة المرجان اورايني كتاب نسلية الفواد دونول بيس ان کا تذکرہ کیا ہے، تصیرالدین محموداودی دہنوی کے حلقہ درس میں شامل آ تھویں صدی ہوئے۔اورآبہی سے بعت بھی کی مضرت شنخ نصبرالدین اودی دچراغی دہلوی آپ کوہبت عزیز رکھتے تھے، اورآب كى كمى مجنول برخوش موت اوريمت افزائي كرنے، قاضى عبدالمقتدر فيرافيم بين قضاكي اوروض ك كے زديك دہلى من وفن ہوئے، سجة المرجان ميں قاضى صاحب كاطويل قصيده لاميرع بي سب -مولانامعین الدین عمرانی دملوی اسلطان محدر بن تغلق شاہ (متوفی ۲۵۲ میں نے آپ کو قاضی عضرالاً کی کے باس ته تخوی صدی بندوستان کے بہت سے تحالف دیکر شیراز بھیجا۔ اورآنے کی دعوت دی، سلطان ابواسخن شبرازی نے فاضی موصوف کو آنے مند باریہ تھی علما کی قدر وقیمیت ، ایک بادشاہ ملاقات کی تمنار کھتا تھا وعوت دتیانها، دوسرااینے سے جداکرنابسندنیوں کرنا نظامشیرازیس مولانامعین الدین کی بڑی بزیرانی ہوئی س سلطان ابواتحق اوروہاں کے لوگول نے بڑی عزت کی، مولاناموصوف کی نصنیفات میں کنز، حیامی، اور مفتاح العاوم يرجواشي بي -مولانا احریخانیسری است بھی حضرت نصبرالدین چراغ دیلوی کے حاشید نشینوں میں تھے، بہت بلند ہا یہ عالم صوفی رة غازنوي صدى اورناع نقي أزاد لكهت بين هوعالم بيشب اللها نحرية وشاع بيكى السلسال تقريرة امیزمیورنے جب ہناروتان فتح کیا تواس نے آپ کے علمی فضاً مل کے حالات سنے ، ملاقات کی خواسش ظامر كى، ملنے كے بعدات كے كمالات سے واقعت مواتوند كميوں ميں شامل كرليا جب اميزيورسندوستان سے روم كى طرف جانے لگا تومولىنا موصوف بيہيں رہ گئے۔ دہلی ہے رونق ہو كئى تھی آپ نے كالی كاسفركيا د ال درس دینے لگے اور میں انتقال کیا اور قلعہ کالی کے اندر دفن ہوئے -

مولانا زادن آب کاعربی قصیده دالیه نقل کیا ہے اور ایک لطبعت نکتہ بھی بیان کیا ہے، امیر میورنے بندوسان فتح كيا توبهار الماروساني شاعرف قرآن كى آيت سے بطرين تعمية الريخ كالى فرملت بين ا

صارفكري مستعينا واحدا واقتنى تاريخيه فقح قريب

اميرتم ورف مدم مين فتح كيا، شاعرف قرآن كي آيت المدغلت الخ كي طوف اشاره كيله حب عدد ٨٠٨مونے ہي رسورة روم) ميں خدائے تعالی نے بيان کيا ہے گوفارس ولي رکا فروشرک اہل رقم (اہل كتاب برغالب آكئے ہیں كچوسال بعدروم والے ئ غالب بوجائيں كے مولانا احد تھا نيسرى نے وطنى محبت كى بنا پرامیزیمورکی بربریت پرنفرین کی اورتمناکی که جس طرح اہلِ فارس غالب آگئے تھے اسی طرح ارضِ ہند بمد امتر تيورغالب آگيالكن اس كايغلبدريا نهي روسكتا جيساكه خدات المدغلت عني سي وعده كياب، ايك حمر تنهانيسري مندوساني شاعرتها وردوسراء غالب مجي خاك بإك مندوسان سينعلق ركهت تنها ليكن انهول تے اپنے صریم فرا دندان نعمت کی ضرمات ہیں قصا کر میش کرے جس رکیک دسنیت کامظامرہ کیا اس سخت افسوس ہوتا ہے، گوغالب ہمارے ادب اورزبان کا بہت بڑامعار گزراہے سکن ہم اسے فومی اوروطنی اعتبار سے کھا ہے نہیں دیکھتے، فقیرنے اپنے مقالہ غالب کی اخلاقی کمزوریاں، (ملاحظہ مرمیری کتاب مقام محمود) اس مئلہ کریسی حدیک فعل سجٹ کی ہے۔

قاضی شہاب الدین بشمل لدین بنج رالزادلی است دولت آباد (دلی) میں سیدا سوئے، قاصنی عبد المقتدرا ورمولا ناخواصکی سے شرف المذهاصل كيا، آخرالذكر مولانامعين الدين العمراني كے شاگرد

تھے، جب نیمورہ نروستان کی طرف متوجہ ہوا تو مولانا خوامگی اس کے ورود کے قبل دلی سے کالی علے گئے۔ تامی شہاب الدین بھی اپنے استاد کی صحبت میں پہنچ استاد تو کالبی ہی ہی گئے اور قاصی صاحب جونبور حلے گئے ، یہاں کے باوشاه سلطان ابراسيم شرقى في بهن نوازا، اورملك العلمار كالقب دبا، آب فيهال مندِندرس بجهائ اورملندا كتابي المعيس ان مي فرآن مجيد كي تفسيرفارس زيان مي المواج كي نام سے مدورس كتاب كافيد بيواشيدى یہ آپ کی مشہور ترین کتاب ہے ،ارٹاد کے نام سے نحور بنن لکمی ، فنِ بلاغت برایک کتاب برائع المیزان اوراصول فقہ برایک کتاب شرح بردوی کھی، قصیدہ ہانت سعاد 'کی ببیط سٹرح بھی آپ کی تصنیفات سے ہے،اسی طسیح فاری بیں علوم کی تقسیم اور مناقب السادات لکمی، جون پورس انتقال کیا ،اورسلطان ابرائیم شرقی کی سجو کے جنوبی سمت دفن ہوئے۔

شیخ علی بن شیخ احرالمهائمی اسب کا وطن مهائم ب جوگوگن کاایک بندرگاه ہے، کوکن دکن کے اطراف میں بر مهالمی متوفى مصيمة استبرات صوفى اورصاحب ذوق بزرگ تھے، صوفى دب يرآب كى البندا بيكا بيس یا بی جاتی ہیں، می الدین ابن عربی کی طرح توجید وجودی کے قائل تھے، آپ کی تصنیفات میں ہیں جمبرالرحمن ،عوارف المعارف كي شرخ مي الزوارف، شرح فصوص كحكم اورشيخ صدرالدين تونوي كي النصوص كي شرح -مولانا شیخ سعدالدین خیرآ بادی اسپ کے والدما جرخیرآباد کے قاضی تھے، بحیب ہی میں زرگ باب کا سایہ جانا رہا -نوی صدی را خری نصف کا کتب میں بڑھنا شروع کیا، روزانہ قرآن مجبز نختی پر الکھتے اور رات کے وقت ایکہزار مرتبراس كوريط يهانتك كدسارا قرآن اسى طرح حفظ كرؤالا، جوان بوئ نومولانا عظم لكمنوى سے شرف بمن حال كيا ورحضرت مينالكمنوى نے خرقد بينا يا، پيرنے خواب ميں مرايت كى كہ خير آباد علے جاؤي آب لكمنو سے جلے آئے اوا يهي مندوس بجهائي، بهت ي كتابي لكهيس، مثلا شرح بزدوى، شرح حسامي، مثرح كافيه، بنه رح مصباح اوررساله مكيه كى شرح لكمى اس ميں اپنے شيخ حضرت مينا قرس سره كے حالات وملفوظات فلمبند كئے۔ مولانا عبدالله بنان النبى ملتان كنزديك ابكبهت براشهر المنقولات ومعقولات دونول میں پگانه روز گارتھ، اپنے وطن میں درس دیتے تھے، بہت دنول کے بعدوطن سے ہجرت کرے دہی آئے سلطان سکندر بن بہلول لودی کا زمانہ تھا،اس نے تعظیم و کریم کی،آب بہیں تدریس مين شغول موك اور دلي سي انتقال كيا -شخعی المتقی (مصحم) الب کے ابا واجداد حون پورے رہنے والے تھے، آب بران پورس رہتے تھے۔ بہنے

حام الدین سے شرف المذه ال کیا رسے ہے اور تربین کاسفرکیا اور شیخ ابوانحسن البکری کی صحبت میں رہے اور آپ
سے حصولِ فیض واستفا دہ کیا، مکر معظم میں رہنے لگے اور تدریس و تالیف کا سلسلہ جاری کیا فقہی ابواب برسوطی کا حیان سارے جہان برہے اور شق کا کی جمع الجوامع کی ترتیب دی، شیخ ابوالحسن البکری کہا کرتے کہ سیوطی کا احسان سارے جہان برہے اور شق کا احسان سیوطی پرہے، عربی و فارسی میں آپ کی جیوٹی بڑی تصنیفات کی تعداد ایک سوتک بہنی ہے۔ اور شیخ ابن جرفی میں اضول نے فور تقی کی طاکر دی اختیار کی اور ان سے ابن جرفی میں ان بیا۔

مرفت کو رویٹی بہنا ۔

سینے مخرط ہفتی ہے علافہ تحرات کے شہرفتن کے رہنے والے تھے، بہت بڑے فادم حدیث اورنا صرافت مقول المناهم على المحابض على المنظم المنظم المناوكي فدرعلوم متداوله ريط كرين شرفين كا سفركيا اوروبال كمثائخ اورعلمارس ملخصوصيت كساته شخعلى اتقى كفيوض وبركات سيبت زياده متفیض ہوئے، کھروطن اوٹ کرائے بزرگ اسا درعلی تقی کی وصیت کے مطابق تالیف وتصنیف میں مشغول ہو عدت مين ممت البحار اسماء الرجال برالمغنى اور ندكرة الموضوعات لكمى ابنے نشخ كى طرح فرفد بوہرہ مهدويه كى بيخ كنى اورردسی برابرائے رہے، بفرقد بیام حرجون بوری کا بیروہ مضول نے مہدی موعود بونے کا دعوی کیا تھا ،آپ نعهد كيا بخاكه على مررعامه مذركه ونكاحب مك اس فرقه سے برعت كا زاله نه بوجلت ، حبب سلطان جلال لات اکبرگجرات بنجانواس نے اپنے ہاتھے آپ کے سررعامہ باندھا اور کہاکہ دین بین کی نصرت اور برعتیوں کے فرقہ کی تخریب آپ کے ذمہ ہے، اپنے رصناعی بھائی مرزاعزیز کو کہ ملقب بہ خان اعظم کوسلطان نے حکومت گجرات عطاكی اس نے نتیخ کی اعانت كی اور ، بعات كا قلع قمع كيا، جب خان عظم معزول ہوگئے اوران كی جگہ عبدالرحيم فانخانان کویلی توج کِده فه خود یمی تصاس کے مذہب مہدویت زور کر اا وراس فرفد کے لوگ گوشہ گوشہ سے تكل كرمبدان جدل مين آگئے۔ شيخ نے عامد سرے آنارا اوراكبر كے دربار كى طرف چلے سلطان اس وقت ارالخلافہ اکبراً ارس تفا، شیخ کے سیمیے حصیب کرمیدولوں کی ایک جاعت بھی جلی، جب شیخ احین میں پہنچ تو یہ لوگ آپ

برچلة وربوك اورآپ كوشهد كردالا ابب كى نعش فتن لائگى اوروبال ابن فاندان كے مقبره ميں وفن بورك .

آپ كے بوت شخ عبدالفادر بن شنج البو بكر بهب بڑے عالم اور مكر كے مفتى شعے ، فقابت ميں امتيا زر كھتے تھے ، بڑی فسیح اور بلیغ سفے آپ كى تصنيفات ميں الفتادى (حار حابدول ہیں ہے) اور محبوعہ منشات ہے آپ كے ات دشیخ عباد منہ الموں الفتادى البول بالموں ہیں ایک قصیدہ کہا اس میں المغول نے آپ کو البول محبول فی مرح میں ایک قصیدہ کہا اس میں المغول نے آپ کو البول محبول فی اور کو برح میں ایک قصیدہ کہا اس میں المغول نے آپ کو البول محبول فی البول میں الموں کی اولاد بتایا ہے۔

مشیخ دیبرالدین آب علاقد گجرات کی ایک شهر جابانیریس الله شدس پراموک اوپیس جوان موسے اس کے متونی سمه وی معلی اور شیخ فاضن قدس سره متونی سمه وی بین ایس کے اور الاعاد الطاری سے فون کی تعلیم حاصل کی اور شیخ فاضن قدس سره سے خور بہنا ، جب شیخ خیرخوف گوالیاری گجرات میں آپ تو شیخ وجیہ الدین آب کے سلک الادت میں منسلک مہو گئے ، آپ کی تصنیفات میں سے اصولی حدمیث میں شرح النخبا ورجا شیر تصنیفات میں سے اصولی حدمیث میں شرح النخبا ورجا شیر تصنیفات میں منسلا العضدی ، التلوی ، البزوی ، برابیة الفقه، مشرح وقایہ ، المطول ، المختصر مشرح النجریو ، الاصفهانی ، العقامیلا تفتازانی ، الحاشی القدیم ، المحقق الدوانی ، شرح مواقف ، مشرح حملة العین ، شرح المقاصل الفوا کو الفی الشمید ، الشمید ، مشرح المقاصل الفوا کو الفی الشمید ، مشرح المقاصل الفوا کو المنسل سے ہیں مشرح تحقہ الشاہید ، شرح رسالہ لملاعی الفوشی فی الهیئی و افاری میں ، شرح کلید مخازن ، رسالہ فی الحقیقة المحدید ، مشرح کلید مخازن ، رسالہ فی الحقیقة المحدید ،

ابوالفیف فیفی اکبرآبادس کردی المحاصی بیداموئ این والدشیخ مبارک صاحب نفسبر شیخ عیون المعانی سے علم متوفی سمن الهم المحاص المحاص متوفی سمن می میران المحق تھے، اخلاق براب کی کتاب مواردالکم اور فسیر قرآن می سواطح الالهمام می میں میں فیصنی نے ان کتابوں میں بیالتزام کیا ہے کہ کوئی نقطہ والاحرف عبارت میں نہیں لائے۔ معنوی عربی میں میں فیصنی نے ان کتابوں میں بیالتزام کیا ہے کہ کوئی نقطہ والاحرف عبارت میں نہیں لائے۔ معنوی

اعتبارے یکوئی متعرفعل تھا یا نہیں کی اس سے یصرور بتہ حلتا ہے کہ وہ عربی ادب میں پوری مہارت رکھتا تھا اور ہا وجوداس سخت نرین قید کے اس نے نصف قرآن کی تغییر لکھ ڈوالی ، مولانا آزاد نے سور کو کو کرکی نفسیر کا نمونہ میں دیا ہے فیضی رفقیر کا ایک بسیط مضمون شائع سو حیکا ہے۔

شیخ احدبن نیخ عبرالاه فارد قی سرنهی آپ صفرت فاروق کی اولا دس سے ہیں ، سائے میں سیدا ہوئ، بجب بن بر قرانجید متوفی سی نیدا ہوئ، بجب بن بر قرانجید متوفی سی سیدا ہوئی۔ بہتے اپنے والد مولانا شیخ عبرالا صربے علیم حاصل کی اور مختلف علوم بڑھے بھر سیالکوٹ چلے گئے، اور مولانا کمال الدین شمبری سے معقولات اور مولانا لیعقوب شمیری سے معدبیث پڑی سرد سال کی عمرس علوم درسیدسے فارغ ہوگئے، اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیس میں ماک کے اور عن فاری میں بہت اچھے سے رسائل مکھے، معربر سند سے دی چلے آئے اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیس سے والد سے طریقہ جہتیں سے مرسائل مکھے، معربر سند سے دی چلے آئے اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ اسے والد سے طریقہ جہتیں سے دیا الدر سے مولانے کر جہتے ہیں الدر سے مولانے کے دور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ سے دیا الدر سے مولانے کے دور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ سے دیا در سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ سے دیا در سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ دیا ہے دولانہ سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ دیا ہے دولانہ سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ سے دیا ہیں بیستہ سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ دیا ہے دولانہ میں بیستہ سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے طریقہ نیستہ سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے دیا ہو سے دیا ہے دولانہ کی میں بیستہ سے دیا ہوگئے۔ اور خواجہ باتی بالدر سے میں بیستہ میں بیستہ سے دیا ہو کی میں میں میں بیستہ کی میں بیستہ سے دیا ہوئے کی میں بیستہ کی بیستہ کی

اجازت عاصل کی آپ کی بیعت ورشاد کا سلسله سربندسے گذرکر یا درالنه بروم بشام اور مغرب تک بہنچا، فیاری زبان میں آپ کے مکتوبات کا محبوعة میں جا تراو کھتے ہیں ہی بچج قواطع علی تبھی ہ دبراھین سواطع علی بھٹے ہو آزاد کا ہمیان ہے کہ کی میں ان مکتوبات کا ترجہ کیا ہے لیکن پر جبہ آزاد کی نظرے نہیں گزا ، بینی علی بھٹے ہو آزاد کی نظرے نہیں گزا ، بینی ان مکتوبات کے اندرا بینے بعض معارف کا تذکرہ کیا ہے علامت آزاد نے ان مکتوبات کا عربی ترجب سے تاملہ جا نگر اور شاہج آل سے معارض تعلق اور میٹ بنی کا تذکرہ ہے جس کا تعلق ہای سے معارض تعلق اور میٹ بنی کا تذکرہ ہے جس کا تعلق ہای مسائل سے ہے اور بیاں اس بھٹ کی گنجائٹ نہیں آئیں سال تک قیدو بند کی معینیں جھیلنے کے بعد آزاد ہو سے اور اپنی وطن آئے اور بہیں انتقال کیا۔ آپ کی حب ذیل تصنیفات ہیں۔ اور اپنی وطن آئے اور بہیں انتقال کیا۔ آپ کی حب ذیل تصنیفات ہیں۔

رساله التبليلية، رساله اثبات النبوة ، رساله المبداو المعاد ، رساله المكاشفات العينيه ، رساله آواب لمربين

رساله المعارف اللرسنير، تعليفات العوارف وشرح الرباعيات للخواج عبدالباتي -

ملاعصمة النُّه البِيرى المهم المعرى ورم ومركي طرح نابينا منظم علم كى خدمت اور درس وافا ده بين زنرگى بسركى، متوفى ستاف المعرفي المورضيد كنابي لكھيں۔ اس بين ايك فوائد الصنبائية برِجا شبه تھي ہے۔

مولانا فیخ عبدالحق دادی این میل النه علیه و کم عاشن زارتے، من شعوری سے طلب علم کی طوف متوجہ ہوئے متو فی متھ نام سے الم النه علم دینیہ حاصل کرھے تھے ۲۲ برس کی عمرین فارغ التحصیل متوفی متھ نام الم الم الم دینیہ حاصل کرھے تھے ۲۲ برس کی عمرین فارغ التحصیل موگئے۔ قرآن حفظ کیا اور مندِ تدریس وافادہ پر بسیٹھ گئے۔ جوانی ہی ہیں جذبہ الہیہ طاری ہوگیا، وطن اور اعزہ کوتباگ کرکے حرین کارخ کیا، اور یہاں بہت دنوں تک قیام پزیرہ ہے۔ اولیا واقطاب کی صحبت و ملازمت سے شرف اندوز ہوئے بصوصیت کے ساتھ صریت کی کمیل کی اور وطن لوٹ آئے، شادی کی اور ہندوتان میں صدیث کی الی متعدد تانسیب نہوئی تھی، صدیث پر ہمہت میں صدیث کی الی ضعیات کی طوف سارے عالم کے علمانے توجہ کی اور ان کو اسپنے علی کا دستور بنایا۔

میں متن و معتبر کتابیں کھیں جن کی طوف سارے عالم کے علمانے توجہ کی اور ان کو اسپنے علی کا دستور بنایا۔

میں متن و معتبر کتابیں کھیں جن کی طوف سارے عالم کے علمانے توجہ کی اور ان کو اسپنے علی کا دستور بنایا۔

میں عربی کے چھو فی بڑی تصنیفات کی تعداد ایک شونگ پہنچتی ہے، مصری القادری سے خرقہ قادر ہے تھی کے چھو فی بڑی تصنیفات کی تعداد ایک شونگ کی تعداد کے تعداد کے تعداد کی تعداد کا تعداد کی تعداد کی کی تعداد کیں تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کیا تعداد کی تعداد ک

عمل كيا، شيخ موسى شيخ حبلال الدين بخارى اوروه شيخ عبدالقادرجيلاني كاولادس بير، حب شيخ عبدالحق مكر پهنج توشيخ عهدالوباب شقى لميذ شيخ على تقى رسابق الذكرى ك صحبت سيم سفيض بوست ، اوران سي كتب احادثيث كى اجازت حاصل كى -

قاضی ذرائحت دہوی ایس شیخ عبد الحق کے صاحبر ادرے ہیں۔ شاہجہاں نے آب کو اکبر آباد کا قاصنی مفرد کیا۔ آپ سے ستائے میں سائے کی سے انجام دیا۔ آپ کی بہت سی تصنیفات میں ، ان میں نجاری شریف کا فارسی ترجمہ بھی ہے۔

ملامحه، وفاروقي الملمحمود ني اپنے جرفريب مولانا شيخ شاه محد (متوفي سيسنانه) اوراسنا دالملك بمولانا شيخ مخدافضل متوفى ستان الله المرى مع شرف المنه المناطل كيارة خوالذكر معفولات اور شفولات مين صاحب كمال گذر میں، جون پورس درس وارشا ددیا کرنے تھے، ملامحود نے سترہ برس کی عمرس علوم مندا ولہ نے فراغت حاصل کی اس كے بعد آب تصنیف قالیف كی طرف راغب بوگئے اور حكمت بیش مس بازغه تالیف كی اور الفرامد شرح الفوا سے نام سے فاضی عصندالدین الایجی کی کتاب فوا کدالنیا نئید کی شرح لکھی جومعانی، بیا ن اور مدیع برہے۔ آزا دفر طقے ہیں وجہ تعلی ریاض الاحب سے ابامطبرا رحمن اوب میں ابریاراں کی طرح پایا) علامہ نے ساری عمر کوئی ایسام کننهی بیان کیاجس سے رجوع کیا ہو،آپ سے کوئی سوال کیا جانا، اگرطبیت موزول ہوتی فورا جواب دىيىت ورندكى دىت كداس ونت طبيعت موزول نهيس لاصبح صارق كامصنف علام يرم صوف كالكردو میں ہے ہے، یا تا ب فاری زبان میں ہے، مصنف نے اس میں آپ کے حالاتِ زنرگی تکھیں۔ اس کی روا۔ ہے کہ جب مولانا محمود نے تھیل علم کرلی تودار الخلافہ اکبرآبادی طرف کئے اوراصف خال سے ملے جوسلطان شاہجاں کے امرائے عظام ہیں سے اور حکومت کے رکن رکبن تھے۔ آزاد بھی ان سے اکبرآباد ہیں ملے یمپرولٹنا محمود جون بورج آئے اور درس دینے لگے، فاری زبان میں بھی مولانانے عور نوں کے اقسام اور تعریف کے متعلق جارور ف كاايك رساله لكها، ملاممود فات كى توآپ كاتادشنخ افضل زنره تهے. آپ كو

لائن شاگردی وفات کاسخت عمم ہوا، آپ جالیس دن تک مسکرائے ہی نہیں اور جالیس دن کے بعدا ہے خاگرد سے مل گئے۔ آزاد کا بیان ہے کہ ہندوستان کے اندرفار وفیوں میں مولا نااحر مرہندی اور ملامحمود کی طرح کوئی پیدا نہوا، سابن الذرعلم حقائق میں کال تھے اور تانی الذکر حکمت اوراوب میں لا تانی تھے۔

طرح کوئی پیدا نہ ہوا، سابن الذرعلم حقائق میں کال تھے اور تانی الذکر حکمت اوراوب میں لا تانی تھے۔

فقی آردی کہتا ہے کہ آزاد کی وفات کے بعد سندوستان میں ایک ایسا فاروفی گھرانہ معرض وجود میں آیا، حب کے بہت سے افراد خزالی اور ابن تیمیہ سے مرتبہ میں کم نہ تھے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ اور آپ کی اولار سے ہے۔

کی اولار سے ہے۔

آزاد فرملتے میں کہ شاہجہاں نے آپ کو دوم رتبہ میزان میں تولا، اور دونوں مرزبہ آپ کا وزن جم مزار موا، اور بیر قرم آپ کوعطاکردی اور متعددگا وُل جاگیریں دیئے جن کے ذریعہ آپ پور سے مین و آرام

سه خلاصته الانرفي اعيان القرآن الحادى عشره جلدتا في ص ١٨٠٨ -

كبيا تفرزنرگى تركي و ناليف مين بسركيف لگ ك -

آپ نے متعدد کتابیں لکھیں، ان بی زیادہ ترمشہوراور متند کتابول پر حواشی ہیں، مولوی بحق نے صرف چند کتابول کے نام گائے ہیں، آزاد نے ملاصاحب کی تصانبیت کامفصل تذکرہ کیا ہے ۔ صاشیق بربینا وی ، حاشیہ مقدمات التکویے، حاشیہ المطول، حاشیہ شرح المواقعت، حاشیہ شرح العقائر للتفتا زانی، حاشیہ برخاشیہ العقائر للدوانی، حاشیہ برجا الحقائر للدوانی، حاشیہ برجا شیابی، حاشیہ برجا شیابی محاشیہ برجا مشرح المطالح الدرة الثمنیہ (وجود و اجب بیں) حواشی علی بردامش شرح حکمت العین، حواشی علی بوامش مرح اللہ واحق میلی بوامش مراح اللہ واحق میلی بوامش مراح اللہ واح ۔

صاحب فلاصة الاثر سلطے میں کہ میں نے تغییر بیضا ہی پر ملاصاحب کا حاشہ دیجھا ہے۔ اسس میں دفیق کینیں پائی جاتی ہیں، کمین یہ حاشہ پر رہنا ہیں بلکہ صرف سورہ بقر کے بعض حصول محتعلیٰ ہے۔

مولانا شخ عبدالرسنید آپ کا وطن جون پورتھا ہمس انحق کے لقب سے ملقب بوٹ مشیخ فضل المنترجو منہوری متوفی سے فرقہ بہنا ، اصول نے شخ محسس متوفی سے فرقہ بہنا ، اصول نے شخ محسس اورا منوں نے شخ نظام الدین المیشودی (متوفی سوعی سے جوہندو سان کے مشہور بڑرگ گذر ہے ہیں، بشری شروع من رندریس بھیائی اس کے بعد بیشغل ترک کردیا اور ایم حقیقت کی تابوں کا خصوصیت کے ساتھ شخ می الدین ابن عربی کی تصانیف کا مطالعہ کرنے لگے ، اور ابن عربی کی جن عبارتوں پر علمائے ظامر کا اعتراض وارد ہواکر تا ہے۔ امرارا وراغنیار سے ملتے جاتے دیتھے رسلطان شاہ جہاں نے جب وارد ہواکر تا ہے۔ امرارا وراغنیار سے ملتے جلتے دیتھے رسلطان شاہ جہاں نے جب

له سعة المرجان صهم - عده فوف : شاه جهال فاگرایک طوف شعرار وادبابرغیر معمولی بارش کرم کی تودوسری طوف علما است دین کومجی بهت زیاده مورد الطاف بنایا، مرز الفنل سرخوش کابیان بی کدشا بیجهال نے ایک مرتبه ابوطال بکلیم کو سونے سے قوالا ۔ روم کے بادشا ہ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے سال الله کا بیان ہے کہ شاہجہال القب کیوں اختیار کیا ہے جالانکہ آپ صرف شاہ جال زارہ طالب کلیم نے جواب میں یہ خطاب شاہ جال زارہ قراست جواب میں یہ خطاب شاہ جال زارہ قراست کہ شاہجہال نے ملاعبدالحکیم بالکوئی اور میرزام (صاحب میں بانغ) کے والم قاضی آلم مردی کومجی تولا اور وزن کی کل قیم الحیس لوگوں کوعطاکر دی -

میزدادین فاضی محمراتم مردی استفاده کیا، میدان بیس بداموے اور بین نئو ونما بائ، اپنوالداور دوسرے علمار شدے میزدادین فاضی محمراتم مردی استفاده کیا، میدان بیستان میں علم بلند کیا، اورا پے عبداور بالبعد کے علما سے گوئے سبعت کے کئی مناجہاں کے دربار ہیں ہنچ اس نے سامنا میں کابل کی دقائع نگاری کامنصب عطا کیا، آپ کال سکتے اور مدیت مدین فرضِ ضبی انجام دیتے رہے، جب سلطان عالمگیر سری را رائے حکومت ہوا تو کھنے نول اسی خدمت پر مامور رہے بھر سلطان عالمگیری فوج میں آئے اس نے سی خدمت پر مامور رہے بھر سلطان عالمگیری فوج میں آئے اس نے سی خدمت پر مامور رہے بھر سلطان عالمگیری فوج میں آئے اس نے سی خدمت پر مامور رہے بھر سلطان عالمگیری فوج میں آئے اس نے سے استحداد سردر س بچھائی میں سلطان سے کابل کی صدارت مائی، شاہ جہاں نے عطاکی آپ کا بیل جھے آزاد نے آپ کے پوتے اسلم خال سے آپ کا فوج سے الدین رازی برجا شیداور شرح المیا کل پرمحرکۃ الاراحواشی سکھے آزاد نے آپ کے پوتے اسلم خال سے آپ کا سالی وفات دریا فت کیا، آپ نے کابل میں انتقال کیا اور مہیں دفن ہوئے۔

اتب کے والد قاضی مخدا کم ہرات ہیں پیدا ہوئے کا بل ہیں سکونت اختیا رکی آپ خراساں کے مشہور ایک نظر خواجہ کو ہی کی اولاد ہیں سے تھے قاضی صاحب طلب علم کیلئے لاہورائے اور یہاں کے مشہور عالم شیخ بہلول سے شرف بلک نظر فرخ کی اولاد ہیں ہے تھے قاضی صاحب طلب کر چکے سلطان جہانگر کی خدمت میں آئے اسوقت وہ متعرامی لافتہ اکبرا بادین تھا، بادشا ہ نے قاضی صاحب کی طرف توجہ کی اسوجہ سے کہ وہ سلطان کے اتنا درولانا

کلان قدت کے زیروں ہیں تھے یہ مولانا کلال شیخ کوہی کے بیتے تھے، بڑے بڑے علمار سے فوں درسیہ جال کے اور میرک شاہ شرازی سے حدیث پڑھی اور سلیانِ قشیند یہ کے بہت سے مشائخ کی صحبت ہیں رہے۔ حربین کی زیارت سے مشائخ کی صحبت ہیں رہے۔ حربین کی زیارت سے مشاخت ہوا کور کے بہت احترام کیا، اور ابنے درئے جہا گیری تعلیم پر مامور کیا، ہندوشان کی جاعت کشیر نے آب سے حدیث حاسل کی، ایک شوہری کی مرابی ہستا میں وفات کی، اور اکر آبادین فن مولانا میرکلان سے ہیں ملاصاحب موصوف المرقات شرح المشکورة میں فرماتے ہیں کہ میں نے مشکوری کی عض حدیث مولانا میرکلان سے پڑھیں، اینموں نے میرک شاہ سے انموں نے اپنے والد مولانا جا اللہ میں صاحب روضة الاجاب سے انموں نے اپنے چہا سیرا صیل الدین شرازی سے مولانا جا بین المنوں نے اپنے چہا سیرا حیل الدین شرازی سے۔

جہانگیرنے قاضی آسم کو کا آبل کی قضا تفویض کی رہبت دنوں تک آپ پیغرمت انجام دیتے رہب عبر سلطان تے آپ کو بلالیا اورانی فوج کی قضا سرد کی جب شاہجہاں تخت پر پیٹی خواتو قاضی صاحر کج منصب قضا پر برسنور مقرر کیا راوراس پر ایارت ہزاری کا اضافہ کیا ، تیس برس نک آپ منصب قضا پر فائز رہے اور غایت دیا نت کے ساتھ فرائص انجام دیتے رہے، سلطان کی عنایات بھی بدرجہ آئم تھیں۔ سلطان سنے عایت دیا نہ ہوں ہوں آپ کو میزان میں تولاا ورجے ہزار یا نجے ور بابی آپ کو عطاکیا، اتفاق سے ایک دن در بار میں پر کا پر میس کی اوران ہی رہے آئی ، جاریا ہوئی ، جاریا ہوئی کی فراش رہے اچھے ہوئے تو کا بل جانے کی کا پر میس کی اوران ہی با دختا ہے اوران کی مفاری کی اوران ہوئی ہوئی ہوئی آب جائے گئی مقارح آپ کے مضب پر مقرر ہے ، اوران میں انتقال کیا اور لا ہور میں دفن ہوئے۔
مقارح آپ کے مضب پر مقرر ہے ، آپ نے سائن ایس انتقال کیا اور لا ہور میں دفن ہوئے۔
د اق ہوئی ۔

# الك علمى سوال اوراس كاجواب

ازجاب مولانا محرحفظ الرحمن صاحب يوباردي

مولانا المحترم - استلام عليكم ورحة الله - مزاج گرامى . بين موقر رساله بربان "كارنجي كسانومطا كوتار منابهول» بلامبالغه يه رسالول بين بهت وفيع جگه ركفتا ب خصوصًا ندې مضابين جمع المحقيق و كاوش سه بربان " بين شائع بهوتنه بين وه بلا شبه اس كانمايال استيازا ورقابل صد تبريك وتحيين به - كاوش سه بربان " بين شائع بهوت بين وه بلا شبه اس كانمايال استيازا ورقابل صد تبريك وتحيين مطلوب به يع له يع له يم المحترب الكه مسلم المحترب المراب كانمايين كافي بين ما في بين شامبر كانمايال المراب كانمايين كان خود كو مين المراب المراب

سوال به که دوقویس یا جوافراد قرآن عزیر کو کلام الند "نهین مانته اوریه کهت سے که بیخسد رسول الند رصلی الندعلیه ولم کا کلام به یا وه می سے که کریها رسے سامنے نقل کر دیتے ہیں قرآن عزیز "

ان کے جواب میں تحدّی (چیلنج) کرنا ہے کہ یہ بلا شبہ کلام المند "ہے اوراگریم کو کوئی شبہ ہے توتم بھی اس صبیا کلام بناکر لا کو کیونکہ تم می آخرا ہل عرب اورصاحب زبان مواور فصاحت وبلاغت کے امام و آن کو کرنے میں کہا گیا ہے ۔

قرآن عزیر کی یہ تحدّی (چیلنج) چار مگب فرکورہے ایک جگہ سور کہ تقرکے شروع میں کہا گیا ہے ۔

وان کنتم فی ربیب ما تزلنا علی عبد نا اوراگر تم شک و شبہ میں ہو کہ ہم نے جو (قرآن) اپنے فائو ابسورة من مثلہ (الآیہ) بندہ پرنازل کیا ہے وہ (اللہ کا کام نہیں ہی توان وائد کا کام میں مثلہ (الآیہ) جسی ایک سورة بناکر ہے آؤ۔

اور دوسرے مقام برارشادہ ۔
ام بقولون افتر بار قل فاتو ابعشر
سور مشلد مفتر بات (الآیہ

کیا دہ ہے ہیں کہ محمد کی المتعلیہ دیم نے اسکو کھ ایپاری تو آب کہدیجے کہ تم اس میں ایک سورۃ ہی گھڑ کر ایش کردو اور انڈ تعالیٰ کے سواجس کو سی مدد کیلئے لاسکتے ہومدد صل کرلواگر تم اپنے اس قول میں سیجے ہو۔

اے محدراصلی افد علیہ وسلم ) کہدیجے اگرانس وجن سب
اس بات برجمع ہوجائیں کہ اس قرآن جیسا بنائین اس
جیسا نہیں لاسکتے اگر جہان میں سے سب ایک دوسرے
کے مددگار بن کرجمع ہوجائیں -

كاوه يه كمية بن كه ال كو (محمل النه عليه ولم نع) ضراريت

باندهاب توام محرا (صلى المنظيه ولم) كمديج لاوتم لي

ی دس سورتیں افترار کی ہوئی نے آؤ۔

اورتمبرے مقام میں ہے۔
ام یقولون افتراہ قل فا توا
سورة مثله وادعوا من
استطعتم من دون الله
ان كنتم صلى قين - (يونس)
اورجوتمي عبد بيان كيا گيا ہے۔
قل لئن اجتمعت الانش الجن
على ان يأتوا عمثل هذا القران
لايأتون عمثلہ ولو كان بعضهم
لبعض ظهيراه - (اسرى)

اب سوال به به که عقل کا تقاضه به به که وشخص ایک جیونی سی چیز کامقاله کرنے سے عاجز ہو وہ س طرح اس قسم کی بڑی چیز کامقالمہ کرسکتا ہے بہی جوشخص قرآن کی ایک سورة کامقالم نہیں کرسکتا اس کو بعد بین دس سور تول کیلئے اوراس کے بعد بورے قرآن کیلئے تحدی (چیلنے) کرناکس طرح مناسب، اس کو بعد بین دس سور تول کیلئے اوراس کے بعد بورے قرآن کیلئے تحدی کی جاتی اور میم دس سور تول کیلئے چیلنج اس اگر معالمہ بیک سور تو بربات محم جاتی تو بیط بیقہ قربین قیاس تھا اور مناسب حال و یا جاتا اور اکو جیس ایک سور تا پر بات محم جاتی تو بیط بیقہ قربین قیاس تھا اور مناسب حال و یا جاتا اور اکر خوبیں ایک سور تا پر بات محم جاتی تو بیط بیقہ قربین قیاس تھا اور مناسب حال و یا جاتا اور ان کیلئے جاتا ہوگا کی سور تا پر بات محم جاتی تو بیط بیقہ قربین قیاس تھا اور مناسب حال و یا جاتا کا دور کا مقال دیں بیات کا دور کا مقال دیا جاتا کا دور کا مقال دیا جاتا کی کا دور کا مقال دیا جاتا کا دور کیا کے کا دور کا مقال دیا جاتا کا دور کا دور کا میا کی کا دور کا میا کی کا دور کی جاتی کی کا کا کا دور کا دو

#### تو بېجرده كونى مصلحت وكمت بىجس كى بنا پر قرآن عز ترف به اسلوب اختياركيا-احد شاه - ضلع حبنگ (بنجاب)

جواب کرمی الت الم علیکم ورحمة النه و مزاج گرامی و عنایت نامه موصول موا بر بران کے متعلق جنائی جن پاکنے و جن پاکنے و جزبات کا اظہار فرمایا ہے اوار آو بر بان کی جانب سے بین میم قلب کے ساتھ اس کا شکر یہ بیش کرتا ہوں . بر بان کی خرمت اگر آپ جیے الم علم بزرگوں کی نظرین شکور ہے نواس کیلئے اوار آو بر بر بان اور ندوزہ است فین در گا والی بیس شکرگذار ہے کہ اس نے اوار و کی عی کو سعی مشکور بنایا ۔

آب نے قرآنِ عزیے جس مئلہ کی جانب نوجہ دلائی ہے وہ لفینیا ایک علمی سکہ ہے اوراہائے سلم کیلئے دعوتِ فکرکا میک ۔ خیا بخہ قرآنِ عزیزے معانی ولطائف کی فصیل وتف برکے سلسلیس زما مُرطالب می سے جوشعف مجھکورہا ہے اس کی افا دیت اور فیصانِ اللی کی مساعدت نے اس خاص مقام کے متعلق فہم ار کی جیفدر مدد کی ہے اس برا ظہارت کرواستان کے ساتھ یہ چند سطور سپر ذیلم کرتا ہوں اگر باعثِ شقی ہوں تو فاکھمدی منت علیٰ خلاف ۔

موئے ارفاد فرمایا ہے۔

افلایت بروت القرآن ولوکان کیا اسوں نے قرآن بین فکروغورکیا افتاکام نہیں لیا اوراکہ من عند غیرالله فوجل وافیہ سائٹر کے علاوہ کی اورکا کلام ہوتا توسامب غوروفکراس اختلاف کی اورکا کلام ہوتا توسامب غوروفکراس اختلاف کی اورکا کلام ہوت سے اختلاف باتے۔

سینی جی طرح حضرتِ انسان کی متی گرم وسرد، نیک وبد، حرکت و مجود، فرحت و مُم راحت و محلیف، جیش و فسردگی، بیداری و غفلت، خودی و خود فراموشی، حفظ و نیان به اوراس قسم کے متفاد و خلف انقلابات سے کھری ہوئی ہے، باان اختلافات رنگارنگ کا مجموعہ ہے اسی طرح اس کا کلام بھی ان انقلابات میں طرح اس کا کلام بھی ان انقلابات میں واختلافات سے وار الورار اور پاک ہے اورائس کا و جود باجود تغیرات سے بری تواس کے کلام کی بھی بیخصوصیت ہے کہ اس میں نقلیل اختلاف پایاجا اہری فریر باجود تغیرا ورج کہ موصوف کی ذات اپنی صفات واتی ہیں بھی بقرم کے نقص سے پاک ہے تواس کی صفت کلام کو می نقص واخلاف سے دور کا تعلق نہیں ہے۔ دومری جگہ ارشاد ہے۔

ولقن نعلم المقد نقولون إنمائيعكم اور بلائبهم بيجائيس كه لوگ فرآن كى باره بين ركيا بنشر لسان الذى بلحد ون المد كهته بين به كهته بين الشخص كوتوايك آدى (به باتين) اعجى وهذه السان عُرِي مُبين - كها وتباہ حالانكه اس آدى كى زبان جس كی طرف اس نموب كرتے بي عجى ب اور بي صاف و مرائع كاراع بي زبان ج

بنا به منصود به که اگر قرآن کو به لوگ کلام انته بنیس مانته تواس دعوب کے سئے کوئی دل لگتی بات تو کہیں یہ تونہ ہوکہ اس فدر بغوا ورنامعقول بات کہنے لگیں کہ محرصلی انٹر علیہ وسلم کوایک روی غلام اس مقرآن کم کوسکھا تاہے۔ روی نوایک عجمی انسان ہے اوریہ قرآن "صاف اورواضی عربی زبان کا کلام نوکیا ایسا کلام جس کوسکھا تاہے ؟ نہیں سرگرنیں ایسا کلام جس کوسکتا ہے ؟ نہیں سرگرنیس ایسا کلام جس کوسکتا ہے ؟ نہیں سرگرنیس

للكه يه خيال محض لغوا وركحرب -

اسىطرح قرآنِ عزرنين مختلف مقامات ميس منكرين اورتشككين كوب ولائل لطيف سمجهان كي کوشش کی مگرجب اُن کے بے دلیل جود وانکار کی کجروی نے سی طرح ان کوسلامت روی پرآمادہ نہوے دیا تب اس نے ان کوچیلنے کیاا وردعوتِ مقابلہ دی اور کہا اگر مہارے جود وانکار میں واقعیت کی ادنی سی بهى جملك موجود ب نوتم اس قرآن كامقابله كرواوركيا به حاظ اسلوب نظم والفاظ اوركيابه لحاظ حسن معاني ومفهوم اوركيابه عنبار شوكمت تعيراوركيا باعنبار فانون وآئين اس كمساوى كوئي كلام بيش كروكيونكتم مجى وبي زبان كے مالك اوراس كى فصاحت وبلاغت كے حصد دار ہو۔ ياكم ازكم الكى يك بي خصوصيت كامفا ملاكرد كھا۔ قرآنِ عزنیا اسلامی چارنبی بکدیا نج مقامات پرنج دی (چیلنج) کا اسلوب اختیار کیاہے جن ميس سنة جاري سورتول يعنى اسرار ، قصص ، يونس اور بودس اورابك مدنى سورة بفره بين نركور، ان بانج مقامات میں سے چار کو تو آب نے نقل فرباد بلہے اور بانجواں مقام سورہ فقص س ہے۔ قل فأتوابكتاب مزعنداس المعمد! (صلى المعليه يلم) (مشكين ي كريخ: تم كوئي اليي إِنْ كُنْتُم صلى قين الده مرايت كى راه بنا نيوالى بوتوس اسى كا اتباع كرلول كا، اگر تم اس باره بس سيح سوكة قرآن اور نوراة خداكي مرسل نهيس م رنصص مشركين مكه سيجث فران عزيز كى صداقت اوراس كے منجانب الترسونے كى تفى، دوران بحث مين كم حضرت موسی رعلیالسلام) اوران کے معجزات اور توراہ کا آگیا ،مشرکین کہنے لگے اگراس نبی (محرصلی انتہا ہے کم) کے پاس بھی ایسا ہی معجزہ ہوتا توسم صرورایان نے آتے تھر" بہودات توراۃ کے متعلق گفتگوکرنے لگے جب برسناکه اس میں مجی مشرک کی مذمت، توحید کی تعلیم اور انبیار ورسل کی تصدیق کے مذکرے موجود ہیں تو کہنے سك، معلم بواكة قرآن ورتوراة دونون ي تحراورجا دوبي اورموسى (عليه السلام) اورمحمد (سنى المنعليه وللم) دونوں ساح اور جادوگر۔ تب قرآنِ عزین نے تحدی (چیلنے) کا یہ اسلوب اختیار کیا اور کہا کہ اگریہ دونوں تابیں سے اور جادو ہیں تو بھراس کے مقابلہ ہیں تم خدا کے باس سے ایسی کتاب لادکھا کو کہ جوان دونوں سے زبادہ با دی اور راشد ہوتا کہ تہا رہے اس دعوی کے صدق وکذب کا امتحان ہوسکے۔

قرآنِ عزیزکان پانج مقامات میں تحدّی دیشنج کا جو مجزانه اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے اور
ان مختلف مقامات میں ایک سورہ کوس سورتیں اور کم ل قرآن کے مقابلہ کی جودعوت دی گئی ہے فسرین
نے، ن مختلف تجیرات سے متعلق پیدا شدہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے جو جاب محتم
نے اپنے گرامی نامرین ذکر فرمایا ہے اور بے شبدان کی توجیہ و تاویل بہت و قبع اور موزر ہے اس سے پہلے اس
کونقل کردینا مناسب ہے اوراس کے بعد آیات کے سیاق و ساق اور قرآنِ عزبر نے مقصد تحدی کے
سیش نظری توجیہ میرے خیال میں آتی ہے وہ سپر قلم کر و نگار

وتم سے ایک فردنہیں بلکہ اتمی اوغیراتی ،غیرتعلیم یافتہ اوتولیم یافتہ سب بل کرا ورخصوف تم اہل عرب بلکہ عرب وعم س کراس سے کتاب بناکریش کروا ور بد دعوت مقابلہ عام ہے کہ اس کے نظم الفاظ، شوکت کلام اور طلاوت بیان کے مقابلہ میں کتاب بیش کرویا محاس معنوی اور بے نظر انفرادی واجهای دستور کی شکل میں کوئی محبوعہ قانون بنالا کواور ہوسکے توفظی وعنوی دونوں محاس کے مقابلہ کا جیلنج قبول کرلوی فوض جرطی میں بڑے اس فرآن کی دعوت مقابلہ کو پوراکرواکر اس کے مقابلہ کا جیلنج قبول کرلوی فوض جرطی معنا میں بڑے اس فرآن کی دعوت مقابلہ کو پوراکرواکر اس کے مقابلہ کا جائے ہوئی کردہ واور تم کا درجہ حال کرسکو لیکن فرآن اپنے کلام افتہ ہونے کے بقیری محکم کے ساتھ اپنی صدافت اور متم ہم ارت کا درجہ حال کرسکو انداز کا اس جزاندا نداز میں آج ہی یہ اعلان کے دیتا ہے کہ رتمام کا نتا ہو ان نی بہت کہ اور کی کرون والس رُقابین کہی جمع ہوجا کیس تو وطاحانا کا اس کی دوسرے کے ساتھ بوری اعانت کے باوجو دھی اس جی سے برقاور نہ ہوں گے۔

میں الفران کا بیا تون بھٹلہ ولو کان بعض حواجہ دینے علی ان یا توا ہمثل میں الفران کا ایک کے متابلہ کا جواب دینے کیائے میں می میں عند مائند کے مقابلہ کا جواب دینے کیائے جوائی تو قائم شل سے میں الفران کا بیائوں بھٹلہ ولو کان بعض حواجہ دینے علی ان یا توا ہمثل میں الفران کا بیائوں بھٹلہ ولو کان بعض حواجہ دینے حس خار میں الفران کا بیائوں کو خار کان بعض حواجہ دیا جس خار میں کیائی کرائی کرا

لیکن جب وه اس دعوتِ مقابلہ سے عاجز موگ اور نیج موکر الجواب ردگئے توقر آن عزیز نے
انی صدرافت اور کلام اللہ ہونے کی قطعیت کو مخالفین کی گاہ میں زیادہ محکم اور ضبوط بنانے کیلئے سورۃ ہود کی
صورت میں نازل موکر یہ اعلان کیا کہ اگرتم بورے قرآن اوراس بے نظیر ممل قانون کے مقابلہ سے عاجز ہوتو
قرآن تم کو آئی اورآسانی دنیا ہے کہ کم از کم دس سورتیں ہی اس جبی بنالاؤ و اوراگر (العیاذ بالنہ) قرآن اون کی کم
گھڑی ہوئی باتوں کا مجموعہ ہے تب تو بہت آسان بات ہے کتم ایسی گھڑی ہوئی باتوں کو دس سورتول کی کل
ہی میں بیش کردواوراس کام کیلئے خدا کے سواتام کا کنات کو اپنا معین و مدد کا ربنالو "ام بقولون افتراہ
قبل فاتو ابعث م سورمت لہ مفاقریات واجعوامن استطعتم من دون الله ان کنتم صل قین "
اور جب یہ کرین اور جام رین اس دعوتِ مقابلہ ہیں بھی خاسراور اکام رہے اور اسلامی وغیر سائی

اوران تاریخ کی شها دت کے مطابق ان کوا یا کرنے کی جرات نم وئی (اورالقارعة ماالقارعه وماادراله ماالفارعة عنا الفیل له اختان وخوطوم طویل ماالفارعة "کے مقابلہ میں اگر کسی اثمن نے "الفیل ماالفیل و ماادراله ماالفیل له اختان و خوطوم طویل جیسامه مل اور کی جلبه زبان سے نکا لا توخوداس کی اپنی جاعت کے فصحا و بلغار نے اس جله پراس کو نادم وشرما کرویا و رتب کی کہ ایسانہ ہوکھ ملمان اور محملی التی ملیہ و کم اس جله کوش یا نیس اور اس کی بلحاظ عربیت اور معاظ معنی مذاف الرائیس ۔)

توقرآنِعزیزنے منکرین اورجاصین کی اس بیچار گی اوربراسیگی کوسنیدگی کے ماہر رکھا اورجویا حن کیلئے ایک اورآخری موقعہ دیا اورکہا کہ اگر کمل قرآن اوراس کی دس سورتوں کے مقابلہ سے عاجزو دراندہ ہو، اوراس کے شل لانے پرفا درنہیں تواس کی ایک حجوثی سورۃ دشلاً گوٹری ہی کامقابلہ کردکھا و تاکہ قرآن کا یہ دعوی محکم کہ وہ کلام المی ہے علط ہوجائے اور تکذیب قرآن کیلئے تم کو دلیل باتھ آجائے لہذا اس آخری مہلت یا فیصلہ کن چہلنے دسخری کوسورہ یونس میں نازل فرمایا گیا ۔

مگروائے ناکا می کہ شکرین نے پنیمبراسلام اور قرآن کو گالیاں کھی دیں، جسٹلایا بھی، جادوا ورجادوگر بھی بتایا اور تجرز ملی اللہ علیہ دیلم ) اور سلما نو کئے لا ایدارسانی اور بہتم کی مخالفا ندساز شوں کا جال بھی بجہا یا بیب توائن سے ہوسکا مگرنہ ہوسکا تو کیہ محرستی اللہ علیہ وہم اور قرآن کے دعوی کو باطل کرنے کیلئے عرب فصحار و بلبغاً کی عظیم اتنا ہے بہر منا ورات منعقد کر کے قرآن عزیز کے مقابلہ میں ایک جبوٹی سی سورت بیش کردیتے ۔ بہر حال یہ تمام آیات کی ہمیں اور اس سئے ان میں ابت ارخطاب سے اعتباد سے مشرکین مکتہ کو دعوتِ مقابلہ دی گئی اورود اس جیلنج کو قبول نے کرسے ۔

عرج بت کے بعد جب اسلام کی صرافت کے مقابلہ میں شرکین کے علاوہ بہورونصاری (اہلِ

کاب بھی سائے آگئے تواب اُن کیلئے ان سب درجات کے دہرانے کی ضرورت میں جھتے ہوئے اہلِ کتاب کے سائے بھی ایک مرتبہ آخری چلنج دہرادیا گیا جوسورہ بقرہ میں مذکورہ بعنی قرآن یااس کی دس سور نول کا مقابلہ تو بہت بڑی بات ہے صرف ایک سورت ہی کامقابلہ کرد کھا و ، جبکہ تبارے گئے یہ آسانی بھی ہے کہ تم شرکیین کی طرح ان پڑھ می نہیں ہوا ورساوی کتابول کے انداز بیان اورط بین استرلال سے بخوبی آگا مہی ہوجیا نچہ حق نعالی نے ارشا دفرہا یا۔

وان كنتم فى ريب متا نزلناعلى عبدنا فأتوابسورة من مثله وادعوا شهلاء كم من دون الله ان كنتم صلى قين "

ورجکه مخدی کاید معامله اب تمام منکرین ورجاهدین کے ساختی بین ہو چکا اور سب ایک ہی سلک مقابلہ میں مناسب مجمعاً گیا کہ قرآن عزیز کے کلام اللی ہونے پرمزیم رصوت اللی معنی اللی اور زیر دست دلیل معنی مقابلہ سے عاجز ودرباندہ ہی رسوے اور جرائت مقابلہ کسی حال میں میں میں کہ کو کو کہ اور جب ابساحال ہے تو تم کو ملاشبہ خدا کے اس عذاب (جہنم) سے خوف کھا نا چاہے جوکا فرول (منکرول) کیلئے تیا رکیا گیا ہے۔

"فان لم تفعلواولن تفعلوا فا تقوالنا رالتي وقودها الناس الحجارة اعتب للكافين

آپ کے سوال کا بیجواب ہے جو تاریخ نرول کی بنیاد پر خسر نے دیا ہے اور قابل ترجی ہما ہو۔
اور ابن کثیر نے ہی اس کوراج قرار دیا ہے۔ اور تکلمین اسلام نے ہی اس کوار ج تسلیم کیا ہے اور بلاشبرا ن
آبات کی یہ توجیہ خو ب اور معقول ہے اور باعث تب کشکل یہ ہے کہ یہ آیات کی یہ توجیہ خو ب اور معقول ہے اور باعث تب کشکل یہ ہے کہ یہ آیات کی یہ توجیہ خو ب اور مدنی ہونے میں کھی اختلاف رائے ہے مثلاً بعض سور کہ یونس کو مدنی کے بہن اور اس میں مذکور آبیر محتری کو بھی اور بعض سور کہ یونس کو کھی اور بعض سور کہ یونس کو کھی اور بعض سور کہ یونس کو کھی کے بعداس کا نرول ہود

قبل ملنے ہیں جیاکہ موجودہ ترتیب ہیں موجود ہے اوراس دوسری رائے کے مطابق مفسری کی مسطورہ بالا توجیدیں اختلال پر اس موجودہ ترتیب ہیں موجود ہے اورانہ ہیں اترتا ۔اسلے علامہ رہ پر رضا نے تعلیم المرانہ تاریخ اس ملہ کی توجید کے لئے ایک دوسرااندا زاختیا رکیا ہے میں متقدمین ومتاخرین علما کے قوال سے اخذ کرکے اس مسلہ کی توجید کے لئے ایک دوسرااندا زاختیا رکیا ہے جو بجائے خود د کھی اور دلنشین ہے۔

> بر نوح علیالسلام کا واقعه عیب کی خبرول بن کرے جس کوہم نے وحی کے دراجیہ تر تحجہ کو اطلاع دی ہوا ہے جسکواس سے پہلے نہ توجا نتا تھا اور نہ تیری قوم -

تلك من انباء الغيب نوحيها البك ماكنت تعلمها انت كلا قومك من قبل هذل (مود)

اورسور فصص بین حضرت موسی علیه اسلام کے واقعه بین ہے۔

واكنت بجانب لغربي اختصينا اورتواس وقت جانب غربي موجود فا تحاجكم ن الي موسى الام رقصص) موسى كى طرف كم بيجاتها. ادرسورة آلعران مين حضرت مرتم (عليهااللام) كواقعيس ، خلاف من انباء الغيب نوحياليك يغيب ى خبرون بيس وص كيم فيرى وان جي كي و بس اگرمنگرین کے نزدیک یہ دلیل بریان اعجاز نہیں ہے اور قرآن کے وی الہی ہونے سے اب سے ان کو انکارہے تو وہ جند سورتیں یا ایک سورۃ ہی ایسی میش کریں جس میں اس قسم کے اخبارِ مغیبات موجود ہو اسى طرح ميرسورة بودا ورسورة بولس مين دس سورتون اورايك سورة كاجوفرق م وهجي جدا جوانقطئے نظرے ماتحت ہے بعنی سور کو ہو دہیں دعوتِ مقابلہ کی بنیاد اس پرقائم کی گئے ہے کہ بیجی کلام آ كابى اعبازىك كه وه ايك بى واقعه كومخلف مقامات مين ذكركرتاب مگراسلوب بيان، طزرا دا اخذ بتالج وثمرات غرض حسن فظى وعنوى كاعتبار سيسرمفام احجوتا نظرآتا ب اوريه معلوم بوتاب كه اكروا قعه كواس جكهاس طرزمين ندبيان كياكيا موتا توسياق وسياق كاسارامضمون تشندره جاناسواكرتم كومجي عوي فصاحت وبلاغت بنواور باتول كونظ انداز كيحئا ورصرف اسى ايك شعبه فصاحت كاعجاز قرآني كامقابله كرك دكها ديج اورجونكه المل عرب كيهال كثرت كااطلاق عومًا " دس كسانه موتاب اس كے ان كوموقعه دياگياكه وه دس سورتوں بين اس صنف اعجاز كوييش كركے قرآنی جيانج كولبيك كمين-ا ورسورة يونس مين نختري كي اساس اس برقائم كي كئي ہے كہ جبكہ مشركين بارباريہ كتے ہيں كا افتراه" لعنی محرسی النه علیه ولم نے اس کو گھر کرفدا کی جانب غلط نسبت کردی ہے) نوقرآ ن عزیز اس دعوى يريمي ان كوچلنج كرتاب كداكرايساب توييرتهاركك كيامشكل م كدتم بهي اس قسم كا"من گھڑت افترار ، فرآن کے مقابلہ میں بیش کرے اس نبی کے دعوی کی نگزیب کردو تا کہ اس کوندامت وبشرماری سے دوچار مونا پڑے اور میرانِ فتح تہارے ہاتھ رہے اور اس کیلئے ممل قرآن یادی

سورتوں کے مقابلہ کی مجی ضرورت نہیں صرف ایک سورہ مجی کافی ہے "ام بقولون افتراہ قبل فاتوا بسورة مزمين لدوا دعوامن استطعام من دون الله ان کنتم صل قابن "

گویاصاحب المنارکی توجیه کا حاصل به مواکه کلی آیات بخدی میں محتری کی بنیاد صراحب را نقطه ائے نظریہ فصص اور اسرابیں ایک نقطۂ نظرے توسود اور بوٹس میں دوسرا نقطہ نظرا ور مجر نانی الذکرسورتوں میں مجی نقطرِ نظری ممرنگی کے باوجود شعبہ اعجاز کے کھا ظے صحب اجدا شعبوں کے بیش نظر تحدی کی گئی ہے اور کی آیات کے بعد سرنی آیت (لقره) میں ان تمام نقطہ ہائے نظراور شبہ ہائے اعجاز کو یکجا کرکے دعوتِ مفاللہ دی گئی اورکہ رباگیاکہ ان مکمل خصوصیات کے ساتھ سم تم برزما ده بوجهزنهن والمنة اورصرف ايك سورة كا» مطالبه كرتي ببن تاكه حق وباطل كانتياز واضح موصائے المذازر يج ف ملى سورتوں بس شان نرول كاعتبار سے خواہ كوئى مفدم مو اور كوئى موخر بخترى اور دعوت مقابله كى آيات بين ترتيب درجات كاسوال پيداې نبين بوتا ـ صاحب روح المعانى علامه فمودآ لوسى كارجحان عي كجيماسي جانب معلوم بوناب أكرب الفول في صاحب المنارى طرح تفصيل سے اس كوبيان نہيں فرمايا اوراس بين شك نہيں كمآياتِ تحدّى كى بەنوجىيەن كىلات ئىلادە وقىيى ئېكەيە ئاوبلات باردە كے بغيرتام مقامات كى تفسير اس طرح کردتی ہے کہ س کے بدر سور توں کے شانِ نرول کی تقدیم وناخبر کی بحث کی صرورت قطعًا با في نهيس سنى ساورمدني آيت (سوره لقرد) كى توجيه مي كونى اشكال بيدانهيس موتا -

رىاقى >

# نيلخيص برجيد

محد على بإ شاست شا و فا روق تك

محمقی پاشا کے عہدتک مصرے ارباب حکومت کا پیخیال رہاکہ مصرابک زراعتی ملک ہے وہ دوسرے ملکوں کا صنعتی مقابلہ امرین فن کی قلت اور کوئلہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے نہیں کرسکتا ہم محمقی پاشا کی غیر حمولی قابلیت اور انتھاک کوششوں نے اس خیال کی تردیرکردی آپ نے ملک کے ذرائع آمدنی کو بڑھا یا ،صنعت وحرفت کو ترفی دی اوراس کا دائرہ عمل ممالک غیر بک وسیع کردیا۔

محمولی پاشان سب سے پہلاکام بہ کیا کہ زراعت کی طرف توجہ کی ،کاشتکاروں کوخاص مراعاً دیں اوران سے بے کارٹری ہوئی زمینوں پر کاشت کرائی ،اس کانتیجہ یہ واکہ سائٹ کا میں قریباً ۲۰ لاکھ ایکر زمین پر کاشت ہونے لگی ،اس میں ذرائع آبیاشی مثلاً نہروں کا کاٹنا ، پلوں اور گھاٹوں کا بنانا ، اور آبیاشی کی دوسری سہولتوں کے ہبیا ہوجانے کی وجہ سے برابراضا فہ ہونارہا، اور قریب قریب چالیس لاکھ ایکو زمین پر مختلف قسم کی کاشت ہونی شروع ہوگئی ،ان میں امریکین کہاس کوست ،آلو، ٹماٹر کی کاشت خاص طور پر قابل نوکر میں ۔

پیداوارکی کنزت کے باعث جب آمرنی وسیع ہوئی نواس کوخرج کرنے کیلئے محمولی باشانے جار کا دائرہ وسیع کرنیکا اور کا اور اس مفصر کیلئے انھوں نے بولاق میں تجارتی جہازوں کا ایک کارخانہ فائم کیا اور اسکندر یہ کو دنیا کے ہر حصہ کی درآمد و ہرآمد کے لئے بندرگاہ بنایا۔ یہ سامیاء کے درمیان کے واقعات ہیں۔ میمی پاشانے صندت وحرفت کومی فروغ دیا اوراس سلسامیں روئی دہنے اور روت بننے ،ترکی ٹوہای بنانے ، جاندی کے ورق تیار کرنے ، سوت کاتنے ، رشی اور سوتی کیڑے بنانے اور صابون قبیم سے ہمیار اوراسلی ا تو پول اور گولوں کے اور کا غذر سازی کے کا رفانے تعمیر کرائے ، ان کا رفانوں کی وجہ سے حکومت کی آمدنی سلسانی کے فاتنہ سے قبل کا کی نبیت سے ، ہم ہوگئ تھی۔

اس عہد کے بعد ترقی معکوس ہونا نشروع ہوئی اور سیاسی مروج زراورا تفاقی حادثات کی لیبیٹ میں صنعت وحرفت بھی آگئی تاس کی اس سیاسی کے دور میں اس کی حالت بہت گرگئی تھی اور غیر ملکی اٹنیار کی درآ مدکا روکنا اس کے امکان سے خارج تھا۔

جنگو علی مرخ کاموقع ملا، چند مجان ورفت کاییم و دختی مواا وراس کھرا کی ایم وقع ملا، چند مجان وطن مرخی کی صنعت و حوفت کوتر تی اوراس فروخ دینے کیلئے اسٹھا وراس فرف سے سنا گیا ہیں ایک بینک مشتر کہ سرمایہ سے قائم کیا، یہ صرکا سب سے پہلا بینک تھا ، اس بینک نے متقبل میں امید کی حبلک دکھائی ، ملک طول و عوض نے اس کا خبر مقدم کیا اور بڑی تعداد میں این ملک کی صنعت کوتر تی دینے کے جذبہ کے ماتحت لوگ اس کے حمد اور میں ایک ایک مشتر کو مرابہ سے برف ، قالین ، چینی اور کا پنج کے ظووف ، شینری آلات اور دیگر اشار کے کا رفا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور بی غلط فہمی دور کر دی کہ مصر قائم کے گئے ، ان کار فانوں نے مصرکی صنعت و حرفت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور بی غلط فہمی دور کر دی کہ مصر میں صنعت و حرفت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور بی غلط فہمی دور کر دی کہ مصر میں صنعت و حرفت کی ترق کی صاحب نہیں ہے ۔

اله ایک فرنج سکه جودس آنکے مادی سوتاہے۔

مصری کشرت ایی فام اخیار بدا ہوتی ہیں جو مخلف صندوں کے کام آتی ہیں ان ہیں سے خصوصیت کی ساتھ قابل وکرروئی اوراُون کی ہداوارہ جس طرح سرصنعت کی ترقی ہیں تجوبائی از کرگر تا مقااس سے بجلی طرح اس منعتی ترقی ہیں اس بات کو وفل ہے کہ سالٹ قائمیں دیو ترب سے فیوم ہیں جوبائی از کرگر تا مقااس سے بجلی بنائی جانے ملکی متی وقتی اسے کو فیر آب بھی کم ہوگیا توسوآن ہیں اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ اس کی ترقی کی جاسے ۔ مصرکو وقتا فوقتا اسے صالات سے ووجارہ و ناپڑ تارہ ہے جن کا اثر اس کی منڈ بوں پر بہت زیاوہ پڑتا ہے۔ اوران کے باعث اثیار کی میں گرز اور برحتی رہتی ہیں ۔ مجاؤے اس آنار چڑھا وکے مختلف الباب ہیں ان میں فاص طور پر قابل وکر امریکن روئی کا ہرت زیادہ مہنگا ہیں ہے جس کا اثر تمام دنیا کی روئی کی تعدوں پر پڑتا ہے اس کے علاوہ مختلف صکورتوں کی لڑائیاں اندرونی بناوتیں اور کا رفانوں کی ہڑتا ہیں وغیرہ اس گرائی کا سبب ہیں ہماں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مصرتیں روئی گئرت سے ہیا ہوتی ہے اور دنیا کو اس کا اعتراف ہے کہ مصرکی روئی کا مقابلہ ہم زاور روئی کی منظوں ہونے ہیں کی روئی ہیں کر کہتی ہے اس سے دنیا دہ مصرکی روئی کی مائی ہی مقربی کی کہ منظوں ہونے ہیں کی روئی ہیں کر کہتی ہے اس سے دنیا دہ مصرکی روئی کی مائی کی روئی کا مقابلہ ہم زاور روئی کی مائی کی روئی ہیں کر کہتی ہے اس سے دنیا دہ مصرکی روئی کی مائی ہے ۔

روئی کی تجارت کے علاوہ مصرکی قالینوں وغیرہ کی صنعت صربالمثل ہے، وہاں شکر مجھایی کرتیل ،
سیب کے بیٹن وغیرہ بنانے اوزراعت کی مختلف صنعتیں ہوتی ہیں اورکٹرت سے برف، دودھ کمہن بنولوں، تلوں اورائسی کے تیل ، سگار افرنیچراورسامان روشنی کا کے کرتن ، بین ، ایلومونیم کی چیزیں جمپڑے ، صابون ، سینٹ ، مئی کے برتن ، موم بتیاں ، چٹا کیاں اور لور یے بنانے کے کارخانے موجود ہیں فلسازی کی صنعت میں مصرد بنا کے کی ملک سے پیچھے نہیں ہے۔

اس سلسله میں خصوصیت کے ساتھ مصرکے کلاتھ مل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، بیمل مشترکہ سرمایہ سے جل رہا ہے اوراس کا تعلق مصرکے مبیک سے ہے، بینک نے اس مل کے علاوہ اور بہت سے کا رضانے بھی جاری کررکھے میں۔ یہ مل ایک بیس کے بین ایک زیس بھیلا ہوا ہے اور کسی شہر کا ایک احجا ضاصہ بڑا محلہ معلوم ہونا ہے، اس میں مجبس بہرار

مزدورکام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سیکڑوں اور ملازم مجمی ہیں۔ اس بل میں دو مزار قنطار روئی روزانہ کام آئی ہے او سین مزدورکام کرتے ہیں۔ اس بل میں دو مزار قنطار روئی روزانہ کام آئی ہے او سین مزار گرکٹر اراور کی کٹر اور کی اور مورے بنیان اور مورے بنیان اور کر دیا ہے کہ اور کر دیا ہے کہ کارخانے کئرت سے موجود میں۔ موجودہ زمانے میں ان کارخانوں نے تام ملکی ضرور بات کو بورا کر دیا جہ اس بنا پرغیر ملکی اثبار کی درآ مربہت کم ہوگئی ہے۔

ان صنعوں کے اسواا ورہبت ہے عرق می کے صنعتیں بائی جاتی ہیں جن کا مظاہرہ مصر کی گذشتہ نماکشوں میں ہونا رہاہے ، مصر کی بین الاقوامی سنعتی نمائش ہیں جوابھی کے چلے دنوں ہوئی تھی خاص مصر کی صنعت وحرفت کا بھی ایک شعبہ تھا۔ اس کو دیکھکوا نرازہ ہوسکتا تھا کہ صر کا آجینیزنگ کا کج، دستکاری کا کا کج، اور وہال مشینری بنانے کا فن کس درجبتر فی کرگیا ہے۔ یہاں کے آلات اور اوز ارزوں کے مقابلہ ہیں صف ان بنانے کا فن کس درجبتر فی کرگیا ہے۔ یہاں کے آلات اور اوز ارزیج برائی آلات اور اوز اروں کے مقابلہ ہیں صف ان بہتری اور صفوطی کے کواظ سے سب بازی لے ہیں۔ ان بین خاص طور سے آلات سرجری، سنگ تراشی کے فولادی اور اور کھڑ ہوں اور جھا ہو کی مشینوں کے پرزے بجی، گیس کی شینوں موٹروں اور بھائی جہازوں سے ہرزے والے میں ان بین کا مشینوں موٹروں اور بھائی جہازوں سے ہرزے کی دیکھنے سے بھی معلوم ہواکہ مصر نے اسے ایک مقابلہ ہیں کہ مسینوں کے دیکھنے سے بھی معلوم ہواکہ مصر نے اسے ایک ان کا مقابلہ ہیں کو سکتے۔ اس نمائش کے دیکھنے سے بھی معلوم ہواکہ مصر نے اسے ایک مقابلہ ہوں کو مصر نے اسے ایک مقابلہ ہوں کا مقابلہ ہوں کو سے اس کو اور ہوں معلوم ہواکہ مصر نے بیا تھا ہوں کہ میں معلوم ہواکہ مصر نے اسے ایک مقابلہ ہوں کا مقابلہ ہوں کو میں معلوم ہواکہ مصر نے اسے ایک مقابلہ ہوں کو میں مولوں مول میں معلوم ہواکہ مصر نے اسے ایک مقابلہ ہوں کو میکھنے کو میں مولوں کو میں مولوں کو میں مولوں کو میں معلوم ہواکہ مصر نے اسے ایکٹروں کو میں مولوں کو میں مولوں کو میائے کیا کہ کو میں مولوں کو میں کو

ابنے ملک کے برانے فن سنگتراشی کو بھی نیاجنم دیاہے جس میں وہ بھی نمایاں چٹیت رکھتا تھا۔

## ادبی

## مورواسراشهادت

متيجر فكرخاب مولانا سمام حب كبرآبادي

برملك توحير گواه است صعين لاه است حمين وخضر راه استحمين مرگفت كدستر لاالداست حيان تن گفت حمين منن الاالتراست لارىپ كە زىندگى ئىا داسىن خىيىن أنبينه جاوير بمكاه است حبين ہرسال عمش زندہ کندعا کم را برنني خويش خود گواه است حسين مبرحم كعبة جان است حين سرخيل ائمة جان است حيين عنمان وعلى اذان وتكبيرنماز تنكيل نماتر كاروان است حسين خورشيرجان جاودان استحين يوسته روان ست وتيان استجيين درمينرده صدرساله حجاب تقويم حول علوهٔ دیروزعیان است مین ذرول بی مربو گا تو مواسی بوگا خون سنبیر کر بلا میں ہوگا با رش سے جو دھ گئیں ہوائیں بج تھ بھر معفوظ المجى ذبهن خدا بيس بوكا لوگوں کی زباں پربئین یا فی ہے <del>ان</del>جی شيون ، شور اورشين بافي سابعي دنیاس کمیں حین اقی ہے ابھی دنيا كي مصينين نهين ختم مهنوز تشہیر یے شہید لازم ہی توہے توجیکا برستون قائم ہی توہے اسلام ہے معنا بھی شہادت ہیں شرک ساس کا سبب انتقام ملم " ہی توہ ہے

اله شهادت ابِنعیل سنهی آثاس نے بالفظ جع نبیں ہے۔ (بران)

آخرنه ري وهمسمطراتي باقي اب میں منوه شامی وعراقی باقی فانی، فانی ہے اور باقی باقی زنره بين حين مط حيكا نام بزيد جومرد خدا شہب کہلانے ہی قربانیوں سے وہ کہیں باز آتے ہیں پیراہوتے ہیں اورمث جلتے ہی برسال حبين مختلف رنگول ميس جوغیرف داکسی کے دریر نہ شخصکے بیدا وه جبی کرجولرزگرندلنے كونين كا بار سرب بهو سر ما مجھكے معنی ایمان واستفامت کے بیاب سروہ ہے جورب کی راہ رفیک طئے موقع مذ ہو تھکنے کا، گرھیک جائے تلوارا سنے سے پہلے سرتھیک جلئے جب وقت نماز وقتل اكسانه آئ بندار و منود میں گرفتا رہی ہے اسوقت مسلمان ریاکار مجی ہے ان مين وه حين كاساكرداري يوج ہے نام "حین" اب سی لاکھوں کا مگر لوگوں کو منود ونام سے کام ہے آج اعلان وفارشخصیت عام ہے آج اسلام برائے نام اسلام ہے آج اب اس کی جگه زباب بری دل مینیس خود کو ہردل کا چین کھے کیے سے جان شرمشرفین کہتے میرینے بازارو ل میں یاحین کتے تھے تے النَّهُ كَا كُفُرِين مُرْجِي لِيحِيِّ مَا م كفار قريش كالمبي سرنورا تلوار کی زدے سے سیر عنز توڑا بحبیری قوت برالملی نے اك صرب لكاكر در خيبر توازا ملت كو غلط فنم بول نے أو الس باطل ہے بیجوش ، ولولیہ حموثلہ بحب برتو با رہا کہی ہے لین، تم سے کوئی تنکا بھی کہی ٹوٹاہے؟

اب قوم نسائیت کی شدائی ہے ماتم میں بھی اک ادائے رعنائی ہے كيافسل محرم بين بهارا في ب سبسرخ میں بیرین سرے دل شاداب اس قوم برا فسوس مبی برحیرت بھی اب اس میں ریابھی ہوانا نیت مجی بیا سول کی شہا دت کا ہے نوصلب پر ا در برف کے ساتھ دودھ کا شربت ہی مجلس ہوتی ہے حن منظر کے لئے لگ جاتی ہے اک ہمیر گھڑی مجرکیلئے اورآنے ہیں لوگ لفئہ ترکے لئے سب جانتے ہیں اُر مادینے لیتی میرے وطن کی قسمت ہی ہیں ہے یہ ہے علی سند کی وسعت ہی ہیں ہے اسلام بہال عہدِ جالت ہی ہے تيره صديال گذر چي بهريكن ملك ميں جو تغسرنہیں ہوسکتی اصلاح کی "دبیر نہیں ہوگئی اس قوم کی تعمیر نہیں ہوسکتی گذریں نیرہ ہزارصدیا ل می تو کیا سب اسور سنبیری تائید کریں باطل کی بغیرخون تر د پرکریں جس جوش سے کرتے ہیں کمال عشرہ اے کاش اسی جوش سے تقلید کریں تعلید حین نفسس کی قربانی تائير حين ، راسخ الايما ني ادراك صبح عظمتِ انا ني اس سے بھی ملندا وراک منزل ہے سنبیر کی بازدیدا فی ہے ابھی فكروطلب نهيد باتى سے ابھى ہے متظر سجدہ نانی مشہد شور بل مِن مزيد با في سے الهي

> مسيم ب اكبرآبادي ۲۲ مجم الحرام سنتاليم



دينِ اسلام ما حصّه اول - ازمولا نالطفف الرحن صاحب تقطع خورد ضخامت 2 يصفحات ، تتابت وطباعت بهتر كاغذ سفيدا وركينا ـ فنيت ١ ربنه ، رمكتبه ترجان الفرآن ثهر مالده صوبهُ بنكال

اس کتاب میں لائق مصنف نے ہی جھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو ندمہ کی فرورت کیوں پیش اتنی ہے ؟ کھے تھا م ندام ہی میں اسلام ہی کیوں ندم ہے ؟ اس کے بعثر تنقل ابواب کے ماتحت اسلامی عقام وعبادات اورعا دات کا ذکرہ ہم مرک لہ کو مدلل اور مرم کرکے لکھا ہے۔ زبان عام فہم اور سلیس ہے۔ بہ کتاب اس قابل ہے کہ اسکولوں کے نصاب میں شامل کی جائے۔

حیات سیاد مرتبه مولانا عبدالصی صاحب رحانی تقطع متوسط صنیامت کابت طباعت متوسط قیمت عربتیده در مکتبهٔ اماریت شرعیه معیلواری شریف ضلع بینه

مولانا اوالمحاس محرسیا دمروم ہماری بزم علم وعل کے ایک الیے نابندہ تارے تھے جن کو اس نیائے مولانا اوالمحاس محرسی درازتک بادکرتا رہیا۔ المخروم کی وفات کے محددنوں بعدی محاس بحادی عنوان سے ایک مجموعہ شائع ہوا تھا جوجاب مرتب کی ایک فروگذاشت کے باعث حضرتِ مرحوم کے معتقدین کے عنوان سے ایک مجموعہ شائع ہوا تھا جوجاب مرتب کی ایک فروگذاشت کے باعث حضرتِ مرحوم کے معتقدین کے طعوں میں ناپندکیا گیا تھا۔ اب مولانا عبدالصحرصاحب نے ایک اور مجموعہ مضاعین حیات ہوائے نام ہو شائع کی ایک کو خود محرنا ہے" اس کتا ب کے شروع میں فاضل مرتب کے قلم سے مولانا سے آدم حوم کے ذاتی حالات و موانح ہیں ۔ مجموعات و مناقب کے زیرعِ فوان خوان محاس کے مولانا کے مولانا کے مولانا کے مولانا کے مولانا کے معتقد مولانا کے معتقد مولانا کے ملک و ذر سی اور سیاسی و علمی خدرات شارکرائی ہیں۔ آخر میں نظمیں، مریشے ، اور سعددار اِب قلم نے مولانا کی ملکی و ذر سی اور سیاسی وعلمی خدرات شارکرائی ہیں۔ آخر میں نظمیں، مریشے ، اور

تاریخهائے وفات ہیں بحیثیت مجموعہ دلیہ باور بڑھنے کے لائن ہے . نوجوان اورخصوصًا علمارِ کرام کیلئے اس کامطالعہ بہت سی عبرتوں کا سبب ہوگا۔

انسان كامعاشى سكهاوراسكااسلامي حل ازمولانا ابوالاعلى صاحب مودودى تقطع ستوسط ضخامت ٣٢ صفى كتابت طباعت اوركا غذمتوسط قيمت مريتي المجن تاريخ وتدن اسلامي سلم يؤيورشي عليكره

یه ده مقاله ہے جومولانا سیرابوالاعلی صاحب مود نوی نے انجن اسلامی تاریخ و تعدن سلم بونیورٹی علیلاً م کے زیرا ہتام اسلامی ہفتہ کے بانچوں جلب ہیں ، سراک تو برسائٹہ کو پڑھا تھا جیسا کہ نام سے ظاہرہ اس مقالہ ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی مواشی مشکلات کاصل اسلامی نقطہ نظرے کیا ہے اوراس صل کا دوسرے معاشی نظامو کے مقابلہ ہیں کیا درجہ ہے۔ انجن کے معتمداع ازی مولوی محامد انشام کی تفصیلات کو زیر کو بث نہیں لایا گیا بلکہ اس میں ہالکل صبیحے لکھ اس مقالہ ہیں اسلام کے اقتصادی نظام کی تفصیلات کو زیر کو بث نہیں لایا گیا بلکہ اس نظام کو سیمھنے کیلئے یہ بہا کو کی سطور (کے Back ground) بیش کی گئے ہے اس براتنا اوراضا فہ کرسکتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ بھی کچھ زیادہ جامع اورکمل نہیں ہے۔ اورجس انداز میں بیش کی گئے ہے اس بی سلمی طرز گفتگو کہ بجا واعظانہ اورخطیبانہ رنگ زیادہ نیا یاں ہے جوموضوع بحث کی علی اور فنی اہمیت کے بیش نظر ناموزوں اورنا ما اسب

اشام وشک غالب ازپروفسیرسد ظهرالدین احرصاحب علوی تعطیع خورد ضخامت ۱۱۲ صفحات ، کتابت طباعت عمده قبیت ۱۲ رتبه ۱۰- نزیرانید سنرسلم ایجیشنل پرس علیگڑھ

وہ شاعزِ امراد حس نے اپنے مخالفین کی نکتہ جینیوں سے تنگ آکرخود کہا تھا۔

ندستائش کی تمنا نه صله کی پرواه نهروئ گرمرے اشعاریس معنیٰ نه سهی اسکیا خبری که بعد ازمرک اس کا اردوجموعر کلام جوخوداس کی نگاهیں بے رنگ مقا اہل زبان ہی اس کا اردوجموعر کلام جوخوداس کی نگاهیں بنوائی کے داخر کا گائی مرزاغالب اسدرجمغبول ہوگاکہ اس کے دکھن دم برس مہنوا "کا کلام می خود کو ملک میں اننام غبول نه ہوسکیگا۔ مرزاغالب

کوان کے اہل ملک اب تک بیمیوں طریقوں سے خراج تحمین وعمقیدت پیش کر چے ہیں۔ اب پر وفسیر سیخ ہرالد تی محمد صاحب علوی نے ہیں سلسلہ میں ایک جدت کی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں مرزا کے صرف ان اشعار کا انتخاب کیا ہے جوانٹک اور رشک سے تعملی رکھتے ہیں۔ ان اشعار کو مکی اطور پر دیکھتے سے بیا ندازہ ہوگا کہ فعالب نے ایک ہی ہے ہم کے خیال کو مختلف تا ٹرات کے ماتحت کس طرح نئے نئے اسلوب اور انداز بیان کے ساتھ نظم کیا ہے، لائس مصنعت نے صرف جمع اشعار پر بنہیں کی ملکہ ساتھ ساتھ سرشعر کی تشریح بھی نہایت شستہ اور ہا کیزہ زبا بن مصنعت نے صرف جمع اشعار پر بنہیں کی ملکہ ساتھ ساتھ سرشعر کی تشریح بھی نہایت شستہ اور ہا کیزہ زبا ان راجہ بہدی علی فار ساتھ سے خورد صفحات کتابت طباعت عمرہ قیمت مجلد عہر پتہ وہ کہ اللے از راجہ بہدی علی فال ماندان کتب لاہور۔

کیلا از راجہ بہدی علی فال صاحب تقطیع خورد صفحات کتابت طباعت عمرہ قیمت مجلد عہر پتہ وہ نوائن دے ہی بالہور۔

یہ بنگا لی زبان کے ایک ناول بارواری کا اردور جہہے جس کو بنگا آپ بارہ ادیموں نے ملکر لکھا ہے کہانی کا فلاصہ یہ کہ دوران شادی شدہ عورت میلہ میں گم ہوجاتی ہے۔ کلکتہ میں ایک نوجوان کے مکا لن پر زیر علاج رہتی ہے۔ اوراس بنا برطرح طرح کی برگمانیوں اور غلط فہمیوں کا شکار بنی رہتی ہے۔ آخر میں تمام برگمانیاں دور موجاتی میں اور شومر کا دل ہوی کی طرف سے صاف ہوجاتا ہے۔ بنگا لی زبان میں اور شومر کا دل ہوی کی طرف سے صاف ہوجاتا ہے۔ بنگا لی زبان میں اور شومر کا دل اور شعری لطافتیں کم نہیں ہوتیں۔ اس کہانی میں کی والے کا بی انداز بیان کا فی نمایاں ہے جس کی وجہ سے ناول بڑھنے والے کا بی اکتا تا نہیں میں موبال ہے۔ سے موبال کی غلطیوں کو چھوٹر کر ترجہ صاف اور روال ہے۔

كل وبلبل انصادق صاحب قريشي ايم ال تقطع خورد صنحامت ۱۵۱ صفحات كتابت طباعت روشن قيمت مجلد عدرينه: - نرائن دت مهكل اين دست الجران كتب لا مور-

صادق نے ہرسال بہارے نوروز برایک کتاب شائع کرنے کا ادادہ کیا ہے جو علم وادہ کے مختلف بہلوک برجو اس مسلم کی بہای کڑی ہے جس میں مختلف بہلوک برجو و محبولے بہلوک برجو اس مسلم کی بہای کڑی ہے جس میں مختلف عنوانات برجو و محبولے بہلوک برجواف ان محافی محلق ہوتے ہیں۔ اور فسانہ کا دے انداز تحریر آٹھ افسانے نامل ہیں۔ افسانہ کا دے انداز تحریر

سى مى شوخى اورنگ آمىزى كى بجائے ايك تقرابة سنجيدگى يا شابِ ضمحل كى سى افسردگى كا اثر زيا ب نماياں نظرة تاہے ۔

سرودغم ازمولانا سياب صاحب اكرآبادى تقطيع ٢٩×٢٩ ضخامت ٩٩ صفحات كتابت دطباعت اوركاغذ بهتر قيمت مجلد ١٢ رستيه : رمكتبه قصرالادب دفترشاع آگره

یمولانا کی ان نظرول مواعیول اورقطعات کا ایک خوشخامجموعه به جوآب نے بیدالشهدارالام بین میں افتہ عنہ کا میں افتہ عنہ اور کوروز حاکت میں اس مجموع کی شہادت سے متاثر ہو کہ لکھے ہیں۔ اس مجموع کی کا مطالبہ اور تفاضا۔ بیسبامور ایک حقیقت رس وعبر اور اس کے نتائج وعوافب اور ہم لوگوں سے شہادت بین کا مطالبہ اور تفاضا۔ بیسبامور ایک حقیقت رس شاء اند نقط می کا محانہ نظر می اور کی بیار کے بیان کے تعیم بین کو پڑھکرول ہیں اواسی اور افسردگ کے بجائے حوارت ایمانی اور جوشس علی فراوانی بدا ہوتی ہے ، اور عبرت و موعظت کا ایک ایسا سبن ساتا ہے جود اول کو گرا آبا اور ذوق علی کو بیدار کرتا ہے بی شاعری کا منہ ہی عوج و کمال یہ ہے کہ شاعر حقائق کی ترجائی کرسے اور ایک الیے انداز میں کہ حقیقت اپنی مام جبوہ سامانیوں کے ساتھ اہل بیش ووائش کے سامنے برافگندہ نقاب ہوجائے اور پڑھے والے کا شوق بیس میں ہم ہوں کے سامنہ کی مطالب سے بی نامراووں نشری کا مرب میں مطالب سے معالم میں مطالب سے مطالب میں کا مواس کی مطالب سے مطالب میں کا مواس کی مطالب سے مطالب میں کا مواس کی مطالب میں کی مطالب میں کا مواس کی مطالب سے مطالب میں کا مطالب میں کے اور اس کے مطالب سے مطالب موسکتا ہے۔ امید ہے ۔ اہل ذوق اس کی قرر کریں گے اور اس کے مطالب سے مطالب موسکتا ہے۔ امید ہے ۔ اہل ذوق اس کی قرر کریں گے اور اس کے مطالب سے معلوظ وشاد کام ہوں گے۔

زنده بین از جاب تمنائی صاحب باکث الانشن صنحامت ۲۹۳ صفحات کتابت وطباعت عده بیمت مجلد عهر رتبه ۱- نیاست ارکتاب گھر بانکی بور (مثبنه)

بائی پرزمی اردوکی چند با همت خدمت گذارول نے نیاست ارائے مانخت ایک اردولائمبری بی پرزیکا کام بشروع کیا ہے۔ کہ اردوزمان کی ملند بابیا دبی کتابیں شائع کی جائیں اور توریخ اشات کی غرض سے ان کو زمایدہ کم دامول میں فروخت کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ کا پروگرام میرے کہ ، ، ، کی غرض سے ان کو زمایدہ کم دامول میں فروخت کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ کا پروگرام میرے کہ ، ، ،

(۱) اس سیزیس کم سے کم ایک کتاب مراہ شائع مہوگی . دم برکتاب کم از کم اجھنوں کی ہوگی ۔ (۳) ہرکتاب کی بیت مربوگی ۔ (۲) اس سیزیس کا جی بیت مربوگی ۔ (۲) ہرکتاب کی ایک اور سیاسی موضوعات پر ہول کی (۵) ہرکتاب مخصر کم مل استندا ورعام فہم ہوگی ۔ زرتیصرہ کتاب اسی سلسلہ کی ایک کئی ہے جس میں جد بیجیین کی دس کہانیاں اردوزبان میں صاف وسلیس اور شسستہ ترجہ کے ساتھ شامل میں ۔ کہانیوں کے ساتھ جن مضفین کے حالات مل سکے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ درج کردئیے گئے ہیں جن سے کتاب کی افادی جن بیت بڑھ گئی ہے ۔ آخر میں سنیم وطیز "
ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ درج کردئیے گئے ہیں جن سے کتاب کی افادی جن بیت بڑھ گئی ہے ۔ آخر میں سنیم وطیز "
میں وہ بھی ساتھ ساتھ درج کردئیے گئے ہیں جن سے کتاب کی افادی جن بیت برت بڑھ گئی ہے ۔ آخر میں شاخه جن کی اور بیت مفید ہے ۔ اردوخواں طبقہ جن کی ادبیات اوران کے کلچول دی انات سے بہت کم واقف ہے اس کتاب کے مطالعہ سے ان چنروں کے معلوم کرنے ہیں بڑی میں دولیگی ۔

ہیں بڑی سرولیگی ۔

# ر آور

نورکی نعمتوں میں آتھیں ٹری ظیم التان نعمت ہیں۔ اگر چہم کا ہے دوست ہوگر آٹھینے ہوں تو دنیا کی زندگی کا آئا ہوں اگر استعمال کیجئے۔

عدا بہ آئی کھوں کے اکثرامراض خصوصاً آئی کھوں کی مرخی جالا یہولا۔ ناخونہ بلیکوں کا گرنا خصوصاً برانے سے پر اسنے روہے کیلئے اکسیہ اس کے استعمال سے بحرانشر تعالیٰ جلد امراض کا ازالہ ہوجانا ہے جن لوگوں کو کمق ہم کی شکایت فاہو وہی اس کا استعمال کرکے اپنی آئی کھوں کی حفاظت کریں اسکے استعمال سے اختیار اور میں میں ان ارائی کرنے کیا کے مضرف ند ہوگا۔

وہی اس کا استعمال کرکے اپنی آئی کھوں کی حفاظت کریں اسکے استعمال سے اختیار اور تیک تھی کھی میں مورف کی گرف کے کیا کے مفید ہے۔ خصوصاً موتیا بند کے ابتدائی باتی کو کیا کہ مفید ہے۔ خصوصاً موتیا بند کے ابتدائی باتی کو کھال وہتا ہے۔ مصرف کا چیت میں مورف کی ابتدائی باتی کو کھال وہتا ہے۔ مصرف کا چیت میں اور میں کی ابتدائی وہتا ہے۔ مصرف کا در میں کا میں کہ میں کا در میں کا در میں کا در میں کی کھی کا موسی فارٹیسی۔ جاند کا در میں دبان کی کو کی کی کو کی کے ابتدائی کا در میں کی دبانی کو کھی کا در میں کی کھی کا موسی فارٹیسی۔ جاند کا در ابلی کی کو کی کی کا در میں کی کا موسی فارٹیسی۔ جاند کا در ابلی کی کو کھی کا در میں کو کھی کا در میں کی کو کھی کے ابتدائی کو کھی کا موسی فارٹیسی۔ جاند کا در میا ہوں گوئی دبلی موسی فارٹیسی۔ جاند کا در ابلیڈ نگ ۔ بارہ ٹو ٹی دبلی موسی فارٹیسی۔ جاند کا در ابلیڈ نگ ۔ بارہ ٹو ٹی دبلی

مبن الاقوامي ساسي معلوما

ان کی دعوتِ حق کی متندترین تاریخ جس میں حضرت آدم ہے | اصطلاح ان قوموں کے درمیان سیاسی معاہد ن بین الاقوامی خصیر كرحضرت موى عليدالسلام ك واقعات قبل عبوردرياتك اوتعام فويول اويلكول كاريخى ساسى اورخرافيا في حالات كو نبايت معمل اورمحققانه إندازس بيان كئے گئے ہيں - انبايت سل اور محيب اندازس ايك كبه مع كرديا كباب قيت

مجلدت نولصورت گروپوش عير "الرهج القلاب روس

منلبدى بربيلى متعقانه تاب بي اس منلك تام گرشول بالبوداندي المراسي كي مشهور و عروف كتاب تاريخ انقلاب ون كاستنداو مكمل ودكش ندازيس بحث كركى يه كدوى اوراكى صداقت كالهان انزوز الفلاحيين وس كحيرت الكيزياى ولاقتصادى الفلاس اسباب

قصص القرآن حقداول قصص قرآنی اورانهیا علیم السلام کے موائح حیات اور ابین الاقوای سیاسی معلومات میں سیاسیات میں انتقال مونیوالی تا فيت للعرجلد للجرر وي اللي

نقشة الكعول كوروش كرابوا ول مي ساحا ما ب عير مجلد على النائج الديكرام واقعات كونهايت تفصيل وبيان كياكيا ، ومجلد عير

مخصر فواعر ندوه اصفان دبي

(۱) ندوة المصنفين كادائرة على تام على صلقول كوشاس ب-

د ٢) في: ندوة المصنفين مندوستان ك النصنيفي، البغي اوتعليمي اوارول مصفاص طوريا شتراك على كريكا جو وقت کے جدیدتقا منوں کوسامنے رکھکر ملت کی مفید ضدمتیں انجام دے سے ہیں اورجن کی کوششوں کامرکز دین حق کی بنیا دی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب، است ادارون، جاعون اورافراد کی فابلِ فدرکتابوں کی اشاعت میں مددکرنا بھی ندوۃ المصنفین کی فمددارلولىس داخلى -

(٣) محسن خاص ، ج محضوص حضرات كم يسكم ارصائي موروب كيشت مرحمت فرمائيس ك وه ندوة الصنفين مے دائرہ محسنین خاص کو اپی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تام مطبوعات ندری جاتی رمیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مثوروں سے مہیشہ منتفید ہوتے رمیں گے۔ رم ، محتلی ا جوصرات میں دوئے سال مرحت فرمائی کے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محنین میں شامل ہونے ان ی جانب ہے بی فرمت معاد صے کے نقط نظر سنبیں ہوگی بلک عطیہ خالص ہوگا

اداره ی طرف، سے ان حضرات کی خدرت میں سال کی تام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی نیز مکتبرً بران کی اہم مطبوعات اورادارہ کا رسالہ بران ممنی معادعنہ کے بغیرہ بین کیا جائیگا۔

(۲) احياً، بجدروسيئ سالانداد اكرف والے اصحاب ندوة المصنفين كے اجباب داخل بونگ ان صفرات كورسالم بلاقيمت دياجائيكا اوران كى طلب براس سال كى نمام مطبوعات اداره نصف قيمت بردى جائينگى -

### قواع

۱- بربان براگریزی مهیندگی ۱۵ زاریخ کوفنرور شائع بوجانای -۲- نرمی، علمی تحقیقی، اخلاقی مصابین بشرطیکه وهم وزبان کے معیار پر بورے اتری مران میں شائع کے جلتے ہیں ۔

اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں جی جائی ۔
اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں جی جائی ۔
اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں جی جائی ۔

مر رواب طلب امورکیئے کے رکا کمٹ یا جوابی کا رڈ بھیجنا خروری ہے۔ ۵ ہے بریان کی خامت کم سے کم انتی صفے ما ہوارا ور ۲۰ مصفے ما لانہ ہوتی ہے ۔ ۲ رقیمت مالانہ ہوتی ہے ۔ ۲ رقیمت مالانہ ہانج روئے بیشٹ ہا ہی وورو ہے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی برجہ ۸ ر ۵ ۔ منی آرڈ دروانہ کرتے وقت کوئن برا جا کمل بتر عفر در کھتے ۔

جدر قدر بالم مل كراكرولوى محدول ما مدير فرويل فرويل فرويل المان قرول باغ د الله على المان كيا -

# تدوة المنتقبي وعلى كالم والرا



مر بنائی سعندا حراب آبادی ایم ای فارسیل دیوند

# مطبوعات نروة اصفين دلي

مسكه غلامی برسلی مخفظانه كتاب جس میں غلامی كے سربیلوپر التاریخ الت كاحصا والے بین توسط درج كی استعداد كے بحول كيلئے فهم قرآك

غلاما ن اسلام

كياكيك مع مبوط مقدمه ازمترجم فبيت عم محلد سيّر الهاعظيم النان كتاب حسكية هف سعفارمان اسلام كحريت الكيز اسلام كا أقتصاً وى نظام الثاناركاناول كانقنة الحمول يساجانا وقيت للجرمجلده،

- دیے اصول دقوانین کی رفتی میں اسکی نشری کی گئی ہے کہ دنیا کے اعلم الاخلاق برایک مبوط اور محققا نہ کما جبیس تمام قدیم وحد منظر ہو ہے جس نے محنت ومرہا یہ کاصبیح نوازن فائم کرکے اعتدال ابٹ گئی بڑاس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجبوعہ اخلاق کی فضبلت الماملون كضابطها عاطلاف كم مقابله بن اضح كي والعجر محلوف

انوسلمه خانون کی مختصرا و ربهبت انتیجی کماب فیمت ۱۰ر

"اسلام ميں غلامي كي حقيقت"

بعث کی گئی ہے اوراس سلسلہ میں اسلامی نفطر نظری وصلاً اسپرت سرور کائنات مسلم کے نام اہم واقعات کو تحقیق جامعیتہ برى خوش اسلوبى اوركاوش سے گئى ہے قىمىت عى مجلد سے اوراخصارك رائد ميان كيا گيا ہى فىمىت ١٧ رمجلد عمر "تعلیمات اسلام اور یکی افوام"

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور اقدان مجیدے آسان ہونے کے کیا معنی میں اور آن ان کا صحیح فشا معلوم شگام خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام الرنے کیلئے شائ علیا سلام سے اقوال افعال کا سعام کراکیوں صروری كوايك ص خصوفانه إندازيين مين كياكيا ہے قبيت عام مجلد عبار الله؟ به كتاب خاص اسي وضيع برنكھي كئي برقعيت عبر مجلد عار سوشارم کی بنیاری حقیقت

التركين كي بنيادي حقيقت اوماس كي الم فسرول ومنعلن منهور المجهرت زياده أن صحابه ، ما بعين نبع نابعين فقها ، ومحدثين ادرارماب جرمن بوسيركار آويل كي اله تقريب جنيس ملي مزيد اردومي منقل اكتف وكرا مات كيسوانح جيات اوركما لات ونفناك كي بيان ير

ہاری بان سیاعظیم اٹان کتاب جس سیاسلام کے بیش کے ا "نام اقتضادی نظامون سالام کا بطام اقتصادی ی ایبانظا **ال**ی روشی می اصو**ل اخ**لاق افلاق اورانواع اخلاف تغییلی ک راہ پیدائی ہے مطبع قدیم بجر مجلد عمر مندوت ان میں قانون شریعیت کے نفا ذکام کا ، ای دیندونیان میں فانون شرعیت کے نفاذ کی کمل عمل شکیل رسیل انگرزی زمان میں اسلام وغیسائیٹ کے مقابلہ پرایک مغز بورومین منجرندوة المصنفال فرولياغ دبلي

# مرهان

شاره (۲)

جلدة

### سع الأول المسائد مطابق ايربل مهواع

|            | رست مضابین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>;</b>                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۴۲        | سعيداحمسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱- نظرات                                                                                |
| 270        | سعيسداحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲- اسباب عروج وزوال امت                                                                 |
| 741        | مولاناع بدالرشيرصاحب نعماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣ - المدخل في اصول الحديث للحاكم النيسا بورى                                            |
| 724        | مولانا عبدا لمالک صاحب آروی     مولانا عبدا لمالک صاحب آروی کالی کالی کالی کالی کالی کالی کالی کال | م. نهدوستان می زبان عربی کی ترقی و ترویج<br>علما بهندا درعرف عجی مهاجرین کا مختصر ندکره |
| 797        | مولانا مخرجفظ الزهمن صاحب سيولاروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵- ایک علمی سوال اوراس کاجواب                                                           |
| <b>799</b> | مولوى عبدالرض فانصاحب صدر صيرا بإداكاد مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷ و سلطان محمد دغزنوی کی وفات برایک نظم                                                 |
| r.o        | v - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، تلخیص وتوجهدا کاکبشباکے سلمان                                                         |
| ٣٠٩        | مولاناسباب صاحب - اصان دانش صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸ - ادبیات، وعوت علی تحدید عزل                                                          |
| ٣١٣        | ٦-٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و-ننجرے                                                                                 |

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّجِيمُ



فروری کے برمان میں جمعة العلم ارکے سالانہ اجلاس نعقدہ لا ہورکا ذکر کرتے ہوئے ہم نے علما رکوام کو ملائل عرب کے نعمار تعلیم کی اصلاح کی ضرورت پر توجہ کیا تھا اور در خواست کی تھی کہ جمعیۃ العلم ارکواس اہم اور لئت اسلامیہ کی اضرورت کیلئے بہ قدراستطاعت کچے کہ ناچیا ہے ۔ فداکا شکرہ کے کہ ہاری درخواست ورخور اعتبنا سبعی گئی ۔ اوراس مرتبہ کے عظیم الشان احبلاس ہیں آئے ہو کے قرمید ، علمانے متعقد طوز پر اصلاح مضاب کی ضرور کو تسلیم کرے ایک تجویز منظور کردی ۔

مجوبزس اس امری صراحت ہے کہ جمعیۃ علمی آرنہ درارس عربیہ میں نصابِ تعلیم میں اصلاح کی ضرور ت کومسوس کرتی ہے اوراس بات کو نہایت صروری خیال کرتی ہے کہ ان رارس میں وقت کی ضرور تول کے مطابق علوم شرعیہ ودینیہ کے ساتھ علوم عصریہ کی ہی تعلیم دیجائے۔

عام جلب بہتے جب جمیتہ مرکز یہ کے ارکان اور نمائندگان ومرعوین کے اجتماع میں یہ تجویز پیش کی توسب نے اس سے بڑی دلیج بی کا اظہار کیا اور اس کے ختلف بہلو وس پر دیرتک تبادلہ خیالات ہو تارہا کہ توسب نے اس سے بڑی درجی کا اظہار کیا اور اس کے ختلف کو شول سے علوم جدیدہ اس کا رہنے اب کے بعض ذی انرعلی ارکو لاہور ہیں بلاکران سے اس معاملہ میں متورہ کیا جائے ۔ اور ان سب کی وقد میں ہوا کے اس کام کام مصل نقشہ تیار کرالیا جائے ۔ بنچاب کے ان باہمت علما نے اعلان کیا ہے کہ اس ملمیں جو اخراجات ہونگ لان کے وہ خو دیکھنل ہول گے۔

م معیة العلماركومباركباددیت س كه اس نے يتجويز منظوركركے اپنى بيدارمغرى ادروشن خيالی

کابہت عدہ تبوت دیاہے لیکن ساتھ ہی ہے وض کرنا ضوری ہے کہ ملک کے روزا فرول پریٹان کو الات کے بیش نظراس بات کی شرید ضرورت ہے کہ اس تجزیر کوعل ہیں لانے کیلئے طبدان جارکی موثر علی قدم انھایا جائے جن حضرات سے مثورہ لیتا ہے ان کا انتخاب کر کے کسی وقت ِ معین پران کو ایک جگہ مجتمع ہونے کی دعوت بھیجہ بیجائے کے بھیرکا مل غورو خوض کے بعد جو کھیے طعم واس کو ہندوستان کے تام مدارس میں نا فذ کرنے کیلئے کوئی موثر سعی کی جائے۔

اسبب شبہ نہیں کہ اس کام ہیں ہم اپنے کہی صرورت ہوگی۔ اس کیلئے ہمیں امیدہ کہ جس طی مسلمان ارباب خیر کی ہمت سے ہما ہے تھام نوی کام ہے تھے ہے ہیں۔ ای طرح وہ اس موقع پر جھی اپنی ہوالعزمی کا شبوت دیکی بل کرام کو یہ ہمنے کا موقع نہیں دینے کہ ہم نے تو نصا تجلیم اوراس متعلق دوری تمام صروری چیزوں کا ایک مکسل خاکہ یا رکرایا تفائل روب ہم ہونے کے باعث اسکوکوئی علی شکل ند دیجا سک مهم صروری چیزوں کا ایک مکسل خاکہ یا کہ ایک بالغوالم کے ذریعہ پر معلوم کرکے ڈائنوس ہوا کہ جمید علی اصوبہ آگرہ کے صدر موالما شکو تھی معلوم کرکے ڈائنوس ہوا کہ جمید علی اصوبہ آگرہ کے صدر موالما شکو تھی مواحد رصات فرائے کہ موالما الموق نہا ہم ایک اور پر جوش توجی کا رکن تھے دو بعد رہنا ہی سے خرچ کرتے تھے۔ اپنی معاش کیلئے موالما نہی کی طرف ریا ہوئے کا کا دو باد کرتے تھے۔ اپنی معاش کیلئے میں دو اپنی کو کی کا موں میں بھی وہ بدر رہنے اپنی جید ہوجے اور معامل فہمی میں وہ اپنی کی طرف سے مطافر بلکے۔ اور مہا ما گھی کی خرج کی وضیت الفردوس میں جگہ ہوجے اور معامل فہمی میں وہ اپنی کی توفیق ارفران ہوکہ موارث کا مراب نام النہ کا ا

اس موقع برمبی ابی جاعت کے ایک اور برگ عالم مولا امتاق احرصاحب انبیغوی کی وفات حسرت آیات کامبی اتم کرناہے ، مولانا مرحم ایک دروش گوشنشین اور عالم خلوت بندتھ - انبیغه ضلع مہار ہو وطن تھا۔ وہاں کے مشہور خاندان شیوخ سے تعلق رکھتے تھے۔ درسِ نظامی کی تعلیم دہلی اور سہار نیورسی ائی

سی به فرس حدیث کا درس مولانا احری صاحب می دن سها زبوری سے بیار مطالع کو کتب اورتصنیف این میں کا خاص دوق تھا۔ خودا نیا بڑاکتب خانہ رکھتے تھے ، مرجوم کی تصنیفات کی تعدادا کیا ہے۔ اس فہرست میں ان کی مطبوعہ اورغیر بطبوعہ سب کتابیں اوررسلے شامل ہیں۔ یہ تصنیفات اکثر و بیشتر مذہبی مسائل ، تاریخ و نذکرہ اورتصوف و معرفت سے متعلق ہیں اورع بی ۔ فارسی اوراد دوتینوں زیانوں ہیں ہیں علم ظاہر کے ساتھ صاحب باطن اورصاحب سلوک وطرفقت ہی تھے معاشی اعتبار سے مرف الحال ہونے کے باوجود ورع واصیاطان کی زندگی کا طغرار انتیاز تھا۔ کیسے ہی سخت بھار ہوں جب تک انگریزی دولے متعلق ان کو ورع واصیاطان کی زندگی کا طغرار انتیاز تھا۔ کیسے ہی سخت بھار ہوں جب تک انگریزی دولے متعلق ان کو نفرت انکون سے باکل پاک وصاف ہوئے کا لیقین نہیں ہوتا تھا نہیں ہیتے تھے ۔ پہلک زندگی سے ان کو نفرت میں والی میں میا ہوئے کے بابند جو بزرگ فظر آتے ہیں ان کو غیمت جابنا کی خدم میں اس وضع کو دیکھنے کیلئے ترساہی کرینگی ۔ افسوس کر آئم مرتوم کوغرائی بحرومت کر سے اور استیار کو دی برطاح کے بار برجوم کوغرائی بحرومت کر سے اور مراتب اخروی بڑھائے ۔ میں میں وفات بائی ۔ حق تعالی مرتوم کوغرائی بحرومت کر سے اور مراتب اخروی بڑھائے ۔ میں د

اس سلسلیس بهی اپنی مخلص اورجوانمرگ دوست مولوی قاضی ظهورائحی صاحب کی بادیجی دیم به می بادیجی دیم به مرحوم نجیب آباد کے ایک قصبہ جلال آباد کے رئیس اعظم اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ اتھیں نے خوب روا ورخوشخو تھے۔ ندوہ آمسنفین سے دلی عقیدت وارادت رکھتے تھے۔ رئیس ہونے کے با وجود احکام مذہبی کے سخت بابندگویا میں بھی میں جوان صالح نے امور خروصلا جس بھیشہ سالقول وان کی صف بیں رہتے تھے۔ پورے فاندان کے واحد مربی اور سربہت تھے۔ تندر تی لائی رشک تھی۔ مگر چندا ہے بھی میچوں میں بانی از آبا بھا۔ اسکا آبریش کو ایک اور سربہت تھے۔ تندر تی لائی رشک تھی۔ مرجوم کو این رحمت و منفرت کے دامن میں جگر عطافر مائے۔ آمین۔
سال کے لگ بھگ تھی جی تعالیٰ مرحم کو این رحمت و منفرت کے دامن میں جگر عطافر مائے۔ آمین۔

## الباب عروج وزوال امت

عبدالملك بن مروان كے بعداس كابيٹا وليدسريرارائ خلافت مواريه اگرجه باب كى طرح صاحب معم وصل وہیں تھا گرطرزم انبانی وفرمانروائی س بہت متناز تھا۔ ندہی زندگی می بہت سول کیلئے درس عبرت كاموحب عنى، عبدالملك افيعمر مي عرب كي اندروني بغاونون اور شورشون كاخاتم كرسي جكامقا - وليدن اس فصت فائده المحابا اورخوش متى سے است محدین فائم موى بن نصبرا ورفتينه ابن سلم اسے بها دراور مدربسبه سالارمبي مل كي عنهول في البي شاندار كارنامول ساسلامي الريج كوج إمجا بذلكادي وبنانج قنيبة بن سلم نے خواساں رخوارزم اور چینی ترکستان فتح کیا۔ محدین قاسم نے سندھ پر حلہ کیا اور سخت ترین مرکو کے بعداس مہم کومرکیا۔ موسی بن نصبر نے اندلس کی سزرمین بہنے کارامال می حکومت وسلطنت کارچم امرا با اسطرح جین سے اپین مک کاعلاقہ سلمانوں کے زریکیں آگیا۔ان فتوحات کے علاوہ ولیدکوتعمیری كامول كيطرت بمي ثرى توجه بقى اس نے نہايت عده اور خور مبورت مسجد بي تعمير كرائيں. فيرج كى با فاعدہ تنظیمی تبلیغی ادارے قائم کے اور سلمانوں کی علیم ورتیب پرخاص نوجہ دی ۔ قرآن مجید کے درس کے ئے جگہ مجکہ مکاتب قائم کے اور سلمارو تعلمین کے وظائف مقرر کرے ان کوفکر معاش سے آزاد کیا۔ اور گراگرى كانداد كريك سلمانول كوفران نبوى السوال ذل " برعمل برابعوف كاسبق دار تطنطنيرسل كام مل حسطرح اندلس كي فتح ساسلامي فتوحات كي تاريخ مس ايك ني اورشا ندار باب كالضافه موتله جوسلمانوں كے سياسى عروج كى ايك روشن دليل ہے ـ اسى طرح مشرقى رومن اميار

کے دارالسلطنت قسطنطند کے معرکہ میں سلمانوں کی ناکامیابیاں ہی اپنے اندر عبرت ولصیرت کی بہت سی داندلس کی فتح کے ساتھ اس ناکامی کا صال پڑھکر اندازہ ہوگا کہ اس زمانہ میں کس طرح اسلامی فتوحات کی وسعت کے باوجود زوال وانحطاط بھی ساتھ ساتھ جا سے تھے۔ گویاجہم بنظام بہت توانا اور فربہ تھا۔ گرروح اندرونی طور پراضم حلال پزریموری تھی۔ اسلے کہمی کمی مادی ناکامی کی شکل و صورت میں اس کا الحہا رموتا ہی رہتا ہے ۔ اس بنا پر بیاں قسطنط نیہ کامحاصرہ اوراس کی ناکامی کاحال کی تقدیم سے بیان کرنا شاید بے موقع نہوگا۔

قطنطنی شرقی بورپ کا دروازه تھا مسلمان اس کی اسمیت اوراس کوفتے کرنے کی ضرورت کو ایجی طرح جانتے تھے جانچ سب سے پہلے حضرت عثمان کے عہدس (ساتہ مطابن سالہ ایک اسمیر عادیا ایک فوج لیکر دوانہ ہوئے اورایٹیا رکوچ کے سے ہوئے ہوئے آبائے باسفورس کے کنارہ مک پہنچ گئے۔ اسی ایک فوج لیکر دوانہ ہوئے اورایٹیا رکوچ کے سے ہوئے ہوئے آبائے باسفورس کے کنارہ مک پہنچ گئے۔ اسی زیانہ میں بہری ارطاق سے نے فونکس (عونہ مدہ وی ہیل کے سامنے دوی بڑو کوشکست فاش کی جس کی کمان شہنٹ اہ کوشین دوم کررہا تھا۔ اس بحری جنگ میں بیس ہزار رومی سابی کھیت رہے یمکن میں ان فقصانات کے باعث مسلمان اس کو فتح نکر سے اور وہ والی آگئے۔

اس کے بعد ساتھ میں جبکہ امیر معاویّ کی طلافت سلیم کی جاجی تھی۔ اور دشق بنوام کے دارا الطنت قرار باجیا تھا قسطنطنبہ پڑئی اور سمندر دونوں طرف سے حلہ ہوا۔ بری فوج کی کمان عبد الرحن بن خالدی ولیہ کررہے تھے اور بحری بڑہ حسب سابق لبرین ارطاق کی کمان میں تھا۔ یہ بیڑہ بحرا رمور ہ تک پہنچ چکاتھا کی کمان میں تھا۔ یہ بیڑہ بحرا رمور ہ تک پہنچ چکاتھا کین موسم سرماکی شرقت کے باعث یہاں کوئی کا رروائی نہ کی جاسکی۔ اور سلما نوں نے معردی کا موسم اناطاقیہ میں گذارا۔ اس کے بعد مشکلے میں حضرت معاویّ نے بھر بڑے ساز وسامان کے ساتھ حلہ کی تیار مای سندوعی کیں۔ شام اور مصرکی بندرگا ہوں ہیں فضیلہ ابن عبد الانتقاری کی فیادت میں ایک بڑا بحری بیڑہ شعین کیا

جواناطولبه كوعبوركرتا بواكليةون مك فتوحات على كزاجلاكيا دوسي سال بعني مصله ميس سفيان بنعو الازدى كى زيرقيا دت مجرايك برى فوج قسطنطنيه كوفت كرف كيك ميحى كئى يزيدين معاويم الساكرس شامل تقاء اوراس كعلاوه حضرت عبرالترين عباس عبرالترين عبدالترين عرض عدالترين زبر اورحضرت ابوب انصاری ایسے جلیل انفدر صحابہ کرام میں سر سی شریک سے ۔اس بری فوج کے علاوہ مجری بیرہ جس کی كمان بسرين ارطاة كرريا تصارود باردانيال كي موجول كوجيرتا موامشرتي رومن امبائرك دارالسلطنت يجند میل کے فاصلہ پرپورین ساحل مک بہنج گیا گویا یہ کہنا چاہئے کہ سلمان اس وقت قسطنطنبہ کی دیوار کے نيج تقع مشرقى امبائر كشهنشاه كوسلمانول كى اعظيم الشان تياريون كاعلم يبلے سے موجيكا تھا اوراس باير اس نے مقابلہ کی تیاریاں می بڑے بیا نہ برکرر کھی تھیں۔ مجرومی اول مجی بڑے بہا دراور دلیر تھے، ان لوگول نے فسطنطینہ کی فصیل برسے جو بہت اونجی تنی آگ برسانی شروع کردی مسلمان کئی دن تک اپنی بری اور بحرى فوجل كے ساتھ شہركامحاصرہ كئے بڑے رہے۔ اوران دنول بین سبح سے شام مک برابر جلے كرتے رہے صرت ابوابوب انصاري اورعب العزيزين زراره كلبي اس معركه سي شهير سوئ يلكن اس مزير مي فسطنطنيه فتع نه بوسكا اورسلما نول كوناكام لومنا برار اب النعول في فطنطنيه سي انتي ميل كي مسافت برايخ دريخ مج والدئيا وركى سال نك ان كامعمول بي رباكه جادول بي بهال آجاتے تھے اور گرميول كے موسم ميں بھر قطنطنيه كامحاصره كركاس فنح كرنے كى سى كرتے تھے۔ان سلسل ناكاميوں كانتيجہ يہ بواكہ جبازوں كا اوميول كا اوردومرك مازوسامان جنك كاخديدنغصان برداشت كزابراء آخركا رمعييس يالكرواس آكيا اندازه كياكيا ب كيمسلمانول كوان لا البول من ميس برار فداكالان اسلام كى جانول كا نقصان بواءا وراس ميس شبنهی کدان بیم شکستول نے جہال رومیول کے حوصلے بڑھادیے۔ ان سے سلمانوں کی عظمت کو می كجيكم نقصان نهين بنجارة خركارا مبرمعاوية في رومول سايك معابره كرلياجوج ليس سال تك فائم رمار تسطنطنيك محاصره بين سلمانون كوجوسلسل ناكاميان المعاني يرى تصبي وه كوني البيي معمولي

چوٹ بھی جن کااٹرامترادِایام کے ہاتوں سٹھا آ۔ بلکہ اسلامی فوج کے دل وجگریرایک ایسادلوغ تھاجورہ رہ کے ایمزانتها وران کو بغیرارکر جاتا تھا۔ چانچہ و نبدین عبدالملک کے زمانہ ہی جب موسی بن نصیرا ندس کی مہم سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہوگیا تواس نے چاہا کہ وہ اپنارخ مغرب سے مشرق کی طرف کردے اور اس طرح قسطنطبنہ ہونا ہوا دستی چہنے تاکہ عیسائیت اور عیبائی حکومت دونوں کا اقتدار میک وقت تھم ہوئے لیکن دربار خلافت کی طرف سے موسی کواس کی اجازت نہیں ملی اوراس کا نتیجہ یہ ہواکہ اسلامی فتو حات فرانس کے جنوب تک ہی محدود ہوکر رہ گئیں۔

سلیمان عبدالملک کازمانه ا ولید کی و فوات کے بعداس کاخفیقی تھائی سلیمان تخت خلافت پر ماجیم مط ابن مائه مین مکن ہوا۔اس وقت، بنوامیہ کی حکومت اندرونی بغا و توں اور شورشون سے مامون تفی سے اس فتوحات في حصل المنداور منايش محكم كردى تصب اعلى تربيت بافته اور نظم فوج كرال موجود مقى اسلحه ا ور سازوسامانِ جنگ كى يى ئى ئى ئى يىچىدوسرى طرف بازنطبنى حكومت بى طوائف الملوكى بىدا موحلى تى-مبس میں قلیل مرت میں چھ فیصر تخت نشین ہوئے اور معزول کردئے گئے تھے ، ملیغاری اور سلافی (Sclavonians) شالی صوبجات کو با مال کرے دارالسلطنت کی دیواروں تک پہنچ چکے تعے اور دوسری جا عرب ایشائے کوجک میں سے گذرکرانی فتوحات کا دامن آنبار با ببغورس کے ساحل تک بھیلا چکے تھے، خود اندون ملک شورشیں اور بغاوتیں بریا تھیں اس صورت حال کوانے موافق دیجھکر سلیمان بن عبدالملک ن فسطنطنيه پازمرنو حله كريا كارا ده كيا اس فصد كيك سليمان في برى اور بحرى فوجين برى بمارى تعدادس مہاکیں اوران کوطرح طرح کے سامان اور الخد جنگ سے آراستہ و بیراسنہ کرکے اپنے بھائی مسلنة بن عبد الملك كي زير فيادت روانه كيا، خود دابق مين خهرگيا اور بهاني كوم ايت كردى كه بالوقسطنطينه فتح كرنا وريد وبين قيم ره كرميرى دوسرى برايات كانتظار كرنار مصيرك عاز ليني ستمبر الاعم مين ملنة نے اناطولیہ کے مرتفع میرانوں کو بإمال کیا اورکی ایک مارنطینی قلع اور شہرفتے کرلئے۔ اس کے لعب مر

اناطوطید کے دارالسلطنت عوریہ کارخ کیااوراس کا محاصرہ کرلیا عوریہ کا گورزایک شخص لیو (مصل) تھا ہو برابرا در خوصلہ منداور جا لاک تھا۔ اس نے مسلمت صلح کرلی ۔ مگر بھر قبصر کو معزول کرکے خود قسط طنیہ کے خت والے کا مالک بن بیٹھا اسلنہ نے نہایت بہادری اور عہت سے ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ قسط نظینہ کا اُرخ کیا۔ باز نطینی مورضین کا اندازہ ہے کہ اس وقت خشکی اور عندر کی جانب سے مسلمانوں کی جو فوج کا اُرخ کیا۔ باز نطینی مورضین کا اندازہ ہے کہ اس وقت خشکی اور عندر کی جانب سے مسلمانوں کی جو فوج قسط طنیہ کی دیواروں کے نیچ جمع ہوگئ تھی اس کی تعداد ایک الاکھ اسی ہزار تک بہنچ تھی ۔ سلیمان دابق بیس بیٹھ اس کی تعداد ایک الاکھ اسی ہزار تک بہنچ تھی ۔ سلیمان دابق بیس بیٹھ اس کی تعداد ایک الاکھ اسی ہزار تک بیٹون وخروش کا یہ عالم تھا کہ قسط نظر نے کوئے کی آرز د میں باربار

## سینهٔ شمشیرسے باسرتهادم شمشیرکا

مسلقہ نے ہوار ہورہ کے ساصل ساصل جلکوانی بری اور بحری دونوں فوجوں کے ساتھ فسطنطینہ
کام ماصرہ کرلیا ، اور نجنیقوں سے گولہ باری شروع کردی ۔ یہ محاصرہ بہت دنوں تک جاری رہا بلین اسوقت
ہمی فدرت کو منظوریہ نفاکہ سلمان فانح وفائز للم ام ہوکر لوٹیں بنیجہ یہ ہواکہ سلمانوں کو اس محاصرہ ہیں بھی
شرید نقصانا ت اسٹھانے پڑے ۔ پھرسر دی بھی اس سال اس فدرت دیرہوئی کہ عرب اس کو برداشت مذکر سکتے
سنے ہم ارول مرکئے ، اور ہم ارول مخت بھارہو کر حباب کے قابل نہ ہے۔ ادھرسامان رسد جو ساتع تھا وہ بھتے ہوئے
سنے ہم ارول مرکئے ، اور ہم الملک کا استقال ہوگیا ۔ اس کے بعد حضرت عمرب عبدالعزیر مختلفہ ہوئے آپ
کوان حالات کا علم ہوا فوسلتہ کو حکم سیجا کہ قسطنی ہم کا عماصرہ انتظالیا جلئے اور اسلامی فوجیں والیں لوست
اس میں جازغرق ہوگئے صف نے نظریا نوبل کی اسلامی فوج کے بقیہ بھری دستوں پر حکم کر دیا
دس کے باعث ہم یہ ہو کہ اور تم یہ ہوا کہ یونا نیوں نے ایڈریا نوبل کی اسلامی فوج کے بقیہ بھری دستوں پر حکم کے مصف نانی تک
دس کے باعث ہم یہ ہوئی ناکامی ایسی حوصلہ شکن کو سے باس کے بعد سے نوبی صدی ہجری کے نصف نانی تک
دس مربح کی بیانتک کرسائی الم میں بعنی مذکورہ بالامعرکہ سے کا مل اسٹھ سوسال بعد ترکوں نے اسکو فتھ کیا

اسىس ذراشبنى كاگراس وقت مىلمان قسطنطنيه كوفتح كرفيس كايباب بوگئي بوت نواج تاريخ يورب بالكل بى بدلى بوئى بونى اورمصروشام وعراق كى طرح يبال كى آبادى كابى اكثر وببشتر حصد فرزندان توجيد بيشتل سونا بلين

يُرِيدُ المرءُ ان نُعْطَى مُناه كو ويابى اللهُ الآمايشاع ترجمبر، - آدمی چا ہتاہے کہ اس کو اس کی مراد الجائے۔ لیکن البتہ وہی کرتاہے جووہ چا ہتا ہے ۔ ناکامی کے اسباب مورضین نے ان اہم عرکوں میں ناکامی کے مختلف وجوہ واسباب بیان کے میں مثلاً ایک يك عرب كوجرى جنگ كاكامل تجرب نه تها (٢) مسلمة بن عبد الملك في عموريد كورز ليوريا عماد كرك عللى کی اوراسے اپنا ہم از نبالیا۔ رس موسم کی شدت عرب کیلئے ناقابل برداشت تنی۔ (س) رومیوں کے پاس طاقت وقوت زماره تھی اوراسلی می معض نی سم کے تھے۔

مادى اعتبارس يداباب ملمانول كى ناكامى يس موزر بوكتى بى يكن حقيقت بيب كدان اباب علاوه ناكامى كاست براسب يه تصاكم سلمان امرارجواس وقت اسلامي فوج ميس غايان الرركه عن روحاتي اعتبارك سي بري عظمت كم الكنهيس تع - تشدد - جروطلم - استبدادا ورسخت گيري خلفار سي يرمعولى درجه كعُمَّال وولاة تك كاشيوه تني مسلمان توسلمان خودغير سلمي اس چنر كومسوس كرتے تھے۔ چنانجيسه قسطنطنیہ کے سی بادشاہ نے چونھی صدی ہجری میں خلیفہ عباسی کے نام جوایک منظوم خطعربی میں لکھا تھا اس میں وہ کہاہے۔

> فَمُلْكُكُمْ مُسْتَضَعَفُ غيردائِم وخَلُوا بلادَ الرّوم اهل لمكارم وعاملةم بالمنكرات العظائم قضأتكم باعواجها راقضاء هم كبيع ابن يعقوب ببخس دراهم

الاشمتروا بااهل بغلادونيكم فعودواالى ارضِ الحجازِ آخِ لَة ملكناعليكم حين جارَقَوتُكُمْ ترجید، اسار بنداد تنهارے کئے تبای ہے تم بھاگنے کیلئے متعدم دواؤ کیز کد تنها لا لک صغیف اور نا پا مُدار ہے تم بھاگنے کیلئے متعدم دور اللہ منادہ تنها لا لک صغیف اور نا پا مُدار ہے تم ذلیل ہوکرارض حجازی طرف وابس جلے جاؤ۔ اور ذری عزت روبیوں کے تنہ ول کو خالی کردو ہم تم برغالب سوقت ہوئے جبکہ تنہارے قوی نے صغیف برظام کیا اور تم اعالِ شنیعہ کرنے لگے۔ تنہارے قاضی اپنے فیصلوں کو اس طرح بیج بھی کے تھے۔ جس طرح پوسف علیالسلام چند در اہم میں بیچے گئے تھے۔

فليفهُ عباسى فان المعار كاجواب اس زمانه كے مشہور عالم اورا دبب قفال مروزی سے الكموا با تھا۔ ديجھے جواب میں صفائی كے ساتھ امرحق كا عزاف كيا گياہے فولتے ہيں۔

وقُلته ملكنا بجور قضاتِكُمْ وبجهما حكاهم بالدراهِم وقُلته ملكنا بجور قضاتِكُمْ وبجهما حكاهم بالدراهِم وفي ذاك اقرار وسعة دينينا واناظلمنا فابتلينا بظالِم

ترجید، تم کیت بوکہ بم رعیسائی) اس وجستم پرغالب آسکا کہارے فاضی کلم کرتے تھے۔ اوردہ اپنے فیصلول کو دراہم کے برلہ میں فروخت کردیتے تھے ہاں بیر سیحے ہے۔ لیکن اس میں تو ہمارے دین کی سیانی کا اقرارہ کہ ہم نے ظلم کیا توہارا واسطہ ظالموں سے پڑگیا۔

سلیمان بن عبدالملک کے عہدیں محاصر اقسطنظنیہ کے ناکام ہونے سے دو سورس بعدایک عیبائی بادشاہ نے سلمانوں کی ناکامی کا جوسب بتایا تھا بعنی عمّال و حُکّام کاظلم و جوراً وردین قیم کے احکام سے انحراف دیکھتے یہ سلمانوں کی پوری تاریخ بیس نروع سے آخر تک کا فرما ہے۔ بارنے ہندوستان پربے بہ پر حلے کئے۔ مگرجب تک وہ بارنے ہندوستان پربے بہ پر حلے کئے۔ مگرجب تک وہ

توروزونوبہارومے و دار باخوش بار بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست برعائل رہا فتے حاصل نہ کرسکا۔ میر حب اس نے بیا نہ وسبوکو تورکران نمام رندانہ برستیوں سے قرب کرلی توفتح وطفر نے بھی آگئیر صکراس کے قدم جوم لئے۔

يبى سليان بن عبد الملك م جس كوسن سيرت بين ايك خاص انتياز كا مالك سمجما مباتا وكميكن

ساقهی اس کے جرونشدداور استبدادو انتقام کا یا عالم ہے کہ اس نے قتیبة بن سلم اور محد بن قاسم ایسے نا مو ر ب سالارانِ اسلام کوان کی حسنِ فرمات کے با وجود قتل کراد با اور محض اس بنا پرکہ ان کے متعلق اس بات کا گان تقاکہ یہ لوگ ولید کے بعد اس کے بیٹے کو خلیفہ بنانے اور سلیمان کو خلافت سے محروم رکھنے کی دائے رکھتے کی مائے رکھنے کی دائے رکھنے کی دائے و مرسی بن فی مرسی بن فی ایک عظیم الشان فدمت انجام دی تھی اور اس بنا پر دہ سرطرے لائی تحیین و آفرین تھا۔ مگری غریب میں شاہی غناب سے بنریج سکا یہا نتک کہ اس کا بیٹا عبد النزنج و قتل ہی کردیا گیا۔

اس سے انکارنہیں ہوسکتا کہ بعض مقال ایسے بھی تھے جنسوں نے ہوقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اوراس طرح وہ دربارِ خلافت سے باغی ہوگئے کیکن یہ فضور بھی کس کا ہی ؟ جب خلفا میں استبداد عام ہوجائے بھی مال سے بھی اس قسم کے اعمال کا صدور مستبعد نہیں رہنا۔

كنگال جفرت عمرن عبدالعزيد تغلب اور خبانت كى بعنت كاخاتمه كردين كاع دكرر كها تفاف سرايا م خداكی شم! اگرتم ايسانهيس كروگ نوس تم كوزليل وخواركر كے چوارد و نگام اسى مهم كوكامياب بنان كيك ايك جمع عام بيں يہ تقرير كى -

"اموی خلفا نے ہم لوگوں کوائی جاگیری اورجا گرادی دی ہیں جن کے دینے کا اُن کوا ورہم کو ان کے لیے کا کوئی حق نہیں تھا ، میں ان سب جاگیروں کوان کے اصلی حقداروں کے جم واپی کرتا ہوں اورخودانی ڈات اورانے خاندان سے اس کا آغاز کرتا ہوں "

اس تقریب بعد آب بیض حضرات نے سجعایا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا کیا انتظام ہوگا ؟ ارشاد فرمایا دسیں ان سب کوفدا کے حوالہ حضرات نے سجعایا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا کیا انتظام ہوگا ؟ ارشاد فرمایا دسیں ان سب کوفدا کے حوالہ کرتا ہوں ہے آپ کی بیوی فاظمہ عبدالملک کی بیٹی تعین ان کوباپ نے ایک یا توت دیا تھا ۔حضرت عمر بن عبدالغزیز نے فرمایا " ہم یا تواس یا توت کوبیت المال میں داخل کردو، ورخ مجھ سے ترک تعلق کرنے پرآمادہ ہوجاؤہ اپنی اورانی فائدان کی جاگیروں کو واپس کردین نے فائدان کی جاگیروں کو واپس کردینے کے بعد آپ نے تمام عمّال وحکام کو بھی تہدیدی خطوط کے ذرائع تاکید کی کہ مہ تمام مخصوب اور بحبروصول کئے ہوئے اموال کو واپس کردیں۔ اور آئندہ کے اس طرح کی بے عنوانی کرنے سے مجتنب رہیں۔ آپ کے ان احکام کا اثریہ ہوا کہ مال وجا کراداور نقد غرض یک ایک جنبہ بھی جو کی نے ناجا نرطور پر وصول کیا تھا اصلی حقدار کو واپس کردیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزگی به اصلاح نصوف تاریخ اسلام بین بلکتاریخ عالم بین ابی نظر نبیب رکھتی۔ اس سے اس امر کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز امت مرحومہ کا اصل مرض بچاپ کے تھے اور وہ اچی طرح جانتے تھے کہ کی حکومت کا کوئی گنا ہ اس سے بڑھکر خطر ناک اور تباہ کن نہیں ہوسکتا کہ اس کے عائد امرار - اور حکام واراکین رعایا کے اموال میں طلق النانی کے ساتھ جا و بیجا تھون کریں اور کوئی ان سے بازیرس کرنیوالانہ ہو بہی وجہ کے حضرت عرب عبدالعزیز کوفتے ممالک کی طرف زیا دہ

ترج نہیں تی۔ وہ تذکیرِ نفس اور تصفیر باطن کو اصلا صروری اور سبسے اہم سمجنے تھے اور اسی پرانموں نے اپنی توجہ مرکوزر کھی۔

خلفارنی امیداین جرونشدا ورضلافت را شده کے منہاج برقائم نیب کے لئے عذریہ بین کرتے تفے کہ اب لوگ بھی ایسے نہیں رہے ہیں جیسے کہ خلافتِ را شدہ کے زمانہ میں نفے۔ چنانچہ ایک مزنبہ عبد الملک بن مروان فخود ہی خیال صاف لفظول میں ظاہر کیا تھا۔ کین حصرت عمرین عبدالعزیزیم ان باتوں کے قائل نہیں سے اپ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ کی مثال ایک بازار کی سے جس میں وہی چیزی لائی جاتی ہیں جن کی بازار میں مانگ ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ خود نیک ہوگا تورعایا بھی نیک ہوگی اور اگروہ نیک ہمیں ہے تورعایا بھی نیک ہیں ہوسکتی اس کے علاوہ ایک مرتبہ امام اوزاعی نےعباسی خلیفہ منصور کو نصیحت كريت بوئ فرمايا عفاكه ماد شاه چارتم كم بوت بي ايك ده جوخود مى صبط نفس كراب اوراي عمال كو بمى اس کی تاکید کرتا ہے۔ یہ بادشاہ در حقیقت انتر کے راستہ کا مجاہدہے۔ اس کوایک نماز کا ٹواب ستر مزار نمازوں كة تواب كرابرمليكا ورائسركى رحمت كالم تقسمينهاس كرسررسايفكن رميكا ووسرى قسم كابادشاه وهرى جوخود بھی رعایا کے اموال میں خور د بُرد کرتا ہے اورا بے عمّال کو بھی اس نے ایسا کرنے کیلئے مطلق العنان حیوردیا ہے یہ بادشاہ سخت ترین گنا مگارہ۔ اس کوانے گناموں کاخیازہ تو معبکتنا پڑیگا ہی۔ اس کے عال كے كناه كى بازيس بھى اس سے بوكى، تميرى تمم بادشاه كى يہ ہے كه خود توكف نفس كرے مگر عال كواس نے جبروت در کے لئے آزاد حیور رکھا ہو۔ یہ بادشاہ بڑا ہی برنصب ہے کہ دوسروں کی دنیا کے برلمیں اپنی آخرت بیاب جوهی تسم کا بادشاه ده ب حوخود توبهت بی غیرمتاطب مگرعال کومتاطرسن کی تاكبدكرتاب-امام افراعي نے فرمایا

فن العشم الاكياس " ينوبهن ي بى فرزائى ب ي الم العظم الم العظم الم العظم كم التقيم كم مطابق كوئى شبه بي كم حضرت عمرين عبد العظري كاشار بهي تسم كم المثابو

میں ہے۔ آپ نے خود بھی ورع و تقوی اور احتیاط و پر ہنرگاری کی زندگی بسر کی اورا بنے عمال کو بھی مجبور کیا کہ وہ شریعت اسلام کے مطابق ہی لوگوں سے معاملہ کریں ۔ جس کسی نے اس حکم سے سرتابی کی آپ نے اس کو سزادی ۔ چنا بچہ یزید بن مہلب عرب کا نامی گرامی امیر تھا۔ مگر جب وہ مالیہ کی نبت اپنی صفائی میش نہیں کر سکا تو آپ نے اس کو قید کر دیا۔

حضرت عرب عبدالعزرين عبدالعزرين عالم تفاكم سلمانول كانظام حكومت تام مفاسرو دائم سے پاک وضا مور كري ابني اسي صلى شكل وصورت كے ساتھ قائم موجك بلكن افوس كه آپ كاعم بوفلافت بہت بى مختر تفا آپ كے بعد يزيوبن عبدالملک فليفه ہوا مگروہ اس روش كور قرار نہ ركھ سكا اس نے تخت فلافت برشكن ہونے كے كچھ دنوں بعد حضرت عمر بن عبدالعزيز كے مقرر كئے ہوئے قال كو مكتام معزول كرد با اورا بنے قال كو صافت لفتلوں ميں مكم عديا كہ عمر بن عبدالعزيز كى جو پاليسى متى وه كامياب نہيں موسكتى ان كے طرف سے خراج اور شكس كى مقدار ميں مبہت كى آگئى ہے ۔ اس لئے تم لوگ بھراسى دور قديم كاسامعا ملد كرنا شروع كردو - اس ميں لوگ مرب و فاداب رہ بن يا قبط زده موجائيں . اس طرز عمل كو بندكريں يانا بند - ببرحال تم كى بات كى ميں لوگ مرب و فاداب رہ بن يا قبط زده موجائيں . اس طرز عمل كو بندكريں يانا بند - ببرحال تم كى بات كى بروا مة كرو "

یزیدنی اس کی وصیت کے مطابق اس کا مجادی ہے کا کہ مجدوں کے مبروں پرضرت علی کی شان ہیں گستا فاند

کلمات کمنے کاجورواج بہلے سے چلا آرہا تھا اورجب کو حضرت عمری عبرالعزیز شین سخی سے بدکرادیا تھا۔

نیدنی پر اس نگرا نسانیت رواج کو جاری کردیا جب سے پھر بنویا تھم اوران کے ہوا خوا ہوں کے دلول بر تیریونا

چلے لگے اور حضرت عمری عبدالعزیز کی جارہ سازی سے جن زخموں پر کھرنڈ جنے لگے تھے وہ پھر ہر سے ہوگئے۔

چاریال ایک ماہ کی خلافت کے بعد شعبان مصنات میں یزید بن عبدالملک کا انتقال ہوگیا تو

اس کی وصیت کے مطابق اس کا عجائی ہشام بن عبدالملک سریر آرائے خلافت ہوا۔ سہنام فہم وندر اور

یاست وفرزائی میں ایک خاص انتیاز کا مالک تھا۔ اس حیثیت سے خلفار بی امید میں اس کووہی مق ام

على بحواميرماويه اورعبوالملك بن مروان كوعمل تعار روبيه بيدخرج كرفي مين برامخاط عقاريها ننك كدىجس لوكوں كواس برخبل كا دىبوكہ بہونا مقال مل جمع كرنے كاشوق صرور يقارع الى كے متعلق اس كى روش تقريبا وي تفي جوحضرت عمرين عبرالعزيز على في ابل بيت اطهار كے ساتھ محبت كامدعي تھا۔ ابن منيت كابيان كاعرب ببرة كورزواق كوشام نے كورنرى سد معزول كركے جوقتل كراديا مقااس كاسب مجله دمگروجوه کے ایک میری ہے کہ ابنِ مُبَرِة خاندانِ نبوت کی شان میں سب شنم کرتا تھا۔اس کے علا وہ ایک روابت ہےکم ساتھ میں جے کے موقعہ پر سعید بن عبرالندین الولید بن عثمان سٹام سے ملا اورخواش ظامر کی که حضرت علی برلعنت کرنے کی اجازت دیر بجائے۔ بہنام برسنگر یخت غضبناک بوگیا اور بولا «ہم کی پڑتم کرنے نہیں آئے ہیں۔ ہم توبیاں صرف جج کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں یک مورضین کا بیان ہے کئیکس اور خراج وغیرہ کی رقوم کے وصول کرنے اورتقسیم کرنے کا جتنا اجھا نظام ہشام بن عبدالملک کے عبدس تھاکی اور ضلیفہ کے عبدس بنیں تھا۔ ان تعمیری اور انتظامی کا رہاموں کے علاوہ فتوحات کے اعتبار سے می ہنام کا زمانہ بی امید کی تاریخ کا ایک روش باب ہے.اس کے عہد س معرفوارج نے سراٹھا یا تھا۔ اس نے سرکوبی کرے ان کا بالکل ہی خاتمہ کردیا۔ سندھ محدین قاسم کے المتول فنح موجياته الكربيان كعض علاقول من كيربغاوت ومرشى كاطوفان امتررا تقا-مشام في سيخامي كراى سبهالارفوج جنيد كوبهيجكران بغاونون كاستيصال كرايا- ايشياركوچك بيس متعدد فتوحات حاصل كيس اندلس ميس انظامي اعتبار سيح بعبض خرابيال ببدامو على تقيس ال كي اصلاح كرك وبال كى فعناكوم واركيار شالى افرلفيه كى بربرقوم حب عادت بيرسركش بوكى تقى -اس كىطاقت کوزیروزبرکیا۔فراس پرمتعدد حلیہوئے۔غرض یہے کہ اسلام کی سیاسی طاقت ومرکزیت کومتعدد مه گرتعجب کداس کے باوجود سٹام بن عبدالملک فرزدق کی نیان سے امام زین العابدین کی شان میں وہ تصیدہ نہیںس سکاحی کا ذکر مضمون کے گذشتہ نمبرس آ جیکا ہے ؟

اسباب ووجوه سے جوخطرات الاحق ہوگئے تھے۔ آہام نے اپنی فہم وفراست ، عزم وجوم اور ہمت وجولم اسباب ووجوه سے جوخطرات الاحق ہوگئے تھے۔ آہام نے ساتھ کیا جس کانتیجہ یہ ہواکہ ملمان کج بٹیت ایک قوم کے اپنی سیاسی عظمت کو برقرار رکھنے میں کا میاب رہ سکے ۔ بھر چونکہ ہشام علی نواظ سے خود بھی وقع مشرب یا لا ابالی مزاج نہیں تھا۔ اور ند ہی تعلیم و نباینے کا اہمام بھی کا فی کرتیا تھا میل را ور فقہا رکا قدر دان تھا اس بنا پر سیاسی عظمت و برتری کے ساتھ دین فیم کے عقائد و احکام کی اشاعت بھی و سیع بیانہ پر ہوتی رہی اس بنا پر سیاسی عظمت و برتری کے ساتھ دین فیم کے عقائد و احکام کی اشاعت بھی و سیع بیانہ پر ہوتی رہی اور سیابی اور ندید پر دارہ کیا۔

مكن شام كو بواميه كاآخرى فليف مجف اجائي جب في اسلام كي سياسي مرزي كواني سياست وتدبیر کے مضبوط انتوں سے تقامے رکھا۔ اس کی مرتب حکومت بندرہ سال ہے۔ اس کے بعد آخری خلیفہ مرواتِ ثانى تك جنف خلفار موسر ان ميس كوئي بإنوبالكل مي نالائن اورنا ابل تفار بإذاتى اوصاف كاظ سے تونیک تصامگراس میں سیاست و تدبیراوریم ت وجرات کا فقدان تھا جس کے بعث وہ وقتی الو م المای شورشوں کا سرباب نہرسکا جانچہ ہشام کے بدیزیدین عبدالملک کا بیٹا ولیرفلیفہ ہواجی كويز برخوداني زيزگيس وليهد ساكياتها سيرك درجه كافاس وفاجرا ورظالم وجابر تها، باده رمكين اورنغمة شيرس كے علاوہ اس كوكى اور چيزے كوئى سروكارة تقا-بشام اسكى رندانه برستيول كود تھيكم چاہتا تقاکداس کے علاوہ کی اورکوا پناجانشین بنادے لیکن ایسانہ ہوسکا۔اس بناپرولیدنے مشام ے بعداس کی اولا داوراس کے عمّال و محکام سے شدیراتقام لیا، متعدد باتراصحاب قتل کے می اورنزار کے قبیلوں کی باہمی آونیش جورہم ٹرگئی تھی مجرنا زہ ہوگی نتیجہ یہ ہواکہ قتل کردیا گیا۔اس کے بورالاناه سيعنى وليرى تخت لتينى سايك سال بعد يزيربن وليرتخت لتين مواسيخود عباد گذارتها گرزتظامی قابلیت کم تقی اسی لئے اس کویز ملالناقص کھاجاتا ہے۔ چانچہ اس کے تختین مردتى مخالفتوں اور بغادتوں كا ايك كور آئش فشاں محث بڑا۔ عرب كے مُصَرَى قبائل اس كے

سخت ما اف تھے۔ اضول نے تورش بر باکردی اُدہر خص اور للطبن میں بغاوت کے شرارے بلند ہوئے۔ اگرچہ عارضی طور بران پرقابو حال کیا جا سکا لیکن ان کا استیصال کی نہ ہوسکا۔ یہا نتک کہ آخری خلیفہ مروان ٹانی کے عہد میں یہ ہی چزیں جو قطرہ قطرہ ہو کرجم ہوری ضب ایک سیلاب بلابکر امنڈ پڑیں اور اموی مکورت کے جاہ و حبال کوش و خاشاک کی طرح بہاکر لے گئیں۔

مور خطری کابیان ہے کہ مروان س رسیرہ اور تجرب کا رتضا اس کے علاوہ حزم ودوراندشی سے بھی بيهم ونه تفارليكن بنصيرى سياس كوشت حكومت اس وقت ملاجبكه ملك مين عام منظمي اورشورش ببا تقى ايك طرف خود أموى خاندان مي مجوث برى بوئى تقى شام مين متعدد سياسى بإرفيال تقيين جويابهم دست وكريبان تقين أدم زراسان عباسي دعوت كاستقراورم كزينا مواتفا ان تخريك كواب اور مجي الجرح اوربردوك كاراك كاموقع ل كيا خوارج من بي اين منتشرطاقتول كوجع كرره تقع بيصورت حال وكيكران كوهي يه وصله بواكمين سے كلكركم اور مدینه میں اپنے عقائد كى دعوت و بلیغ شروع كردى مران نے ان کے مقابلہ کیلئے ایک اشکر جارروانہ کیا جس نے حجارتیں اور مین میں گھسکران سے شدمیر حبال کی اوران کے ہزاروں آدمبول کونٹر نیٹے کردیا۔عباسی دعوت کامیرواورسیدسالارانوسلم خراسانی تھا۔اس نے جب بدر کیجاکد بنوامیدی بہت بڑی طافت خوارج سے جنگ کرنے بین شغول ہے تو ایک لاکھان او كنظم فوج جمع كرك بهلي خواسال بربا قاعدة فبصدكيا اس كم مختلف علاقول كانتظام ليضم تعدد لوكول كسردكرديا عجر فحطبه ناى ايك بها درج نبل كمان بس ابك الشكركران عراق عجم كوفتح كرف كيلت روانه كباراموى حكومت كا قترار خم موجها عفااسك رب، اصغهان اوربها وندوغيره مقامات برعمولى لرايول ے بعد قعطبہ کی فوج کا قبضہ ہوگیا۔ موصل اورار بل کے درمیان زابِ اعلیٰ کے کنارہ پرخود ایک فوج گرال نے بڑا تھا۔ یہاں دونوں بی گھسان لڑائی ہوئی مروان شکست کھا کر بھاگا۔ شام کے لوگوں حبہت کے نوقعات تعیب مگران لوگوں نے ای کوئی مدنہیں کی۔ ملکہ اس کی شکستہ حالی کود بھیکراورالٹا اثریہ ہواکہ جہاں جہاں اس کی حکومت کے معاون ویددگار تھے تل کردیے گئے۔ چانچہ مصر والوں نے اپنے گرزکو اور
اہل محص نے گورزم حص کوسپر دینے کردیا۔ اہل مدینہ نے کم از کم یکیا کیمروان کے مقرب کے ہوئے ماال کوقت ل
بنیں کیا ملکھ وف مدینہ سے کال با مرکیا غرض کہ زمین کی و عیس اس پرتنگ ہوئی تیس نزاری جن پوس کو
بڑاا عماد مضاوہ میں بعروتی کر ہے تھے جمروم والوس ہوکہ دشتی اورفلسطین سے ابرا موان مصر پہنیا ۔
عیاسی تشکر سے جھے سے تعاقب میں آبی رہا تھا۔ بہال موان نے چندسا تھوں کے ساتھ بھر کوچہ مقابلہ کیا۔
مگریہ مقابلہ ایک مرغ سمل کی پرافشانی سے زیادہ وقعے نہ تھا نیسجہ یہ ہواکہ اراکیا، اوراس کے مقع ہی ہوئی والی مورست کا چراغ میں ساتھ ہی برافشانی سے زیادہ وقعے نہ تھا نیسجہ یہ ہواکہ اراکیا، اوراس کے مقع ہی ہوئی ا

بنوامیدکی تاریخ پرایک سرسری نظردان سے جندہ اس معلوم موتی ہی جن سے ساندا زہ ہوگاکہ اسلام کی تقی روم سے اصمحلال کے ساتھ ساتھ ساتھ کورے اس کے عروج کے اباب بھی ہم پنجے رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہانتک ایمان اورعل کے تفیقی معیار کے تعلق ہے اس دور کے مسلما نوں کو عہد صحابہ کے سلمانوں کے ساتھ بجیٹریٹ محبوعی کوئی انسبت ہی ہیں ہے سکن بہ بھی ایک نا قابل فراموش حقیقت ہے كماكراس عبدكم سلمانون كالجيثيت ايك قوم ك دنياكى دوسرى متدن سي متدن قومول كمالة مقالبه وموازيد كياجات تويه بات صاف نمايان بوكى كمسلمان الشيعقائدوافكار اعال واطان -معاشرت ومعاملات كاعتبارت ابهي دنياكى بهترين قوم تق ان بي اسلام كى واتعى روح منهمل في نگرمرده نبین بونی نقی. ان کی حیرت انگیز جانباز لیل مین نجیدنه کچه دنیاطلبی کا جنل سونو مونگرسا نه می امتناز کمته كجذب سب بره ند تقريب بالنيخ المن من كم الرسل الول من وحدت النهاع نهوني توال كرجين ا بدوستان، افرنقه، اوراندلس مي وه شانداركام اسال سرزنيس موسنتي مفيل جواسفول في عامل كي اور اس وصدت اجتماعی کا داروبدارکسی فیائی باخاندانی رشته برزین کفا بنده اسلام کے اس علق برخفاجس نے فرفتہ اور جین کے مسلمانوں کو ایک سلک اس فسلک کردیا تھا۔

کھپرنوامیدی بڑی خصوصیت ہے کہ اصوں نے اپنی تہذیب کو خالص عربی تہذیب رکھا۔ ایرانی
یونانی ترک اورتا تاریخ دی اورجینی غرض یک دنیا کی مختلف توسی سلمان ہو ہو کر عوب کے ساتھ رہے
ہے گئی میں لیکن عوب کی تہذیب نے نوسلم قوموں کو متا ترکیا۔ خود عرب ان کی تہذیب سے اثر پذیر نہیں
ہوئے یہی سبب کہ فتوصات کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشر ت بھی عالمگیر ہوتی رہی ۔ اورجہاں جہاں
معانوں کا پرچم فتح ونصرت اہرایا۔ وہاں محربی تعمیر ہو کرآباد ہوئیں ۔ حق کے غلغلوں سے وہاں کی فضا گوئے
امٹی اورتام لوگ اسلامی تہذیب و تعدن کے رہی کھیئے مکاتب قائم ہوگئے۔
(باقی)

رسی اور نرجی معلوات کا نادر مجوعه حقائق وبصائرکاعلی خزانداسلام اورمرکزا سلام کے نام پرئی سل کیئے توحیق کا داعی اسلام اورمرکزا سلام کے نام پرئی سل کیئے توحیق کا داعی مرکزی ظیم کی دعوت دینے والا ما ہنامہ ۔
ارازہ ماہ میں یا نجیوصفحات
سرر صولت مکم عظمہ کے محنین ومعا ونین کے لئے مفت
سالانہ چندہ تین رویے کے رعایتی عی رطلباء سے علم علم حالک غیرسے متلنگ
سیت رہ بنجرما ہنا می ندائے حسوم " دہلی قرول باغ

## المذك في اصول الحريث للحاكم النيسابوي

مولانا محرعبرا رشيرصاحب نعاني فيق مدوة اصنفين

امام ملم کی شرط کے متعلق ارشادہے۔

واضح كرديب

خطبنكتأبرمك

سبجانے ہیں کہ دیباج میں حاکم رہنی ، ابن طاہر وغیر نے شرطِ بین کے سات ہو کھیں ان کا کہ دیباج میں حاکم رہنی ، ابن طاہر وغیر نے شرطِ بین کے سات کا کیا ہے اس کا ایک حرف منقول نہیں ۔

غرض یه ایک ناقابل اکارخیت به که امام بخاری وسلم نے معین میں بجزاس کے که ان بیں جوحرث بین درج کی جائیں وہ ان کے نزدیک صبح مہوں" اورکسی شرط کی پابندی اپنے اور لازمی نہیں فرار دی۔ اوراس بارے میں ان کو دیگر مخرجین صحاح مثلًا امام ابوضیعہ یا امام الک پرکسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ومن ادعی خلاف خدلف فعلید البیان۔

قسم اول کی حد ننوں کی افترین کی تعداد کے متعلق حاکم کا بیان ہے۔ تعداد ، منزار کے نبیل پہنچی

مجو حرشیں کہ اس شرط کے مطابق مروی ہیں ان کی تعداد دس ہزار تک نہیں ہنچ ہے۔

دیکن اس ہاین کی بنیا دیجی اسی پریہ کہ مروبات مجین دس ہزارے کم ہیں ورنہ ان کی تعداد
اتنی کشیز ہیں کہ دس ہزار تک ہنچ سے وافظ الو بکرجازی شروط الا مما کخسہ میں حاکم کا بیان نقل کرنے کے

بعد لکتے ہیں۔

فهن اظنامند با تعالم بخرجا آلا يعالم كاس فيال كربنا برب كُنبين نهان كربيان على مارسم وليس كذنك فان فقك كرده شرائط بي كروافق روايات ك فرج ك بي ما يكن اعتبارة في الصحة وهوشوط حالا نكه ايبانهي بواكيو كم محت كيك زباده و فرياده والبخارى ولا يوجل في كتاب حركا عتباركيا جا سكتا ب وه شرط نجارى بها يات اليه الله بخارى كارت بالنا واليه الله بخارى كارت بالني وايات الي الله من الني واليات الي واليات اليه الله بخارى كارت بي بن كرده شرط كم مطابق بول والقدى را ليسير حث حال مي بيان كرده شرط كم مطابق بول والقدى را ليسير حث

کیاسم نے بین قسم کے رواقت حاکم نے اسی سلسانہ میں میں تینی تصریح کی ہے کہ تخریج مجمع کا ارادہ کیا تھا

المسلم بن الحجاج كا بدارادہ تفاكسيم كى تخریج بن قسم كرواة سے كى جائے بكن حبب وہ اس بہائ سم كى احادیث كى تدوین سے فارغ ہوئے تو گواہى بن كہولت بى بس تھے كہ داعى اجل كوليك كى احادیث كى تدوین سے فارغ ہوئے تو گواہى بن كہولت بى بس تھے كہ داعى اجل كوليك كہا اوراس دار فانى سے رحلت كى۔ رحمه الله تفالى "
امام سم الفنے مقدم مسيمے كے اوائل ميں بيان فرما باہے كہ وہ احادیث كى تبن قسيس كريں گے۔

(۱) وه حدثین جن کو حفاظ و نتقنین نے روانیت کیا ہے۔

(۲) وه احادیث جوالی او گول سے مروی بن بن کا حفظ و انقان تومتوسط ورجه کا محالگرصد ق وسترسے مرصوف تے اور علم بن ممتاز .

(m) وہروایات جن کو صرف عنعفار وستروکین ہی نے بیان کیاہے۔

رئے نیزیوی صارفت کی ہے کہ ہا قسم کی احاد میں کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سم کی حدثیں بھی ذکر کر جائیگے۔ ابت نمیبری سم کی روایات کی طرف بالکل شوجہ نہیں ہول کئے۔ المام المكان المان كالمرادك يمحض من علمار بالم مختلف الرائح بير والممكابيان اس سلسلمیں آپ کی نظرے گزر حیا-ان کے مشہور شاگردمی دیث بہقی می اس بارے میں ان کے بمزبان میں و قاصی عیاض نے اس سلسلہ میں حاکم رسخت کت جینی کی ہے تاہم بہت سے لوگ!ن كے سمخيال ميں خور قاضی صاحب كو افزارے -

وهذا ما قبله الشيوخ والنّاس ابعب التراكم كاس بيان كوشيوخ اورب من المحاكم إلى عبدالله وتأ ابعوه لوكول في تبول كرايا وواس سلسلمين الى

کی پروی کی۔۔۔۔

لین حاکم کا یہ بیان امام سلم کی تصریح کے بالکل برضلات ہے ابدا مناسب معلوم ہوتاہے کہ تعدمہ صبعے ہے صل عبارت نعل کرنے کے بعد آئی رفتی ہیں اس بیان کوجانچا جائے ۔ امام کم فراتے ہیں -

قراردیں گے۔

انانعل الى جلة ما اسند من الاخبار مربول النوسل شعليه ولم كى احاديث منو عنرسول الله عليه وسلم كبيرصه اعتناكريك اورانك فنقمهاعلى ثلاثة اقسام وثلاث تينقمين كرك رعال كم محتين طبقات طبقات من الناس - سه

تام احادیث کومقدم رکھیں گےجود کرردایات استفامتنى الحديث واتفان لمانقلوا كناقلين صريت مس ميكا ورنقل منتقن

چنانچقىم اولى كى متعلق ارشادى-اماً القيم الأول فأنا نتوى ان نقد م عرا مل كنبت مارا الده يمان الاخبارالق على سلمن العيوب من فيهما وانقىمنان ىكون ناقلوها هل كرنبت عوب ياكمان بونكان

له مقدم شرح مم للنودي عيم بلع معرد منه ايضا. سنه ميم مم طبع طبع معر

لم يوجدنى دوانتهم اختلاف شديد بول محجن كى روايات بين دسخت اخلاف سوگا نه کھلی گراڑ۔

ولاتخليط فاحش له اس كے بعد فرماتے ميں ۔

فأذا نحن تقصينا اخبارها الصنف عرجبهم التم كالوكول كالوريطوريوسي من الناس اتبعناها اخبارايقع في باين كركيس كرتوان كمتصلى ابي الحادث اسانيدها بعض من ليس بالموضو بي لا يُنظِّين كاسانيدس معض لي لوكم ول بالحفظ وألاتقان كالصنف المقدم جوخفظ واتقان بي تواتف بي متناكه يبلاطبقه قبلهم على تصروان كانوافيها وصفنا تام باوجردان عفظ واتقان سي كم بوفك دد خدفان اسم السترد الصداق سروصرق مضعت بي اورعلماء كزمر یں شامل ۔

وتعاطئ لعلم شملهم عه تبسري سم كمتعلق رقمطرازين -

فاماماً كانعن قوم هم عنداهل كحل يكن ان لوكول كي روايات جوميتين يا ان كي متعمون اوعندا الاكثرمنهم فلسنا اكثرت كنديكمتم مي توممان كمعدث كى وكذاك من الغالب على حديثهم اوراى طرح وه لوك كرمن كي صريت بزكارت عا المنكراوالغلط اسكنا ایضاعن ب بمبتر علطی كرتے بي ان كى مديث كے بان کرنے سے می بازرس کے۔

نتشاغل بتخ مج حلاتهم و ٠٠٠ تخريج مين شغول نبين بول كر

المم الم كابيان آب كسام سام است اب حاكم كايد كهناكة مسلم بن الجاج كايداراده مقاكم على كغيرى

مله مبح ملم من طبع معر- لله مقدم مجم من ومل عا- سكه الينام ومل -

تین قسم کے رواۃ سے کی جائے "کی طرح سے ہوسکتاہے جبکہ تبیری سم کے متعلق خودان کی نصریح موجود ہے کہ وہ اس کی تخریج سے بازر میں گے۔ فلامرہ کہ مہین اور منکرا کو دیث رواۃ تے سیحے کی تخریج کسی طرح نہیں کی جاسکتی ۔ علامہ امیر بیانی توضیح الافکار میں فرمطراز میں ۔

ان تأويل الحاكم باندا غاياتي بالطبعة حاكم كايم ادليناكم لم مرف طبغه ولى كى صرفير الاولى غير معيم لاند مرح اندبعد بان كري كيفينًا صحح نبي كيونك خود الم ناتم تعريج تقصی خباراهل لطبقة الاولی باتی کی ہے کہ وہ پہلے طبقہ کی احادیث روایت کرنے کے باعل لطبقة الثانية والظاهرانه بدروسر عطقت روايس بيان كريس كاورظاء يأتى بم فى كتاب هذا لاغبرك مكروه الى سيحس بيان كيف سي مكن وكنابي قامنی عیاض نے اس سلسلیس ٹری تحقیقی بحث کی ہے جوہدیہ ناظرین ہے فراتے ہیں۔ " ایک معقق کی نظر سی جوبے دلیل بات کے مانے کا پابند شہیں حاکم کابیان غیر جمع ہے۔ کیونکہ جب حب بیان ملم کتابت حدیث کے متعلق ان کی طبقات سرگانہ کی قسیم پرغور کیاجائے نوان کابیا يهكه الماقيم سي حفاظ كى حرثين داخل مي اورجب وواس فارغ مول كان لوگول كى روايتين ذكركري كروحن واتقان موصوف نهي تام الى سروصرق ميسبي اور زمره علمارس داخل بجران لوگول کی روایت کے ترک کرنے کے متعلق کہا ہے جن کے تہم بہنے بعل اکا اجاعب یاان کی اکثریت کا اتفاق ب -اوراس طبقه کا ذکرنہیں کیاجونعض کے نزدیک متم ہے اور بعض نے ان کی صریت کی میں ہے۔ یس نے مجم کم کے ابواب میں اول کے دونوں طبقوں كى روايات كومايات دوسرے طبقه كى اسانيدكو يہا طبقے كى متابعت ياستنہاد كيك ذكركيات يا جاں پہلے طبقہ کی احادیث نہ مل سکیں تودومرے طبقے سے حدثیں ذکر کی ہیں نیزان لوگوں سے بھی

ماه توضيح الافكار المي مكل<u>ة</u>

رواتیں کی ہی جن پرایک جاعت نے کلام کیا ہے اور دو مری جاعت نے ان کی تو تین کی ہے اور ان کو تو تین کی ہے اور ان کو تو یہ ہے کہ کو کو سے بھی روایات موجود ہیں جن کی تضعیف کی گئے ہے یا جن پر برعت کا اتبام ہے ۔ بخاری نے بھی ایسان کی کی ہے یا جن پر برعت کا اتبام ہے ۔ بخاری نے بھی ایسان کی کی ہے ایسان کی دوایات کی روایات درج کی ہیں اور کتاب کی ترتیب ہیں اپنی بیان کردہ تقیم کا کھا ظرار کھا ہے بچوتھ طبقے کو حست ہیں کو انسان کر دیا ۔ حاکم ہی جو جمعے کہ وہ ہر طبقے کی کیا علیحدہ تقل کتاب تصنیف کرنے اور ہرایک کی صدیفیں جراگا نہ روایت کریے کا حالانکہ سلم کما یہ مقصد بالصل نہیں بلکہ ان کی مراد جدیا کہ ان کی تالیف سے ظاہر اور ان کے مقصورے واضح ہے ہے کہ وہ ابوابِ کتاب ہیں اس کا کھا ظرکھتے ہیں اور دونوں بلغوں کی احاد ویشن کو بیان کرتے ہیں پہلے طبقے کی روایات کو اول ہیں اور دوسری تھم کی دوئی کی بطور متابعت و استشہاد بعد میں بہانک کرتینوں قیم کی احاد یشکا بیان ہوجائے۔

یمی احتمال ہے کہ طبقاتِ سے کانہ صحفاظ کھران سے نیچے درجے کے رواۃ اور کھران سے بھی نیچ ترب کے دواۃ اور کھران سے بھی نیچ ترب کے درجے کے جن کو کہ ملم نے نظرا مزاز کردیا ہے مراد ہول -

اس کامی خیال رہے کہ ملم نے علل حدیث کے ذکر کا جود عدہ کیا تھا اس کو پوراکیا چانچہ متعد مواقع ہرا بواب کتاب ہیں اس کو بیان کیا اور اختلاف اساد مثلاً ارسال، رفع، زیادت و نقص که واضح کیا: نزنصعیفات محدثین کو مجی بتایا جسسے یہ واضح ہوتا ہے کہ تالیف کتاب ہے جو ان کا مقصد کتا اس کا انفوں نے بجا طور پر کھا ظریکھا اور کتاب ہیں جن چیزوں کے بیان کرنکا وعدہ کیا تھا ان کو پوراکیا ہے ۔

اینی اس بحث کے متعلق قاضی عیاض کھتے ہیں ۔

"انی اس بحث اوراس رائے کوسی نے اہل فن کے سامنے پیش کیا توسی نے دیجھا کہ ہرانساف پندنے اس کودرست بتایا اورمیرابیان اس پرواضح ہوگیا۔ اورجشخص می کتاب برغور کرسے اور تما

اله مقدم شرح ملم للنووى مية ومية عا

الواب كامطالع كرياس يربه مات ظامرت و كه محدث نووی فاضی عیاض کے بیان کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وهناالنی اختاره ظاهرجداته قاضی عاض نے دیند کیاہے باکل ظاہرے۔

كاباوركياجا سكنائ كداحاديث بويه اس سليب حاكم في برى عده بحث كى ب جومكن ب كدكوتا ونظر منكرين ك تعداد المراس مى كم الم حديث كيك شمع بصيرت كاكام دے فرمات مي .

" يكناكس طرح ورست بوسكتاب كه احاديث نبويه كى تعدادوس بزارتك نبي بيني جكدرسالتماب صنی اندعلیہ وسلم سے صحاب سے جارمزارمرداور عورتوں نے رواتیس بان کی بیں جو بجرت سے پہلے مکرس اور بجرت کے بعدر نیس تنگیں سال تک آنحضرت ملی الدعلیہ و الم کی صحبت ابرت سے شرف اندوزیہ جنموں نے آپ کے اتوال وافعال خواب اوربیاری، حرکت اورسکون، ننست وبرخاست، مجابده وعبادت اسبرت وشائل اسرايا وصعارى مزاح اورزجر- خطبات و مواعظ، اكل ويشرب ، رفتار وكفتار - خاموشي اورسكوت ، ازواج مطبات سخوش طبعي ، كمورو و كاسرهانا بسلمانون اورشركون كے نام آب كے نام ، عبود و مواتين ، غرض بر لحظ و سرمن كے تمام حالات كومادر كهاب اوريدسب ان احكام شراعيت،عمادات اورحلال وحرام ك علاوه بحبى برچزى انسون نے آنخفرت ملى الله عليه ولم سے سيما اور حفظ كيا ہے ۔ اوران تمام قضايا اورفصلول كعلاده وحبكوحضورسرورعالم على الشرعلي والمخيثيت اميروحاكم كفصل فرايات خانج اسلامي ماكم نے ان متعدد روایات كوپش كيلہے جن ميں انخضرت صلى النه عليه ولم كے

متعلق بعض ممولی میرلی این نک ندکوریس جیسات کی سواری کی رفتار ، حضور کامزاح . بچول کو کھلانا

کھڑے ہوکر مانی نوش فرمانا وغیرہ وغیرہ -اس کے بعدر قبطراز میں کہ-

له وسله مقدمه شرح ملم للنووى ما عا

" كان حالات بين دراد برك لئے بھى يا نصور كياجا سكتا ہے كدوہ ہزاروں صحابہ جوميدان جہاد ميں صف درصف نظرات بين بخيركى دوايت اور ورث كر بيان كئے ہوئ النبر كالمولك ميں صف درصف نظرات بين بخيركى دوايت اور ورث كر بين كر بين تو بندرہ مزار مولك ميں خروش ہوئ بين تو بندرہ مزار مولك ميں عب عام الفتح ميں جب حضور الورضل الشرعليہ وسلم كم ميں كہ بانج لا كھ حد شين جن كى فوكر جميدت بمركاب تى۔ حديث كے متحد د حافظ اليك كررے بين كہ بانج لا كھ حد شين جن كى فوكر زبان پر صین امام احرب ضبل فرايا ہے كہ متح حد شوں كى تحداد سات لا كھ ہے ۔ امام آخن بن رابو يہ اپنى حدث الور بر بزار احاد ديث كا الملاكرات تع محافظ الوكريب نے كوف ميں تين لا كھ حيثين بيان كيں۔ محدث الو كر بن الى دارم سيس نے سام خرات تھے كہ ميں نے ابنى ان الكي بول سے الوج مغر حضرى طبح ميں نظم ميں تو من ميں ہے درم بين معرمي قطع ميافت كرد با مقاتور ميرے باس ايک سوج و د تھے اور مرج و ميں ايک منزار حد شيں ۔

له واضح به کماس تعدادس اقوال صحابه وابعین مجی داخل بید امام بینی فواتے بید المام بینی فواتے بید الاحدادیث واقا ویل اصحابه وابعین الاحدادیث واقا ویل اصحابه وابعین والتا بعین والتا بعین و ترریب الراوی مد مصح می بین و التا بعین و ترریب الراوی مد

یکی خال سے کہ محرثین کے زدیک جہاں صرف کے صحابی مختلف ہوئے متعدد صرفین شار گی سکی الفاظ محانی اور واقعہ ایک ہی ہولیک فقہ اکے نردیک معنی کا اعتبار ہے جب تک معنی ایک ہونگے صدیث بھی ایک ہی جی جائیگی محانی اور واقعہ ایک ہی ہونگے صدیث بھی ایک ہی جی جائیگی پس اگر کسی صدیث کو مثلاً دس صحابت نے بیان کیا تو محرثین کے نزدیک وہ دس صرفین کہلائیں گی اور فقہا اسکے نزدیک ایک شاہ عبدالعزیز صاحب بتان المحدثین میں فرمانے ہیں۔

المدانت که ندمی رسی مرکاه کومها بی مختلف شرحدیث دیگر گشت گوالفاظ وعنی وقصد مخد باشر برخلاف عرف فنها که نزدایشان اعتبار منی ست فقط او قتیکه همل منی واحد ست حدیث واحد ست بلکخصوبیات دائره برهمل منی نیزندایشان دخل نمارد و محط فائده و ما فتر حکم را می بینده امی نیزندایشان که استباط ست مین را تقاصا میکند سم ای بطی مجتبانی دبی ما مام احرات به تعداد مورشین می کا صطلاح کے مطابق بیان کی ہے ۔

ماکم فراتے ہیں کہ خودہا دے زمانے میں ایک جاعتِ می ثمین نے جرمندیں تراجم رحال توسنیف کی ہیں ان میں سے ہرا بک ایک ایک ایک ہزار جزوگ ہے۔ جانجہ ابو ایخی ابراہیم بن محمر بن محر واقعہا تی اور ابولی حسین بن محد بن احرا المار جبی می ان می لوگوں ہیں "
اور ابولی حسین بن محد بن احرا المار جبی می ان می لوگوں ہیں "
صبح متنق علیہ کی دوسری قیم کے متعلق حاکم کا بیان ہے۔

"مواجه نقات مفاظ سلد برصابی نفت ندوس شهد روایت کیابوا ورای طرح موایت کیابوا ورای طرح موایت کاایک نفت کوایت نقات مفاظ سلد برن محابی که مصل بولین اس محابی سے اس مدریث کاایک نفت مواکولی دور اراوی نه بوجید حضرت کوو بن مفرس طاتی کی مدریث که می رسالتما ب ملی انتران کی مریث که می رسالتما ب ملی واجا ) مواجه مواجه کی دونول بها شیول داخلی واجا ) کوسط کرک آرابول می بری موادی نفت اضانی بری میری موادی نفت گی مفرای تم راست می کوئی بها را ایسان ایم می از ناد برا به و توکیا اب می میراج نهیل موسکتا و آب نف فرایا جس نے جامع ساتھ به نما نادا کی اورایک دن یا ایک وات بیلے عرف میں آگیا اس کا ج بورا فرای اوراد رام کمل گیا۔

علم کی حرت انگیز اصحیمین میں اس قیم کی تخریج کے متعلق سابق میں مفصل بحث ہر وقلم کی جا جی ہے جب اخلاف بیانی اس بیان کی حقیقت بخوبی واضح بوجاتی ہے . متدرک علی اصحیحاین حاکم نے المدخل کے بعد تصنیف کی ہے لیکن اس میں بھی اس سئلہ پران کی تخریب سخت تصادب جنا نی جہاں انفوں نے متعدد مواقع پرلینے اس بیان کی موافقت کی ہے کئی مقامات پرخودی اس کی فات بھی کی ہے . خلا عبدائٹ بن تبتی کی صدیث لیدن خلن انجند بشفاع ترجل من امتی کے حدیث اور ورش اور میں اس کی بیان موافقت کی ہے کئی مقامات پرخودی اس کی فات بھی کی ہے . خلا الاصاب فی اور ورش میں بی میں بیان کی مورث لیدن خلن الاحاب اور ورش اور کی بی وجہ بنا کی ہے وہ بنا کی ہے وہ بنا کی ہے وہ بنا کی ہے دیکن متعدد مواقع براس کے بالکل برخلایی شخین کے ان روایات کے نقل کی میں وجہ بنا کی ہے ۔ لیکن متعدد مواقع براس کے بالکل برخلایی تصریح کی ہے ۔ چنا نچے صدیث ما جعل است اجل رجل بارض الاحجعلت لد فیھا ھا جنہ کو روایت کرے فرلتے ہیں ۔

بيحدث شرطشين ومجمع مركبونكه دونول نے صحابه كي ايك جاعت البي حدث كي تخريج من الصحابة ليس لكل وإحداثهم براتفاق كياب ص كان عصرف أيدي

مناحديث مجيرعلى شرط الشيخين فقداتفقاجيعاعلى اخراج جاعة الالوواحد صريء

مير ميال بين اس بارب بين ان كاحال بالكل فاصنى الومكرين العربي كاساب كه يباري كمتعلق ابني دل سي يه باوركرلياكه انعول في ان كي مزعوم بشرطكي بإبندي كي به جنائجه ما بالبني اس خیال کونہایت ہی وتوق کے ساتھ بیش کرتے رہے بہج جب دیجھا کہ تھے ہیں بین بعض روایات البی بھی موجود ہیں جنسے ان کے اس دعوی کی تردید ہوتی ہے اوراس قسم کی روایات کے بیان کرتے وقت اس كاخيال مجى رما توالماشيخين بى كوالزام ديدياكما ن كوسى است احتجاج لازم عفا كيونكه يه ان كى شرط کے مطابن ہے ورنہ اپنے پہلے ہی دعوی کا اعادہ فرادیا کہ چونکہ اس روابت میں تا بعی صحابی سے نفرد ہےاس کے شخین نے اس کی تخریج نہیں گی۔

فيان فرشري بن بانى كى مرب يارسول الله اى شى بوجب كجند قال عليك بحسرالكام وبنال الطعام كوباين كرف كع بعدر قمطرازس -

الا يه صوريث منتقيم سے حس ميں كوئى علت موجود بندين شيخيان كے نزويك اس ميں علت يہ ہے كہ انى بن زىيے ان كے بيٹے شریح كے علاوہ كوئى اور اوى تبي اورس اس كتاب كى ابتداريس بشطبان كريكامول كه أيم معروف صحابى سحب أبك مشهورا بعى كعلاوه كوئى دوسراراوى ممكوندس سك توسم اس كى صريث سے احتجاج كرلس مح اوراس كوجع قرار ديگ كيونكم وہ بخارى و ملم دونوں کی شرطرم یع ہے۔ اسك كر بخارى نے مرداس المى سے قبس بن انى حازم كى صرف ين هب الصاكحون ساخهاج كياب اسىطرح عدى بن عيره س قبس كى روابت

من استعملناه على على كو بطور جبت بيان كياب حالانكهان دونون سى جزفيس كاوركوني راوی نیس اسی طرح سلم نے ان احادیث سے جن کوابومالک انتجی اور مجزا قبن زامرا سلمی ان اب اب سے روایت کرنے میں احتجاج کیاہے۔ ابدا بخاری وسلم دونوں کوانی اس شرط ك بناپرشرى كى مديث ساختاج كرنالازم ب " له كياخوب خودى لو اين خيال كے مطابق شخين كى طرف سے اسس حديث مي ايك علت بيش كى اوركيې تودى ان كوالزام دىنے لگے - ع بىوندىن عقل زجيرت كمايى چابوالىجى ست لطف به كم الحت ان كايربيان عمى خالى نهي كيونكه عدى بن عميره كى اس عديث كوسلم في روا .. كياب نابخارى في اورزاس اللي كى روايت بخارى سي نه كمسلم من -المرخل مين تصريح كي نفي كمرواس المي سطيحين مين روايت نبين كي نئي متدرك مين خودانبون بخاری میں ان کی روایت کو مان نیا اسی طرح منور دہن شدا دفہری اور قطبہ بن مالک کے متعلق جرکہا ہے کہ شخبن ان سے روایت نہیں کرنے وہ می غلطب کیونکمسلم سی منورد کی بواسطہ قبس بن ابی حازم اور قطب كى بواسطه زيادېن علاقه ردايتيس موجوديس صحیمتفق علیک تبسری می اس کے تعلق ارشادہ کہ

العین سب ثفات بین کی ده احادیث بین کوانفول نے محابہ سے دوایت کیاہے اورو تابعین سب ثفات بین المین مرقابی سے مرف ایک ہی اس حدیث کا راوی ہے جیے محود البعین سب شفات بین المین مرفوخ ، عبدالرحمٰن بن سعید، اور نیاوبن انحرد وفیر ہم کہ ان سب سے جز بین بی بدالرحمٰن بن فروخ ، عبدالرحمٰن بن سعید، اور نیاوبن انحرد وفیر ہم کہ ان سب سے جز عروبن دیا اس کے جوابل مکے امام بین اور کوئی راوی نہیں ۔ اس طرح ایک جاعمت تابعین سے عروبن دینا اس کے جوابل مکے امام بین اور کوئی راوی نہیں ۔ اس طرح ایک جاعمت تابعین سے جن میں عروبن رہا ان بن عثمان ، محد بن عرب زیر وعقبہ بن سوید الفیاری ، سنان بن ابی سان

له مندك ميم سنه شروط الائم انخب للحازى ف ومنا سه تدريالاي س انكانام محرب جيرندكورب ديكيوم

دولی وغیره داخل میں امام زمری روایت میں تفرد ہیں ایے ہی کی بن سعیدانصاری تابعین کی ایک جاعت سے جیسے یوسف بن مسعود زرقی ، عبدانسر بن انیس انصاری ، عبدالرحمٰن بن فیرو سے لیے راوی ہیں جی بیان میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں معالانکہ یہ سب روایا ت می ہیں۔

کیونکہ ان کوایک عدل دومرے عدل سے روایت کرتا ہے۔ اور فریقین میں متداول ہیں جن احتجاج کیا جانا ہے کیا جانا ہے ک

لین اس تبیری قسم کے منعلق بھی یہ کہنا کہ صحیحیات میں اسی کوئی روایت موجود نہیں صحیح ہیں ہے۔ علامہ سیوطی تدریب الراوی میں رقم طراز مہیں -

سدامیرمیانی نے بھی توضیح الافکارشرح نقیج الانظار میں صافم کے اس قول کی ترد میر کی ہے۔ صبح متفق علیہ کی چوشی تم فرماتے ہیں۔

"میری کی چرفتی سم وہ احادیث افراد وغرائب ہیں جن کو تقات عدول نے بیان کیا ہے سیکن تقات ہیں سے ایک شخص اس کی روایت ہیں منفرد ہے۔ اور کتب حدیث ہیں وہ صدیث دوسرے طرق سے مروی نہیں جیسے علار بن عبد الرحمٰن کی اپنے باب کے دریوے سے خرت ابو ہر رہ ہے یہ روایت افراد شخص صفرت ابو ہر رہ احادث موایت افراد کے اکثر احادث میں ان خلات میں منان ملات مومواحتی بیجی رمضان میلم نے علار کی اکثر احادث

راه کتاب مذکور میده قلمی

کی جی میں تخریج کی ہے۔ لیکن اس قسم کی روایات کواس کے نہیں بیان کیا کہ علاراس کے بیان کرے فیس کے باپ سے متفردہ ای طرح الین بن نابل کی کی بواسطہ ابوالزبیر حضرت جا برسے یہ روایت کہ تخصرت میں اسلم الله و بالله فرمات نے۔

گوالین بن نابل تعہ ہا دواس کی روایت میں بخاری میں موجود ہے لیکن بخاری نے اس میں کواسلے روایت نہیں کیا کہ ابوالزبیر کا میں عرض میں جوسب کی مت بھی الاسنا دہیں لیکن تحوید میں میں جوسب کی سب میں جالاسنا دہیں لیکن تحوید میں میں اس طرح کی بہت سی صدیفیں ہیں جوسب کی سب میں جالاسنا دہیں لیکن تحوید میں میں اس طرح کی بہت سی صدیفیں ہیں جوسب کی سب میں جالاسنا دہیں لیکن تحوید میں میں کی کئی ہے۔

گرائی کا بندی گری ہے۔

بهان بی صحیحان بین عدم تخریج کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے صبیح نہیں ہے۔ حافظ ابن مج فرط تے ہیں۔

بل فیما کنٹر مند بعد دیزیں علی بکت حجین میں ایسی عدیثیں ہمت ہیں غالبادہ و

مائتی حدیث و قلافز جھا اکھا فظ سے ہی زیادہ حافظ صنیا رالدین مقدسی نے ان

ضیاء الدین المقدسی و علی لمعی و فق سب کو علی حدہ جمع کیا ہے بی خوائر میج کے نام

بغل متب الصحیح ۔ ا

"میحی پانچین شم انمه کی ایک جاعت کی اپ آبار واجداد سے روایت کرده وه احادیث بی جن کی روایت ان کے آبا واجداد سے موت ان بی کے ذر ریسے متواتر ہے جیسے عمر و بنیب کا وہ حیف میں کوده اپنے باب سے اوروه ان کے دادات روایت کرتے ہیں اسی طرح ہزن مکمی بن معاویہ بن قره کا صحیفہ کہ داداتو صحابی ہیں اور ویت تقات ایس می رفید بن تره کا میں معاویہ بن قره کا صحیفہ کہ داداتو صحابی ہیں اور ویت تقات ایس میں بنی میں بنی کی جاتی ہیں۔

له ترريب الراوى من وتوضيح الافكارنكي منه

صام کا بیان ہے کہ بیان ہے کہ بیان ہے کہ بیان ہے کہ اوا د میٹ ائمہ کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے احتجاج

کیا جاتا ہے اگرچ (کجز تیم اول کے) ایک حدیث بی ان ہیں سے عیمین میں موجود نہیں "

ان نینوں صحیفوں سے صحیحین میں روایت شہونے کے منعلق حافظ ابن تجرع مقلائی کا بیان ہے ۔

معصوصین میں اس قیم کی تخریج سے بدا مران نع نہ تھا کہ وہ احادیث باب سے بواسطہ دادا کے

منقول ہیں بلکہ اس سب سے اس روایت کو نہیں بیان کیا کہ وہ را دی یا اس کا باپ شیخین

منقول ہیں بلکہ اس سب سے اس روایت کو نہیں بیان کیا کہ وہ را دی یا اس کا باپ شیخین

کی خرط پریہ تھا، ورزم سے حبین ہیں یا صرف صحیح بخاری یا میں علی ہن حبین بن علی ، محمرین کی خرط پریہ تھا، ورزم سے حبین بن عباس بن ہمل، استی بن عبد اللہ بن ای طاحہ ، حن بن محمر بن علی اس بن ہمل، استی بن عبد اللہ بن ای طاحب وغیریم سے وہ

بن ابی طالب نیز ان کے مجالی عبد اللہ اورض بن عاصم بن عمر بن الحظاب وغیریم سے وہ

روایات موجود ہیں جوان لوگوں نے اپنے دادا سے اپنے باپ کے داسط سی بیان کی ہیں ہیں طاحہ بیان کی ہیں ہیں اللہ دیات ہوجود ہیں جوان لوگوں نے اپنے دادا سے اپنے باپ کے داسط سی بیان کی ہیں ہیں اللہ دیاتی کہ بیانی کا میں کا اس کی ہیں ہو اللہ بنیان کی ہیں ہو اللہ بنیان کوگوں نے اپنے دادا سے اپنے باپ کے داسط سی بیان کی ہیں ہو کہ ایک کی دارائی اسٹ بیان کی ہیں ہو اللہ بنیان کوگوں نے اپنے دادا ہے اپنے باب کے داسط سی بیان کی ہیں ہو کہ کیات کے داخل کے دائے کا مراح کے دائے کا کہ کو دائے کیا کی کھوران کوگوں نے اپنے دائے کیا کہ کو دائے کیا کو دائے کہ کو دائے کیا کہ کو دائے کیا کہ کا کہ کو دائے کیا کہ کو در سیعوں کی دو اس کے دائے کیا کہ کو دائے کیا کہ کو در سیعوں کی کو در اس کی دائے کیا کہ کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی در اس کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کے در سیعوں کے در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کر در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کے در سیعوں کے در سیعوں کے در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو در سیعوں کو در سیعوں کے در سیعوں کی کو در سیعوں کی کو

كتبريان كي ايك نبي كتاب

لعب صور الانتاج

ہندوستان کے منہورومقبول شاعر جناب بہزادلکھنوی کے نعقیہ کلام کادلیدر ولکش مجبوعہ جے مکتبہ برہان نے تمام ظاہری دل آویزیوں کے ساتھ بڑے اہتام سے شائع کیا ہے۔ بہترین زم سنہری جلد قیمت ہر ملنے کا پتہ مکنبہ برہان قبولباغ ، دملی

مه تررب الراوي دي

## بندسان بان عربی کی نرقی وتروی

علمائے ہندا ورعرف مجمی مہاجرین کامختصر ندکرہ (۲)

مولانا عبدالمالك صاحب آروى

برك اورآبى سے كميل علم وفراغت تحصيل كى ، آخرى عربي شمس آباد كاندردس دئي ، ببت ساولوں نے آب سے استفاضہ کیا آپ بہت بڑے قانع اورصابرتے ، کی کئ دن آپ کے بہاں چو طع میں آگ نہیں وثن ہوتی، آپ برفاقے گزرجاتے گرزمان تک نہ ہلاتے اوراسی حالت میں خندہ بیٹیانی اور تیزی کے ساتھ پڑھاتے رست، بهاستقامت وقوت درن رمانی عطیه علی استرس کی عمس آب ناتقال فرایا به قاضى محب سنربهارى الهيمومنع كراك رسن والعسف جوعلافه بهاريس محب على تورك ماس وافعها قاضى صاحب ك خاندان واله من كلك كالقب ملقب من مختلف جكه اكتبابات عليه کے بعد ملاقطب الدین مس آبادی کے صلقہ درس میں شرک ہوئے اور علمی منازل طے کئے۔ فراعت وحمیل کے بعد وكن كئے سلطان عالمكيرنے لكمنوكا قاضى مقرركيا ، كچرونك بعداب اس سمعزول موكئ كيم دكن كارخ كياا ورجيدرآبادك قاضى مقرر بوك اس ك بعدكى وجست بادشاه كاعتاب بواا ورمنصب قضا وبطرف كردئي كئ كجهدوزك بعداوكول كي سفارش تقصور معاف موا، اوربا دشاه في اين بوت سلطان فع القار كااتالين مقرركيا جب عالمكيرن الني الشيارك محمعظم كوكابل كى حكومت عطاكى توقاصى محب الترجي عليمي فرت كے سلسليس كابل گئے اوربہال رہے لگے كچه ي عرصه كے بدرسلطان عالمكير نے رحلت كى اورسلطان مختفظم كابل سے مندوستان تك اور قاضى صاحب كو نفس جليل اورسارے بندوستان كى صدارت اور والله ين فاصل خال كالقب عطاكيا اوراسي سال قاضي صاحب في رحلت كي ، قاضي صاحب في منطق من ٠٠٠ وسلم العلوم اصول فقيمي مسلم الثبوت اورفلفين الاسم والجوام الفرد للمى اورينيول كتابيم عبول أمام اور مرارس علماس متداول میں -

مافظامان الترالبناري الهب كوالدكانام نورالتراوردا داكانام حين تفايولانامان الترفر فرآن ضطكيا اور متوفى سلالهم على متوفى سلالهم على على على على على متوفى سلالهم على المرمعقولات ومقولات دونول من سرامدور كانهوك آپ في اصول نقريم من مام ما ايك بن مكوا اوراس كى شرح مى كى اس كانام محكم الاصول دكه الفريم في المال كانام محكم الاصول دكه الفريم في المال كانام محكم الاصول دكه الفريم في المالية الما

عندی اور لویج پر آپ نے حواشی لکھے ،اسی طرح شرح المواقعت ،حکمۃ العین اور شرح عقائید للعلام الدوانی پر
میں آپ کے حواشی میں ، مناظرہ میں رشید بیلصنیف کی ،آپ نے مسلد صدوبت دہر کے متعلق میر باقراسترآبادی اور
ملامحود جون پوری کے مباحثہ پرمحاکمہ بھی کیا ہے ، حافظ صاحب عالمگیر کی طرف سے لکھنو سی مصب صدارت پر
مقررتھ اور محب اللہ بہاری بھی بہاں قامنی تھے بدو نول مل بیٹھے اور علی بجئیں کرتے ، اپنے وطن بنارس میں
انتقال کی اور میں دفن ہوئے ۔

ہن ہن سے علائے عصر کاسلہ آپ نک منہ ہی ہوتا ہے آپ کے منرین و نشرع کے سلسلہ میں مولانا آزاد نے ایک بہت سے علائے عصر کاسلہ آپ نک منہ ہی ہوتا ہے آپ کے منرین و نشرع کے سلسلہ میں مولانا آزاد نے ایک بہت ہی لطعف الگیزروایت درج کی ہے۔ ایک دن ایک درویش آبائس سے خلافِ شرع کوئی بات دکھی، خفاہو کے اور فرمانے لگے اس جاعت کو مذکو کا دیار اور نجم پر کی شفاعت تو ہمیں کو نصیب ہوگی، بلکہ آپ اس سے حروم رہ جامی گی مولاکہ اے شیخ ایک جو میں کو نصیب ہوگی، بلکہ آپ اس محروم رہ جامی گی ہوئی درویش نے کہا کہ حضرت آب لوگ دینداز عابد اور صالح جاعت سے متعلق ہیں آب لوگ سیدھ جنت میں جلے جامی کے مذخد اسے بیال بیشی ہوگی اور صالح جاعت سے متعلق ہیں آب لوگ سیدھ جنت میں جلے جامیں گئی مذخد اسے بیال بیشی ہوگی

نه محمد می اند علیه و مرام شفاعت کیلئے آئیں گے اسلئے دیدار اور شفاعت دونوں مصحروم رہ جائیں گے ہم وک کنہ کار خطاکا رس ہم لوگ فراکے سامنے بیش ہمی ہوگ اور بنی بیاری شفاء ت کیلئے ہمی آئیں گے شیخ کورقت آگئی اور جب ہوگئے۔

سب للمنوس دفن سوئ أأب في حويها في قرآن كي نفس لكمي اولاس برجاشيه ورها الربعين دوسرى فرآنى سورتول كى مى تفسيركى - فرفيات الانوارا ورالامترالسرشيه (مئد وحديث الوجوديس) اوريشرح قصیده خررجیه (عروض میں)تصنیف کی آزادے نانامولانا سرعبدالعبیل ملکرای آب کے شاگردیتے۔ ملاجیون آب کانام احمر ب اصلاشیخ صدیقی اوراستی کریت والے بن ، قرآن مغطکیا اور پورب کے منوفى سالام فعبات مين مفركها وربيال كي علم السي علوم حاصل كي اورملا لطف الشرالكوروي سيفرات تعميل کی سلطان عالمگير کے دربارم سنع سندان نے جی تعظیم و توقير کی اورنا کردی اختيار کی شادعا غيره عالمكيركي اولادممي باب كنفش فدم يرآب كى شرىء زت كرنى فني ملاحبون كاحافظه براز بردست تفا، دسی کتابوں کے صفحات کے مقمات اورون فی سے ورتی بلاکتاب دیکھے پرم دستے اور لمبالمبا قصیدہ ایک مزنبه سن کریا دکریایتی مرمین شرفیتین کی زبارت کی اورساری زندگی درس و تا نیف مین گذاردی و تمکی س انتقال کیا ایش امینی لائی گئی او بہیں دفن ہو۔ کے آپ ایفسیار حمدی کے نام سے قرآن کی تفسیر کھی اورجن آيات سيفقهي مرأمل متنبط مويت مين أن كي تفسير كي اصول فقد من نورالا نوارشرح المناتاليف كي مولانا سيرعبر الجلبل ملكرامي المستوفي مستلام ان كاليك الك تذكره بروان ومبرث أيس السع بوجكاب-برعلى بن سيراحرب برعصوم ألب كالعلق سيت العلم شراز كا المسائل على محدان سي تفارشراز كا مدرمنصوري الشكى والخيازى متنى سالع السبك واواميرغيات الدين منسوركي طرف منهوب بيان يا جاتاب كه شاهِ عباس صغوى ألى بين نے زيادت حين كا اراده كيا توشاه نے ميم معوم كو بائيم ك سات جائے كا حكم ديا كمناسك ججى تعليم دين، راست ين عليم وعلم كاسارى جارى موايرده كاندرس يدبات كماحقه انجام ا

باسكتى عنى بمكم نے سوچاكم مرصاحب مم كفوس ى شادى كرلى جائے جانچه يقريب انجام بالكى كيكن شاه عبال کے خوت سے مکہی میں سکونت اختیار کرلی ، بھم کے بطن سے سیداح رپیا ہوئے آپ نے مکہ میں نشوونا پائی اوتعلیم حاصل کی اورمعاصری پرفوقیت لے گئے ، بخت مساعد مواتوتر فی کاسامان می فرائم موگیا۔ موایہ کہ میرمجرسعید مخاطب بر میرحملهٔ وزرسلطان قطب شاه (والی حیدرآباد) نے سیدا حداور سیدسلطان سادان خف کے پاس بہت سامال وزرمیجا اوران کوحیدرآما دمیں بلایاان کی الرکیاں تھیں جا ہتا مقاکہ دونوں سیدول سے ان کی شادی کردے اسی طرح سلطان قطب شاہ کی ہی دولڑکیاں تنبس اس نے کہا کہ مجھے زمایدہ حق ہ كه مي ابني المكول كي شادى ان سيدول سے كردول مير حلبه بہت غضبناك بوا- اورسلطان عالمكير كے پاس علاگیا، قطب شاه نے اپنی ایک لوکی کی شادی سیدا حدسے کردی اور دوسری لوکی کاسامان کرنے لگالیکن سيراحركوسيرسلطان سے دل بين غبار تھا وہ اوران كى بيوى نہيں جا ہنى تھى كەسىدسلطان كى سادى تطب شاه کی روی سے مور حب بکاح کی رات آئی نوسیدا حد نے قطب شاہ کے پاس آدمی جیجا کہ اگر سیاطان كى شادى بوئى توسى آپ كامخالف بوجاكول گااورى بادى سلطنت كى كوشش كرول گارسلطان عالمگيركي خدمت میں چلاجا وُنگا. بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا اُرکا نِ دولت کوجمع کیا اوران سے رائے لی، طے پایا کہ سید سلطان سے شادی نہ کی جائے کیونکہ اگر سیدا حمد عالمگیرے مل جائینگے نوفتنہ عظیم بریا ہوگا، جونکہ شادی کا سامان فرائم موجيكا تقاتا خيركين كاموقع نه تقااسك الوالحسن كانتخاب موكيا اس كوسلطان قطب شآه دور کی رشتہ داری تفی، اس وقت ابوالحس تارک الدنیا فقیرول کے ایک تکیمیں بیٹھا ہوا تھا اس کو ملا یا اور جام میں صبح اخلعت بنیایا گیا میز کاح ہوگیا،اس وقت سیرسلطان حام میں تضافسمت کے پیےرے کی نداس کوخبر تقى ناس كى باس والول كواس كن ملى توآدى كوخبرلان كيلة بهجا، واقعه كا پندلگا توسيدسلطان فادى كرارك اباب كوآك لكادى، كھوڑاك اگيا ورمالمكيركيا نيال جلاگيا، سيداحدكيا نظب ه كاركىك کوئی مجیریدانہ ہوا، سیداحد مکسے دکن آئے توایک شادی کریے تھے آپ کےصاحبزادہ علی مرینینوں بیں بیداموئے، سیداحدے ان کوومیں چیوڈا، آزاد مالالہ میں حیدرآ بادائے توسیدا حدے ہوئے" جال صاحب سے سیدعلی بن سیداحدے حالات دریافت کئے ،امنوں نے ایک سفینہ نکالا، اس بی مرقوم بھاکہ سیدعی سیسیعلی بن سیداحدے حالات دریافت کئے ،امنوں نے ایک سفینہ نکالا، اس بی مرقوم بھاکہ سیدعی سلطان علا ورحیدرآ بادے قلعہ کو لکنڈہ میں سالانا ہی بیائے گذرکے موجے اور سلانا کے مردا جو اس سے گزرگئے توابوالحن کو حکومت می وہ سیداحدی اولاد کی تخریب وہربادی کے درہے ہواان کے دروازوں برہم وہ توابوالحن کو حکومت میں وہ سیداحدی اولاد کی تخریب وہربادی کے درہے ہواان کے دروازوں برہم وہ تھادیے اور آمدورفت کا سلسلہ بندکر دیا، سیمنی راتوں رات بھی ہمائے ،ابوالحس نے ان کو کیڑنے کیلئے آدی ہیں ہوگا ورک سے دوادوش کی لیکن کوئی نہ پاسکا۔

سیم سلطان عالمگیری خدمت ہیں بمقام بریان پورپنج، سلطان نے سدکو منصب نراد
دیا، نقدی اور تین سوسوارعطائے اس ہیں ہرسوارے پاس دو گھوڑے تھے، عالمگیرے آب کو سیم خان کا لقب بھی دیا۔ آپ اورنگ آ بازنگ عالمگیرے ہم کا ب رہ ، جب سلطان نے احمد نگر کا رخ کیا توسید
علی خال کو اورنگ آ بازکا نگراں تقریکیا ۔ سب صاحب بہت دنوں تک یہاں خدمت نگرانی پرما موردہ کھواس کے بعد آپ کو ماہور کی حکومت ملی ، ہرارہ س مشہور قلعہ ہے کھرآپ نے اس سے اتعفیٰ داخل کیا
اوردیوا نی بریا ن پورکی درخواست کی ، درخواست قبول ہوئی اورآپ کو دلوانی مل گئی۔ بریان پرمیس ایک
عرصت کی اور بال کچول کے ساتھ زیا رست
عرصت کی اور بال کچول کے ساتھ زیا رست
اس کے بعداصفہان کا رخ کیا اور شاخ میں صفوی سے طے ، شاہ نے با ندازہ توقع التقات سے کام نیا
اس کے بعداصفہان کا رخ کیا اور شاخ میں صفوی سے طے ، شاہ نے با ندازہ توقع التقات سے کام نیا
آپ اپنے آبائی وطن شراز رہے آئے ، اور نقیہ عرمدر سر منصور یہیں برسلسلہ تعلیم و تعداس گزاردی آپ کی
تصنیفات بیر مفصلہ ذیل کتب ہیں۔

انوارالرسي في انواع البديع، سلافته العصر، وتشرح الصعيفه الكامله.

سدمحدبن سيعار على الله علام عبر العلى الكرامي كصاحبرادك اورعلامها واحكم امول السي الله ا میں مقام ملکرام بیداموے اور ہیں نشوونمایائی مولاناسیر طفیل احداثرولوی شرف للنرص كياا ورفنون عربيه اورفروع ادبيه اينے والدما جرسي يھي، آپ كے والدحب مكرى شاہجا ل با كَ تُولِلُوام سي آب كوبلايا - يجري صلحت سمنع كرديا ، لائن بيث نے قرآن (سور و يوسف) كى يات المعلى لَنْ أَبْرُحُ أَلَارْضَ حَتَّى يَاذُنَ لَى أَبِي مِ باب فارسى بين دوسيت كيم اوراب ياس ملايا -سلطان فرخ سیرنے آپ کو مکرا ورسیوستان کی خبتی گیری اوروقا کنے نگاری کامنصب عطاکیا آپ وہاں كُ اوراني خدمات سے رعایا كوخوش ركھا اسلىكلام بين آزادكومولانا محدنے سيوستان بلامبيجا اوران كوايبا قائم مقام كرك بلكرام أئے ميرها الح بيس بيوستان والس ائے اورازاداس كے دوسال بعد ملكرام آئے اور عجرح مين شرفيين كارخ كيارحب نا درشاه بلا دسنده مي بهنجاا ورجالات نے پلٹا كھايا توسيد محدنے فتنہ وفسا د سے بچے کیلئے وطن کارخ کیاا ورس وقت آزاد بحترالمرجان تصنیف کردہے تھے یاس وقت زندہ تھے. ليكن جب كتاب تم موكى نوانصول في هدالم بين بقام بلكرام انتقال كياا ورايني باغ وا فع محمود مكر بين فن ہوئے۔آب نے نیخ زین الدین محدبن احرالخطیب الانجیشی کی تا بالمنظرف کاخلاصہ وانتخاب کیا اوراس بر ایک مفدر لکھا، آزاد نے آپ کے عربی اشعار نقل کئے ہیں۔ مولمناسیرسعداد ترسلونی اس بصوبه اله آماد کے قصبہ سکون میں پیاموے بہیں نشوونا یائی آپ منہور برگ شیخ سرمجرسلونی (منوفی وورام) کے پوتے ہیں، مولاناسعدائٹہ نے بہت ی قلیل عرصہ میں علم صل كرك اوردرس وناليف كى طرف منغول موكع اورسلسله ننطاريد مبن جوسيد محرغون صاحب جوام المخسه کی طرف منسوب ہے اپنے والدسے خرقہ پہنا ہرمین شریفین کی زبارت کی اور وہیں رہنے لگے یہاں کے لوگوں کو ت سے بڑی ارادت ہوگئ بہت سے لوگ دائرہ ملمن دارشادیس داخل ہوکررم وطرافیت ہوئے شیخ عبدالمند المصری المكى صاحب صنيارالسارى شرح بيم البخارى نے سلسلة فادرييس آپ سے بديت كى رسيصاحب حب حربين

وایس آئے توبدرمبارک سرہ میں توطن اختیار کیا ہیں شادی کی اور میں زندگی ختم کی ۔

مولانا سرطفیل محرالا ترولی اسب ملک رام می علاقد اکبرآماد کے قصبہ اترولی میں بیدا موت، اورایت جیاب براحد الند متوفی سامالیم کے ساتھ سات سال کی عربی کسب علوم کیلئے اترولی سے شاہ جمال آباد آئے،

اورمیزان الصوف کا پہلا سبق مشہور بزرگ اورصوفی صفرت سبدس ربول نما دہتری سے بڑھا اورا بنے چاہے شوع سے لیکرشرے ملاجامی تک پڑھا۔ پندہ سال کی عمر سی تحصیل علم کی غرض سے انزولی سے بلکراتم آئے اور حجوثی حجوثی حجوثی حربی بلگراتی (متوفی سے الله اس سید مربی بلگراتی (متوفی سے الله اس سید مربی بلگراتی (متوفی سے الله اس سید مربی بلگراتی و متوفی سے الله اس سید مربی سید مربی

جال الدین اکرم فعظی رصاحب ناریخ الحک ای اورشے علی حزیں کی طرح ساری زندگی ند شا دی کی اور نہ کوئی گھر بنایا، ایک مرتبہ آپ کے والد بیر بنگر الغر نے شادی کیلئے گہا، آپ نے انکارکیا، والد نے زیادہ زور دیا تو کھنے لگے، اباجان اشادی کرنے کو میراجی نہیں جاہتا۔ والد نے کہا کہ خبم جب فنا پزیرہ جاتا کے زنام باقی رہ جا تاہی ، آپ نے کہا یہ توقع تو او الادے پوری نہیں ہوتی، باپ نے کہا یہ کیے ایمنے لگے فرملئے آپ کے والد کا کی نام مقاریر شکر الفری نے تبایا اس کے بعد دا دا اور ہدا داکے نام دریا فت کیا انسول نے بتا دیا، اسی طرح کچھ دیر تک بتا نے دے آخر میں خام ش ہوگئے اور آخم تک سلسلہ نہ ملاسکے رسید مفیل احد نے کہا کہ دیکھئے اجما دیں سے جن بزرگوں کے نام آپ نبرتا سے اولا و کے درید ان کا بقائے نام کہاں دیا ، ان کوگوں نے بھی تو ای سے شا دی کی تھی کہ بقائے نسل کے ذرید ان کا نام باقی رہ جا ئیگا دیکھئے آپ ان کی اولاد سے ہیں اور نام تک سے واقعی نہیں صالات کی اطلاع نہیں رکھتے اسی طرح کے دیکھئے آپ ان کی اولاد سے ہیں اور نام تک سے واقعی نہیں صالات کی اطلاع نہیں رکھتے اسی طرح

ینی بکتاب که امراد زماند کسا تقرب کچر نیس گرزجائیگی قاآب بی کی اولاد آپ کوفراموش کرجائیگی اور

آپ کا نشان مٹ جائیگا راب کی آنکھیں ڈیٹر باگئیں اور فرمانے لگے برے بچے ایس کم پر بار دینا نہیں چاہا ۔

میرشکر اسٹر نے بچرن بی میں سیطفیل احد کو سیرسعد الشریک آلی کی امرید بنا دیا تھا۔ جوان ہوئے

قرید سعد امنہ سے بیعت قائم کھی کونکہ سن نمیز کے بعد بچین کی بیعت اگر کوئی باقی ندر کھنا جا ہے تو باقی 

ندر کھی اکسی سیرسعد النگری بزرگی و بزرگا ندا خلاق نے سیطفیل کو اثر یئر پرکر رکھا تھا انعوں نے اسی جن کو قائم رکھا کہ بیس شعر کہا کرتے ۔ آزادنے آپ کے بعض اشار نقل کئے ہیں ۔ آزاد کے نا نا (علامہ سیرعبد الجلیل ملکرای) اور سیرطفیل احد دونوں طلب علم کے سلسلیس ساتھ آکہ آل بادیکئے تھے ، اور نواب سیرعبد الجلیل ملکرای) اور سیرطفیل احد دونوں طلب علم کے سلسلیس ساتھ آپ کی پارائی کی نواب فضائل خال نے جو عالمکیرے امرائے عظام میں سے تھا بڑی عزت کے ساتھ آپ کی پارائی کی نواب کی جو ب سیرعمل رفعند آلا آیا کرتے ، بڑی بڑی بخش ہوا کرتیں سیرطفیل احد بھی محمد لیتے ، آزاد نے آپ کے مقد النے ، آزاد نے آپ کے بھر انہ کہ نازہ کو کہا تذکرہ کیا ہے۔

کی جو ب سیرعمل رفعند آلا آیا کرتے، بڑی بڑی بخش ہوا کرتیں سیرطفیل احد بھی محمد لیتے ، آزاد نے آپ کے بھر انہ کھنے کا تذکرہ کیا ہے۔

کی مقر انہ کہ نے کا تذکرہ کیا ہو کہ بھر کے بیا کی بیر سیرطفیل احد کو بھر کا تذکرہ کیا ہے۔

ایک مقر انہ کھنے کا تذکرہ کیا ہو کہ بھر کے بھر کا کہ کو بھر کیا ہو کہ کے بھر کر کے بھر کی بھر کی کو بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی کو بھر کی بھر کی بھر کیا تھر کو کے بھر کے بھر کو بھر کی کو بھر کے بھر کو کے بھر کی کو بھر کے بھر کی کو بھر کی کو بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کی کو بھر کے بھر کیا تھر کے بھر کے بھر کی کو بھر کر کے بھر کو بھر کی کو بھر کی کی کو بھر کے بھر کی کو بھر کے بھر کو بھر کو بھر کی کو بھر کے بھر کر کے بھر کی کو بھر کی کو بھر کے بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کے بھر کے بھر کی کو بھر کے بھر کی کو بھر کے بھر کے بھر کی کو بھر کی کو بھر کے بھر کی کو بھر کی کو بھر کر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کر کے بھر کر کو بھ

المعول حاشيه المطول، حاشير شرح الوقايه حاشير شرح ملاجامي، حاشيه المنهل، حاشيه الشميد في المنطق، ومشرح تهذيب المنطق رية بك كالكرين صنيف عن الام شرح فصوص الحكم لابن العربي -النظام الدين بن ملافطب لدي النهيد المهالوي است زمان كعلمار المعاوم حاصل كي شيخ غلام نقشب لكمنوى کے حلقوری میں شرک ہوئے اور آب سے فراغت تحصیل کی، تكمنوس قيام كمااورندري واليف بين متغول موكئة آپ بورب كى منعلم كه صدر شين سف -آب في عبدالداق الباسوى (منوفى الماليم) من خرفه بنا اوربيد المعيل ملكراى دمنوفى سكالمام) س فيوض كثيره حاصل كئے -آزاد حب مسلله ميں مكمنو بنے توملا نظام الدين سے ملے آزاد كابيان ہے كولانظا الد ك بينيانى سەنورنقدىن ظامرىمۇنا ئقا، آب كى تصنيفات مىں صدرالدىن ئىرازى كى شرح براية الحكمة برجاشيە اوراصول فقرمیں محب النہ بہاری کی سلم النبوت کی شرح ہے۔ شخ محرحیات السندی المدنی ا بہت بڑے محدث اورعلمائے ربانی سے نصے، عالم باعل گزرسے ہیں، آزاد متوفى سلالم المحتمين ايك دن مين في آب سي آب كى المل ونسب كے متعلق دريافت كيا توایک پرزه پرلکه کردیاک میرے والدملافلار برقبیلہ جاجے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی سکونت عادل تورمیں تنى جومكرك علاقدمين سي شيخ محرحيات سندمين بردا بوئ اورعنفوان شباب مين جح كيك بحك اورمد بنيمين سكونت اختياركرلى بهال توكل برزندگى كزارن كاكم الخصيل علوم بين شغول سب، شيخ الوالحن سندى سے تلمذهال كياجو مدينيس جاكريه كئ تف صديث مين بدطولي على كياا ورخاتم المحدثين شيخ عبدا مذرب الم بعرى سے اجازت علل كى، مربنہ ميں درس صربت واكرتے اور عبر على ماز صبح سے قبل وعظ كماكرتے عرب اورعم کے بہت سے لوگ اس مجلس سی جمع ہوئے، حرمین امصر، شام اروم اور سندوستان ك الكاتب كمعتقد تع آب سے فيوض وبركات طلب كرتے، مدينه منور ميں انتقال كيا اور بنیے میں دفن ہوئے۔

شيخ عبد الشرن شيخ عالم البصرى المكى الب في ضيار الدين شيخ محد البابل، شيخ عيسى مغربي ا ورقاضى تلج الدين الكي متونى سالم المعلى المعلى المتفاده كالعبين علوم دينيه كادرس ديت، آپ بر یہاں کی علمی ریاست ختم ہوجاتی ہے ، جوف کعبہ ہیں دومرتبہ سے مجاری کا درس دیا۔ شیخ عبدالخراف دائر ہوئے آپ نے منیارال اری کے نام سے بخاری کی شرح لکمی، آزاد نے اس کی بڑی تعربیب کی ہے اور تام شروح بخاری پراس کوترجی دیتے ہیں کو یہ کتا ب مکمل نہوسکی۔ شیخ عبدالمدرک ہاتھ کا مکھا ہوا صیارال ال كالكنسخة زادناركاف ميں شيخ محراسد منفى كى كے ماس ركھا جوشيخ تاج مالى كے تلامذہ ميں سے تھے، شيخ مخراسودنے برننخ مصنف کے والدس خریدلیا عفاء آزادنے شیخ اسورسے کہاکہ مناسب یہ ہے کہ یہ سخہ حرمین س سے، یا جھانہیں کہ ایک جگہ سے دوسری مگہنتقل ہوتا سے خاص کرایسی مگہ جہاں فتنہ وس کا ممکا خدشه و، شخ نے جواب دباکہ بات نوسے ہے سکن میں نے محض بربنائے محبت اس سخہ کو لیے سے جدانہیں كيا،اس كے بعد شيخ نے اركاب ميں فتنہ بريا ہونے ديجھا تواصياط كے خيال سے اپنى تتابيں اورنگ آباد يجد صنیارالساری کانسخ می آزادی زیانه تک اورنگ آبادس تفا شیخ اسعدسے آزاد کی ملاقات پہلے طالف میں ہوئی اس کے بعد شخ موصوف ہندورتان کے آئے اور نواب ناصر جبگ شہید کی رفاقت میل مک زمانه بسسر کیا، نواب صاحب شیخ کی بڑی عزت کرتے اور آب کی خدمتیں مجالاتے، نواب جب شہیر موكي اوران كم معابع جانشين موس تونيخ ان كرانفرم سك الكي ميال تك كمظفرجاك اور ان انغانوں کے درمیان جنموں نے نواب ناصر جنگ کوقتل کیا تضانفاق پیرا ہوگیا۔ نواب کی شہادت سے سائھ دن کے بعد منطقہ جنگ ہے می جنگ ہوئی اس میں وہ مارے گئے اور شیخ نے بھی (سلالہم) میں حامم شهادت نوش كيار سد محروس نبن سد محراشرف سنى والحى يه آزاد كے ظالم زاد كھائى اورعلام عبرالجليل ملكرامى كے نوامسر ميں معفولات ومنقولات بس دسكاه عالك الالله مين بيدا بوت متوفى ستعلام

مازاداورسير محريوسف دونول مم مكتب بمي تقع ، شروع سي آخرتك دونون في سيطفيل محرالاترولي سے دري تتابي برصي عروض وفوافى اورادب كالحجه حصدان مامول سبرمخرس صاصل كيا اورلغت اورسيرت نبوى ابنے نا نامیر عبر الجلیل ملکرامی سے بڑھی آزاد نے جب حسن کارخ کیا نوب محراوس ف نے مینت اور نبرسہ حاب اور معض فنون ریاضی کی تعلیم شاه جهان آباد کے ماہرین فن سے صل کی اور سیر لطب اللہ حسینی واطى بلكرامى فدس سره سهطريقة فادرييس بعيت كى آزادكوب ومحدنوست سريم محبت هي، دونونم شر اوررصاعی بھائی بھی تھے، آزا دجب دکن جلے گئے توسیر محمد بوسف وطن ہی بی تھے، آزاد کو فراق کاصدمہ رہا، بہانتک کہ آخرالذکرنے بلکرام ہی میں انتقال کیا، اور استنان محود میں دفن ہوئے۔ مولنناسبرقرالدین اوربگ بادی آب کی اصل سادات نجندسے ہے آب کے اصراد میں سے طہرالدین مجن سے ہجرت كركم بندوستان آكئ اوربيب لابورك علاقيس بفام امن أباد نوطن اختيا مرایا، میرات کے بونے سیر محدوطن سے نکلے اور دکن میں طیے گئے، سیرعنا بنائن سیر محد بزرگ اور صوفی گزرے ہیں آب نے موللنا شیخ الوالم ظفر رہان بوری سے طریقہ نفشبندیس بجب کی سیرعا بت اللہ نے بالابورس توطن اختبار کیا جوبریان بورسے چارمنرل برواقع ہے۔ اصلاح وارشادس لگ گئے بالت میں انتقال كيااور بالابورس دفن ہوئے أب كےصاحبرادے سيرنيب انترابك كونت نتين اورا منروك بزرگ منعي آب في الالله مين وفات بائي آب كصاحيزاده ميد فمرالد بن سلالله مين بيدا موت الموش منبطالا توطلب علم کے لئے سفرکیا ، اورعقلیات و نقلیات دونوں میں سرآ مرروزگار بوے فران حفظ کیا اورطرافینہ نقشبندىيىس بين والدماجرس بعيت كى - اور هالع مين اورنگ آباد سے شاہ جہال آباد كارخ كيا شاہج البا سے سرمند سکنے اور میاں حضرت محبرد الف نانی اور دوسرے نررگوں کے مقبروں کی زمایت کی، سرمنبد سے لاہورآئے۔اوربیال کے کاملول سے ملے ، معیر شاہ جیال آباد آئے اوربیال سے اپنے وطن (دکن) کارخ کیااؤ بالا پورس اپنے والدسے ل كراورنگ آبادگئے، آزا دجب بها ل پہنے تو دونوں علما رفضال میں بڑی دوتی وگئی

مولناكو ميرزبارت حربين كا ولوله ہوا، آب نے جے بعدوطن كارخ كيارستريس جهازبهك كيا، آخرمهنبول كى برن نی کے بعد وطن آئے اور اورنگ آبادس انتقال کیا،آپ کے صاحبزادہ میرنور المہدی بھی حافظ فرآن اور بندما به عالم گذرے ہیں۔

مولاناآزادكى تاكب بحة المرجان غالبًا دوسرى كتأب بي بتوسد وسان بس اسلامى علوم اورعربي ادب کی ترقی و ترویج کے حالات سے بحث کرتی ہے اس سے قبل اس موضوع پرایک کتاب عین العلم لکھی كى ملاعلى قارى نے عين العلم كى شرح ميں لكھاہے كه

مصنفدهومن فضلاء الهندوصلحائه اسك منف بنوتان كفضلااور الحا على ما صرح بالشيخ ابن جوالعسقلانى فى سيسمبي مبياك شخ ابن حجرعسفلانى ف مقدمتیا ما مقدمین تصریح کی ہے۔

ستزاد يهلي مندوسانى عالم مبن جنول فيمين اس كتاب وشناس كرايا سبحة المرجان كاست تالیف عدای، بایسمهاسس وی زبان کے ان بیٹار مندوسانی علمار کا تذکرہ نظر انداز کردیا گیاہے جوبيالى فاك سے المع يابيال آئے ال ميں بہرے بيں بيوند فاك بوكئے۔

محدبن عبدالرحم الهندى الارموى (متوفى صائع) آب كاندكره تاج الدين السكي نے كيا ہے، مندون ك جوم وابنده نظر البن ويشام ميس علوم اسلام اورزمان عربي كاعلم ملندكيا ، بريد بريد معرك ديجے المام التي ت آب كامناظره منبورب اميرنكرن ايك سبلسه كيا جي بمدعلما جمع موت أبن تميه بلاك ك اور " بندی سے کہا گیاکہ بجث روراثنا رمناظرہ میں امام میمید کو بندی نے کہا مااراك ياابن نيميدا لأكالعصفور حيث ابن بير ابع توآب ايك برياك طرح لظراره

اردت اقبضدمن مكان يفي الے بين بين حب جاہتا ہوں كدايك مكداس كالوں وہ کچرے از کر دوسری مجکہ چل دیتی ہے۔

المرائی کاب الخیات انعمان کے صفحہ براس کانذکرہ کینہ ؛ میراس کاب کوایک ہندی عالم کی تصنیف کہنا ہی مرج ح ہر الم مسیمے یہ ہے کہ محدین عمان البنی کی تصنیف ہے۔ (بربان) مہم

مكاناخر

ہ ہز کا رای مناظرہ کے بعد اسر نے امام ہمیہ کوجیل خانہ میں کھیجدیا، بہت بیت عظم تھے اور الجائی حرک کے ندہ ہیں سب برے عالم گذرے ہیں۔ قاضی سراج الدین ہمن منائی صحبت بیں رہ اور فخر ابن نجاری سے حدیث میں رہ اور فخر ابن نجاری سے حدیث میں رہ اور فخر میں بہت بی کے اساد حافظ ذہبی نے روایت کی علم کا میں ہیں جب کی کتا بازیر اور اصول فقہ میں انہا ہے ہیں ہے بی کی ساری تصنیفات جامع میں ۔ لیکن النہا یہ ب کی میں ہیں تا ہے کی ساری تصنیفات جامع میں ۔ لیکن النہا یہ ب کی میں ہیں ہے بی کی کتا بازیر جے کیا اور حرکے اور حرکے اور حرکے کے اور میں ہیں جو سے کہ اور کی میں ہیں جو اس خاک ہوگئے ۔ انہیں النہا ہم ہیں درس دیا میٹہ ہور ہے کہ آب بہت ہی برخط نے میں ہی نے اس سلمیں ایک خاص واقعہ لکھا ہے ۔

یون تونهدوستان بین عربی زبان کے ان مصنفین وعلمار کی آمدکا سلماکی منقطع نه بوا، عرب و عجم سے برابران علمار کی آمدری سکن عہدا فاغنه ی بین فارسی زبان رواج پزیر برگئی تفی اوراسکتے باضا بطر عربی زبان کی ترویج کاکوئی سلسلماگر کھا توان صوفیہ و بزرگان دین کے ذریعہ جو بنہ وستان کے دوریت گاؤں اورآباد پول بی قیام پزیر بوئے اور بذہب و شعار بلت کی تبلیغ کرتے رہ ، مرزمین عرب کے بہت سے ضافوا و عرض میں سے بیا موفیہ کے تذکرے اوران اب کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہیں۔

سکن انساب اوزندکرہ میں اس عہد کے واقعات کھے ہے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی اسی علمی سخبہ ہوئی کی کہ ان کوایک تاریخی ترتیب سے یکجا کیا جائے البتہ ہندوستان میں فاری زبان کی ترقی وعوج کی داستا ربط وسلسل کے ساتھ محفوظ ہے، ہرعد کے متند تذکر ہے موجود میں ، اوران ایام کے تمام مقامی واجنی مثل و کے حالات مجلاً ومفصلاً فلم ہندکر دیے گئے ہیں، عربی زبان کے ساتھ یہ رعایت نہیں برتی گئی اس کی وجہ

ك طبغات الثأفيه الجزرالخامس صنكا

فاری کی ساسی فوقیت تھی، حکومت کی آغوش میں فاری حمیٰی صدی سے بار مہویں صدی تک نشوونما پاتی ری البتہ اوائل عہد مغلبہ میں ایک نئی زبان (منہ می اور ریخیۃ اردو) رواج پزیر ہوئی جومندوت آن کا مشر کو ہم ما یہ ایس ہم گیار ہویں صدی کے ان عربی صنفین کے مستند تذکر ہے۔ موجود ہیں جومندوت ان ہیں آئے اور ان ہیں ہہت سے ہیں بیوندخاک ہوگئے۔

ان علما کے حالات کاعلم ہونے کے بعدہم خت جیرت زدہ ہوجاتے ہیں کہ آخروہ کون سے اثرات سے جن کی بنایرع بی کواس عہد ہیں اس قدر فروغ ہوا، یہ وہ زمانہ تھا کہ فارسی زبان ہندوستان ہیں شباب برختی، مغلول نے اس کوچار چا ندلگا دیئے تھے۔ اواخر دسویں صدی ہی سے فارسی زبان کے شعرار علما کا تا نتا بندوہا ہوا تھا، ما ترجی رحم تقیم المہوی) متن نب لتواری کے زبال عبدالقا در مبایونی) اور اکبرنا مہ (الوہ نسنل کے اوران ان علما روشعرار کے حالات سے جرے ہوئے ہیں اسی طرح گیا رہویں صدی میں بھی ایرانی شعرار کی آمد کا سلسل جاری را نظروری، نظری، فی مائب، ابوطال بلیم، طالب بی انقی واحدی، اسی گیا رہویں صدی کے مشہور ایرانی شعرار بی ہیں جن ہیں صائب اورانی اوحدی کے سواسب یہ ہیں پوندخاک ہوگئے، جب فارسی زبان کے عوج کا یہ دور ہو ہیں وقت ہم کیا توقع کرسکتے تھے کہ عربی ہندوستان ہیں قدم جا کیگی لیکن ایسا ہوا .

اس وقت ہم کیا توقع کرسکتے تھے کہ عربی ہندوستان ہیں قدم جا کیگی لیکن ایسا ہوا .

اس عہدے شہور نذکروں میں جن سے عربی زمان کے ان علمار صوفیہ اورا دیبوں کا حال معلوم ہوتا ہو حرب مدونتان میں آئے مفصلہ ذمل نذکرے ہمت اسمیت رکھتے ہیں

معادن الذهب الاعياز الامين شرف علم حلب الوالوفان عمر بعبد الوالوباب لتا فعل هرفي المي دمتوفي المنال المناس كم معادن الذهب المناس المناس

یون توعهدافاغنه می بین شعرائے فارس مندوسان میں آئے، قطب شاہی، ہمنی اورعاد اشاہی فاندانول نے میں فارسی شعرار کونوازا، دور سمبنیہ سی فارسی شعرار کونوازا، دور سمبنیہ سی فارسی شعرار کونوازا، دور سمبنیہ سے فارسی کودعوش دی گئیں۔ سابق الذکر سفر بند کے ادادہ سے سے میں کئی بندوستان نہ آئے۔ جامی نے وطن سے کلنا لیسند نہ کیا۔

صاحب فلاصة الاترفرات من واجتمع بدوالدی امروم فی منصر فراق مسرواخن عند وکتب اصل دیجاند (میرے والدمروم ورود معرک موقد پرآ ہے عن استفاده کیا اورآ ہے رکیانی مهل کدی رکیانہ فعا جمام منہ و تذکرہ ہے اس میں اس نے ابنی زندگی و مفرک حالات سکھیں اورا کا برعل کے تراجم قلبند کے ہیں۔ نفا شراف لقرن انحادی لعشر محراکجا ال شلی رگیار ہویں صدی)

المؤرالسافعن خبارالق العاشر مى الدين الشيخ الا الم الو كرامنى الحضروتى الهندى (متوفى مكانام) و المؤرالسافعن خبارالق العاشر مى الدين الشيخ الا الم الوكرامين الحقرب المحترب و المرسي وفات كى يمن كم ايك على اورصوفى خاندان كي منهور فرد بين احرابا و من بيدا بوك اورسي وفات كى فررالسافرين منون في دسوي صدى كه اكابررج العلماء وصوفيه كم حالات كله بين -

خلاصة الا شفاعيان القر المحادي العشر المولى محرالجي (متوفى كيار بوي صدى) اس كتاب كى دوجلدين مارے سامنے ميں دوسرى حلدك آخرى سخدسے نميرى جلد كا حال معلوم موا ی اندازه ب که چارجدول سی یکتاب تام بوئی ب، دیباچیرسے کے بعد کتاب کانام اورمصنف کی ماخذ اوراغراض ومقاصدكاحال تومعلوم برجأ ناب سكن يدمنية نهين جلتاكه يكتنى جلدون بن تمام بهوتي -اس كمصنف كوجين يس نايرنخ وسيرشعروادب كييى فني اوروه فنون كارباب كمال كمالات المبندكياكرا تها،اس ك والدفضل الدين محب الترخود مي بيد كعالم كزيد بين صنف نے خلاصنہ الانزمیں بعض جگہ ان کے جروی وافعات درج کئے ہیں خفاجی کے مذکرہ میں لکھا ہے کہ ك والدنے خبا باالزوابا (جورى انكى مل م) خفاجى كے مل نخے سے نفل كياا وزخفاجى سے بعض على استفاده مى كيا مقدميس اس فان والدى ايك كتاب كاحوالد دباب جوائفول في البوري كي تاریخ ریمه کی حیثیت سے تھی ہے مصنف نے خلاصتہ الاترسی اس کتاب سے استفادہ می کیا ہے۔ مندرجها الانتيك علاوة مصنف ابنه ماخذ كي حنيت مصفصلة دبل نوادرك مام كنائع مي -زىل النجم الغرى طبقات الصوفيه منادئ ذكرى صيب مبرلعي نتزه العبون والالباب عبرالبرالقيوى المشرع الروى في اخبارة ل باعلوى سلافة العصري شورارا بال العصر (البرعلى بن معموم) يضاجي كل ريانه ينديل كي حثيت سالكي كي م ابن نوعی ترکی زمان س دولت عنمان نے علمائح ظام کے حالات پری۔ وبل لشقائق التيخ مرين القوهوني المصرى قاہره كے اكابولماركا تذكره علمہ تاريخ القوصوني

(باقی آئنده)

## ایک علمی سوال اوراس کاجواب

### ازجاب ولانا مخرحفظ الرحن صاحب يواروى

سین اس نوجیری دو با بین قابل نوجیری ایک بیک سورة مودا ورمورة ایس که درمیان تحدی کابو فرن ظام کیا گیا ہے وہ محل نظر اسلے کہ قرآن عزیزیں دونوں سورتوں سے متعلق آیات تحدی کوایک ہی معیاد سے والبتہ رکھا گیا ہے اوروہ افرائے رہی جبکہ مشرکین بیکتے ہیں کہ محدر اصلی الشرعلیہ وہم اس کوخود طرایا ہے تو بھران کیلئے کیا مشکل ہے کہ وہ بھی اس جیسا کلام گھر کر بیٹی کردیں) اس لئے دونوں مقامات ہیں اُن کے مقولہ کی نبریا بیک ہی گئی ہے "ام یقولون افتواہ" لہذا یہ اشکال بھراوٹ آتا ہے کہ اگر مورة ایون کا نزول سورة ہودس مقدم ہے تو فا قوابسورة من مثلہ "کے بعد فا قوابحشر سورو مفار دیا تا ہے کہ کا کر وال سورة ہودس سورتیں کیے بنالائیگا۔

دوسری بات یہ کہ اگر شانِ نرول ہیں رائے ومرج ح کا مقابلہ کرکے ایک فیصلہ کن بات اختیار میں کرلی جائے اور یہ کہ بہاظائر ول سورہ ہود مقدم ہے اور سورہ این ہوخرا وراسلے دس سور توں کی تحدی کا معاملہ پہلے ہے اور ایک سورہ کا بعد ہیں، تب بھی اس توجیہ اور فیمسری کی سابق توجیہ ردونوں کے متعلق ایک سب بے بڑا اشکال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام توجیہات اس تض کیلئے اگر چہ باعث تسکین ہوکتی ہیں جو سور توں اور آیتوں کے شائی نرول پر کماحقہ نظر رکھتا ہے اور جو شخص شانِ نرول کے قطع نظر صرف ترتیب قرآنی پرنظر کر کے مئلہ کو صل کرنا چاہئے اس کے سلسنے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کے ملے نظر صرف ترتیب قرآنی پرنظر کرکے مئلہ کو صل کرنا چاہئے اس کے سلسنے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کا سے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ اشکال کا آجانا الانی کی سلسنے بریدا شدہ اس کے سلسنے بریدا شدہ اس کے سلسنے بریدا شدہ کا تو بانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ اس کے سلسنے بریدا شدہ اس کے سلسنے بریدا شدہ اللے کا آجانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ اللے کا آجانا الانی کے سلسنے بریدا شدہ کا سے بریدا شدہ کا آجانا الانی کی کو سابھ کا سے بریدا شدہ کو بریک کے سکتا ہوئی کے سابھ کی سے بریدا شدہ کی سابھ کی سابھ کی سابھ کو بری سابھ کی سابھ کے سابھ کی کے سابھ کی سابھ کی سابھ کا تو بری کی سابھ کے سابھ کی سابھ کرنے کے سابھ کی سابھ کے سابھ کی سابھ کی سابھ کی سابھ کے سابھ کی سابھ کے سابھ کی سابھ

اسك اعباز قرآنی اوراسلوب حكیماند كے بیش نظران آیات کی توجید ایسے طراقی پرمونی جاہئے کہ تلاوت قرآن کی الہامی ترتیب کے مطابق بھی اگر کوئی شخص اس سکلہ کوحل کرنا چاہے تواس کیلئے بھی قابل المینان حل کی آئے۔

اوریہ بات صرف ای جگدا ہمیت نہیں رکھتی ملکہ قرآن عزیفے تمام مواق ہیں بہت اہم ہواسکے
کہ شان نرول ہم کوصوف اس فدرمددد لیکتا ہے کہ اس سے کی سورت پاکسی آیت کے نرول کی ابتدائی
ناریخ معلوم ہوجائے اور یہ بنہ ل جائے کہ اس آیت یا سورت کا مصداق کیسے امور ہوسکتے ہیں تا کہ آئندہ
استباطا وراجتہا دکی را ہ سے اس فیم کے تمام امور کوائس آیت یا اس سورۃ کے مصادین بنانے میں مدد ل سے ، اس
وزیادہ شان نزول کی افادیت نہیں ہے جنا بچہ الا سلام شاہ ولی اللہ الم تنافی آیت من شان نزول کی اس
قر کوائس سے زیادہ اس سے جنا کو اس بی بیار کہ سورۃ یا کسی آیت کا نرول ایک دوسرے سے مقدم ہو یا موخ
ان کے محالی مطالب ہیں یہ حقیقت نایاں جنی جا گہ خواہ اسکوشان نرول کے کی نظر سے مطالعہ کیا جائے یا قرائی ترزیز
کی ترقیب توقیقی کے کیا ظر سے دونوں جنگ شان نرول سے ایک آیت کے جومعی سمجھے گئے اس سے قطع نظر جب
کی ترقیب توقیقی کے کیا ظر اس منی کے کوشش کی جائے تو وہ عنی نہن سے اورا شکال بیا ہوگیا کہ کی طرح
الہامی ترفیب کے بیش نظراس منی کے کوشش کی جائے تو وہ عنی نہن سے اورا شکال بیا ہوگیا کہ کی حالے جائز نہیں۔

بى تفسير آيات وسُور مين حب شخص كے مبين نظرية فيقت سيكى وي تفسيرى لغز شول سے محفوظ رسيكا ورنہ قدم قدم براس كيك دُنيں اور لغز شيں نگ راه ثابت ہوگى -

برزاس حققت کواصول بناتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب بیہ کد قرآنِ عزیز نے اسنے اُن منکول کیلئے جواس کو ضراکا کلام نہیں مانتے ، تحتری اور دعوتِ مقابلہ کا ایسا صکیمانہ اور معز انداسلوب اختیار کیا حسل کوان قوموں اور جاعنوں کے سامنے ہم معقول طریقہ پرسٹی کیا جاسکے جواس نول کے وقت برا وراست فحاطب

تقين اوران قومول اورجاعول كومي يح طراني برجيانج كياجاسك جواكرجه ببدس أنبوالي مي سكن انكارو جحود میں اگلوں ہی کے قدم بقدم ہیں یعنی مشرکین اور بیودونصاری میں سے وقوس ابتدار مخاطب تعیں اور تزول کے وقت انکاروجورس انہاک رکھتی تھیں ان کیلئے سبسے پہلے قصص کی وہ آیت نازل ہوئی جب توراة كوفرآن كما تحد ملاكر شركين مكه كومقالبه كي دعوت دى بعدا زال مورة اسرارس استحدى العليج كو اسطرح دسرا باكه نوراة سع جداصرف فرآن عزيزي كومعيار مفابله فرارديا اورفصاحت وملاعت كاعلى معبارك مطابن اس مزنبه رعوت مقابله كويهل سي زباده فوي كرديا يغي بآيت بي صرف معنوي تنييا والغظي ووي جيّات المخطبي يورة قصص بي كما تها" فأتوابكتاب من عندل سله هواهدى هما" رتم النرتعالي كياس ساليي كتاب لاروجان دونون رقرآن دنوراة سيزماده ادى بع) ورسوره اسرى بي كها "قل لئن اجقعت الانسواكيد على الناقط عنا القران لايا تون عبد لدولكان بعضه لبعض ظهيرا ويني ارض واس وتقلين سب ملكمي قرآن جي تاب بناناجابي توان كيلخ ايد اكرنانامكن بدوراس بي وه عاجز و درمانده ربي كري اورجب وه پورے قرآن کے مقابلہ سے عابزرہ توان ریخفیف کی کی ۔ اور مودیس کہا گیا کہ اگر اور سے قرآن کا مقاب كرف سعاجز ومجبور موتواس سيى دسى مورتس باكرمقابله كردكها واورحب اس سرمى وه ناكام وخاسر سية توسورة يونس سي صرف ايك بي سورة كورهانج كيلغ نتخب كرديا كه جيوتى سي حيوتى ايك سورة ،ى اس كے مقابلہ میں بیش كردو، اور جبكه وه اس دعوتِ مقابلہ میں جی مزمیت خورده موكرنا دم وشرمارد اللے تواب سرنی زندگی میں بیجو بضاری کے انکار وجو دے وفت میں بیا ایک سورۃ " دعوت مقالبہ کا معیارقرار مائی تاکه کسی مخالف کوئی مجال سخن بانی ندرہے۔

اورملاشهروره بهودکانرول مورهٔ ایونس پرمقدم سها وراسک نفسرابن کثیر روح المعانی بحرجیط، طبری، خازن اورالمنارف بھی اس کوراج کہلہ اوراگرسورهٔ یونس کومدنی یا صرف کسس مین کومدنی تعبیم کرنیا جائے رصیا کہ بعض عیف اقوال سے نابت ہے) نب بھی تخدی کا اسلوب این اوراکی اسلوب این کومدنی تعبیم کرنیا جائے رصیا کہ بعض عیف اقوال سے نابت ہے) نب بھی تخدی کا اسلوب این

انی جگهای طرح تحکم اور تقیم ہے کیونکہ اس کل میں تحدی کومضبوط اور محکم بنانے کیلئے بقرہ اور اون ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔

تحتری اور دیلنج کا بی کیمانداسلوب نرول قرآن کے وقت جس طرح تقیم رہا کا بیاج کا ان ول کو بعادی ترتیب کی اس موجودہ سک میں میں متقیم ہے اور میاس طرح کے قرآنِ عزیری نلاوت کرنے والاسب کی ہے مانتے تواس کے مقابلہ میں اس جسی ایک سورہ بناکردکھا کو مگر یہ واضح رہے کہم ساری کا کنات کو مج جمع کرکے اس کے مقابلہ کی کوشش کروگے نب بھی ماکام اور نامراد رہوگے اس کے بعدوہ مور کہ لیس کی تلاوت کرتاہے تواسيس خالفين كايداعة اض سنتاب كه قرآن ايك افترارب جو (العياذ باسترى محمل التعليد ولم في خداكي جانب نسوب كردياب نوعبراس كے جواب ميں قرآن عزيز كى اس تحدى (جلنج) كومى ديجينا ہے كه اگر تيليم كرايا جا كهنهار وتول كمطابق يدافترارب نب تومفالمدبهت زماره آسان بهذاتم كوجاب كدايك سورة بى گھر کراس کے مقابلہ میں بیش کردو تا کہ فران کا دعوی ' کلام امنہ' حجونٹ ثابت ہوجائے مگر مخالفین کو میہ كنے كاموقع كيوكي رہنا تفاكهم مقابله كرنے كيلئے توآ مادہ ہيں كيك ايسے قرآن كامقا ملہ جو مختلف مباحث كمتا ہو، کہ ایک جانب اگرا قوام ماصنیہ کے وقائع ہیں توروسری جانب احکام وقوانین اور اگر ایک طرف عقادات وایانیات دالهایت کی مجنیس می تودوسری حابب اعال واخلاف کی تفصیلات وتشریحات اور کسی مگه آبات محكمات كاندكره توكى مقام پرتشابهات كاذكرب بهذاسم كواتني وسعت تولني حاست كمان جيي كتاب مقابله كوصرف ايك سورة بي بين محدود مذكر دياجائے نب فرآنِ عزيزنيان كويه سہولت دينے كيلے اُس عدد كوى كى كىلئے نتخب فرما ياجو اہل عرب كے يہاں كثرتِ تعداد كىلئے عام طور بربولا جاتا ہے بعنی فاُتو بعث سُور مفتريات "بعنى جاؤرس سوزيس البي نبالاؤجومن مطرت بول اورقرآن كامقابله كرتى بول مگروال ماكامي كه ده اس سه مي عهده برآنه بوسكا وردعوتِ مقابله كاكوني جواب دينے تنظعًا عاجزرِ بسي مگراپنے عجز اور

ابنی درماندگی وبیچارگی کوچیپانے اوراس پریده دالنے کیلئے اس مرتبہ وہ به عذر کرسکتے تھے کہ دعوتِ مقابلہ س گووسعت ضروربدا کردی کئی تاہم قرآن میں بیان کردہ مطالب اوراسی اس فدرکشرجیوٹی ٹری سور تول كم مختلف اساليبِ بيان كے بيش نظروس سورتوں كى تحديد بھى فرينِ انصاف نہيں ہے ہم مقابلہ كرنے كيلے الماده بن اوردعوتِ مقابله كوفبول كرني سي كوني حجبك مبي لينه اندين بالنه ليكن يضرور جاست بي كهم كو باجازت ہونی چاہئے کہاس جیے قرآن کا پورالورامقابلہ کرے دکھائیں ناکہ مقابلہ کی قوت کا بھے احساس ہوسکے ورنة توامك سورة يادس سورتول كيبين كرفي مين مكن ب كمسلمانول كي جانب سيركم رياجات كمان يس فرآن عزير كافلال اسلوب بيان نهب بإياجا آبافلال بحث نشنه واورعبارت كايدانلاز كفي ماقص بهرزا مقابله مى ناقص كى درجاتِ مقابله كاس فطرى سوال كوسامنے ركھ كرجب قارى قرآنِ عزيز كى تلاوت تراع توسورة اسرى مين بيها المهكر لأن اجتمعت الانس والجنعلى ان يأ تواعبثل هذا القل ف لا ياتون عبثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا " (يتم كياكه رب برج) اكرجن وانسب ل رمجي چابي كدقرآن جيي كتاب بناليرندايك دوسر سکی پری برد کے باوج دمجی قرآن کامقابلنہیں کرسکت " بعنی اپنے خیال کے مطابق تم پورے قرآن کا مقابله كريكة بوتوصرورا يباكروقرآن اس كيك بحي تم كوبهلت دينك مكرفرآن تم بيه واضح كئ دينا کر ساری کا نات کے جن وانس بھی مل کرچاہیں کہ اس کا مقابلہ کریں توم گز مرکز نہیں کرسکتے۔ اس مقام تک بہنچ کر بھی حب وہ دعوتِ مقابلہ کی تاب نہ لاسکے اوران کا انکارہے دلیل ہو کر ره كيا توندامت وشرم كومالا يح طاق ركه كريم فنم كى ايناء اوريكاليت كاسلىدجارى ركها مكرابل زبان اور فصاحت وملاغت کے مالک ہونے کے با وجود نہ ایک سورہ بناسکے نہ دس سورنس اور نہ ایورا قرآن -اورجونكم شركين كے ماتھ قرآن كے مانے نہ مانے كى بحث میں ضمنا توراۃ كا تذكرہ بھی آجا ماتھا اور مشركين مكه في دونول كوجادوتباديا تها ادم بيودونصاري اگرجة توراة كوضراكي منزل تناب مانتے تھے مگر به ان كاب الله بهونے كے انكارسي شركين كے مہنواتھ اس كے سور و قصص بين دونوں جاعنوں

کی عبرت وبصیرت کیلئے پورے قرآن کیلئے دعوتِ مقابلہ کود مرات ہوئے یہ فرایا" قل فاقوا بکتاب
من عنداللہ هواهدی منها البعدان کنتم صل قین "آپ مریح بناتم اللہ کے ہاس سالی کا است کے وال سے ایک کہ کا است کے وال دونوں سے زیادہ ہادی ہواگرتم ہے ہوئے بینی شرکین کو تواس آیت ہیں یہ تحدی کی کہ قرآن عزیز جونظم ومعانی دونوں اعتبار سے مجزئے تم اس کا مقابلہ توکیا کروگ و آماز آور قرآن کے بیان کردہ قوانین ہرایت سے بہر برایت کے قوانین فرکے پاس کے آو تاکہ تم سے تا بت ہوا ور العیاذ باللہ محررصی اف علیہ وسلم کا دعوی باطل ہوجائے۔

اوربهودونساری کوعرت و بصیرت کایسبق دیا کھیں طرح تہارے نزدیک توراۃ کے تعلق ترکن کا بھارت دیا انکارے دلیل انکارے اسی طرح قرآن کے کلام النتر فی ماننے میں تم نے بھی شرکین ہی کی عصبیہ جا ہمیت کو برتا اوران کی گمراہ کن نقلیہ اختیار کی ہے کاش کہتم یہ سمجھے کہ اگر توراۃ کے متعلق یہ دعولی حق ہے کہ وہ من عندالنہ ہے اور بلا شبہ حق ہے تو بھی قرآن جو کہ معانی ومطالب اور نظم والفاظ دونوں کھاظ کو توراۃ سے دنیا دہ جا مع ومانع اور کا بل و مکمل اور جو بورے قرآن سے لیکر ایک سورۃ اور ایک سورۃ سے لیکر بورے قرآن سے لیکر ایک سورۃ اور ایک سورۃ سے لیکر بورے قرآن سے لیکر ایک سورۃ اور ایک سورۃ سے لیکر بورے قرآن سے لیکر ایک سورۃ اور کیا ہے کہ فاعند روایا اولی الا بصارت میں ہوا تکا رہم ہیں تو اور کیا ہے ؟ فاعند روایا اولی الا بصارت

العاصل فرازی عزیرنے منگرین اورجا صدین کیلئے تحدی (جیلنج) اور دعوتِ مقامله کاجواسلو اختیار کیلہ وہ شاتِ نزول اورالہامی ترتیب دونوں اعتبارات سے بغیر کسی شک وشبر اور اشکال وابراد کے معقول اورعلی نقطرِ نظرے معجزہ ۔

## سلطان محمود غزنوى كى وفات براياتهم

ازجاب مولوى عبدالرحن خانصاحب صدرحير آباداكا دمى حيدرآ باددكن

ایشیائی مالک بیں شعراکوجوقوت حاس ہے محتاج بیان نہیں ان کے کلام کا اثر لوگوں کے دلوں پرصد بوں تک باقی رہتا ہے جس کی پادشاہ یا امیر کے دادود ہش کی شعرار نے تعربیف کی اس کے سب عیب جہب گئے اور وہ ہمیشہ کیلئے نیک نام ہوگیا لیکن جس کو اضوں نے دیجھا کہ قصیدہ خوانوں بیغور و تامل کر و بیم خرج کر الب تو وہ خواہ کتنا ہی مبند ہمت اور عالی مرتب بادشاہ ہواس کی ہجو لکھ ڈالی یا کسی اور طرح سے مزمت کردی اور وہ آینوالی نسلول کے سامنے ہمیشہ کیلئے خوار فدلیل ہوگیا ۔

سلطان ممود غزنوی جب پاید کابادشاه گذاہے اس سے ہزاریخ داں واقعن ہے لیکن نبہتی تے چونکہ وہ فردوسی کو شاہنامہ کے صلعیں اس کون مانے رویے بندریکا اس پہلی کا الزام لگا باگیا اور اس ایک بیہودہ ی بچونکمی گی جو اصل کتاب کے ماند شرورشائع کی جاتی ہے۔ اس بچویں محود کے بیٹناہ ماں باپ پر محبطون وشنیع کی گئی ہے لیکن اب حالیج قین سے ٹاہت ہوگیا ہے یہ بچو خود فردوسی نبیس کہی بلکہ اس کے پر مجبطون وشنیع کی گئی ہے لیکن اب حالیج قین سے ٹاہت ہوگیا ہے یہ بچو خود فردوسی نبیس کہی بلکہ اس کے نام سے بعض لیب خیال متعصب اشخاص نے کھی جب ایسے بڑے شاعر کے نام سے محمود کی ہجو منسوب کی تو ایشیائی دنیا ہیں بہت کم ایسے لوگ بلیں گے جواس کے ساتھ ہمدردی نہیں تو کم از کم انصاف کریں گئی تو ایشیائی دنیا ہیں مبہت کم ایسے لوگ بلیں گے جواس کے ساتھ ہمدردی نہیں تو کم از کم انصاف کریں گا ود کھیں گئی کونی ہوا ۔ اس ب نظر نظم اس سے اور فرضی افسانہ کسنفدر۔

بنظام به كمعمود معصوم نقط دنيك كتف انسان كزرب بي جوبرعيب مبرات كتفي

محض ايك ظامركم وربيلو نيظر والكراس كاتمام خوبيول كوبادس مجلاديا ايمانماري اورانصاف كامقتصا نہیں محمود کی موت کا قصہ می جوعام طور پہنہورہ سے سخت ناقابل اعتبار معلوم ہوناہے اگروہ مرتے وقت ابنے مال ومتاع كور تحفيكررويا توكيا بيضرورب كداسي ابني دولت كى مفارقت بى كا رنج تضا ؟ ادنی سے ادنی بخیل مجی ایسانہیں کرنا۔ اگر بھی روتلہ توصرف اس وجہسے کہ وہ در تاہے کہ شامیراس بعداس کے جانتین وور شاس کی محنت کی کمانی کوجوانفین مفت ل رہی ہے بیرورہ کامول برصرت كرواليس كي محود بالمالغدان زمانه كاسب سيرا بإدشاه تفاربها درسيه سالارتفاد انتها درج منصف مزاج فرمال رواتها مربي للم تفااوراني رعاكا براي خيرخواه تفااس سايي توقع نهين بوسكتي الركسي كوجمود کی حق بندی اورانصاف کے متعلق شبہ و تواسے چلہ کی ہنت ( Leigh hunt) کی انگریزی نظم بعنوان محمود الاحظه كريد حسبس بيان كياكيا ب كمايك دن محمود كياس ايك متغيث رونامواآياكم ایک زیردست مسلح واکواس کے گھریں رات کو گھس آتاہے اور سالامال واسباب لوٹ کریجا تاہے محمود نے اسکودلاسا دیگرکہا کہ جونبی ڈاکو دوبارہ گھریں داخل ہواس کی اطلاع کردی جاتے تین دن بعداس شخص نے محمود کوچورک آنے کی اطلاع دی محمود فورًا تیج بکف چند ملازمین کے ساتھ وہاں پینج کیا۔ رات کا و قتیب جِ اغول كوكل كركے چور يرجلكيا اورائي القه ساسكوقتل كردالا كيرجب جراغ روش كے كئے تو محمود نے ىغوردىكىا درسربى وربوكرانسرتانى كاشكريه اداكياس كى بعدمالك مكان سے كھاناطلب كركئين کے بھوکوں کی طرح کھا یا متغیث حیران تھا کہ آخر یہ کیا ماجراہے یو چھا تو محمود نے کہا کہ مجھے خوت تھا کتا یر یہ داکومیراکوئی ٹراا فسرالڑکا ہوگاجس کواگریس دیجھ لیتا توشایرقتل کرنے میں تامل ہوتا اتنی دلیری سے غیرکے گرس بن کلف گفت اوراس کوایی کلیف دیاکسی معمولی حیدی ممت سے باہرہ اب خدا کے فضل سے معلوم بوكياكة بورميكوني لاكانبين تصاكهانا اسك منكواكها ياكدعبد كركيا تضاكه جب تك يوركومزان دونكا کھانا نکھا وُل گا اوراگراسی فیا صنی اور مردم ثناسی کاحال معلوم کرنا ہوتو بوتان سعدی کے باب مومیں حكايت سلطان محمود وسيرت الأخطر كي جلئ خصوصا مندرج ذيل اشعار !-

بیفتاد و بشکت صندوق زر وزانجا بتعیل مرکب براند زسلطان بینمان پریشان شدند کے در قفائے ملک جز ایا ز

منیدم که در تنگ نامے شتر بینما ملک آستیں برفشا ند سیما ملک آستیں برفشا ند سوارال پئے در ومرجال شدمد ناندازوسشا قا ن گردن فراز

ان امورکو پیش نظر رکھکر راقم نے اوائل عمرس سلطان محمود کی وفات برجند اشعالیہ تھے وہ اب کی فدرترمیم اوراصافہ کے ساتھ ہدئے ناظرین کئے جاتے ہیں ان کے ملاحظہ واضح ہوگاکہ فہر کے ناظرین کئے جاتے ہیں ان کے ملاحظہ واضح ہوگاکہ فہر خدمی فدر حقیقت حال کی ترجانی کرتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے مصنعت مثلاً ہوئیسر فیر من فیرون نے اپنی تصانیف میں محمود کے ساتھ نہایت منصفانہ برتا کو کیا اور تبایا ہے کہ شیرانی اور ناظم صاحب وغیرہ نے اپنی تصانیف میں محمود کے ساتھ نہایت منصفانہ برتا کو کیا اور تبایا ہے کہ

دنیائے علم وسیاست براس کے کیا احیانات ہیں۔ چومعود را مرگ برسسر رسید

بیاد آمدش سرچسرز دازو کشیده ۳ هسرد از دل دردمند

ببل گفت دنیا عجب بیوفاست

عيال شدبهمن ايس حقيقت كنول

منآل داد گربوده ام شهرا ر

چودورخلافت برکسید

سپاهِ عرب جله ناپید بو د

زشمنير تاتاريان حروس

زدنبائے دول روئے دریم کشید
زگفتار و کردارِ زشت و کو
کہ این است انجام ہر متمند
امید وفاداری ازوے خطاست
کہ افنادہ ام پابہ گور اندر و ل
کہ ازم جہاں یافت امن و قرار
جہاں شدز امن و سکوں نا امید
فلیفہ بہ بغداد در قید ہود
و شر بخت عالیاں سرنگول

گرفتم خرا سال بزیر تنگیس بتائيديزدان شدم حسكمران عل برروایات بیشیں نہ بود بيكسونها دند او پا ت د باوبام آفتاده برنا وپیر فروماندازظلم رسم ورواج سمه زنده درگور که برکه مه نبات وجادات منجود گشت بذازكين شكستم بت سومنات نه برمال و دولت نظر داستنم بهرجاكه رفتم ظفسر يا فتم باگرچه گردش كندآ فناب نه سدس سپاه ونه تورانیان نه نقفی سنرعکر تا زیاں

كشيدم بنا جاركشستير كبي برايران وتوران وبرسيتال به مندوستال دین و آئین بود برارشاد وبدانما نداعقا د حکومت مدست برسمن اسیر گرفتارمردم بچنگال باج غرض حال شال جله ناگفته به بجائے فدا بندہ معبود گشت جهان رامن ارشرك دادم نجات براهِ خدا شيغ بر دانستم برسوئے چوں برق بشتا فتم چومن فاشحے را نہ بیند بخواب نه داراشهنشه زنسل کیا س نداسکندر آقائے ربع جہاں

ا قدیم ہندوں کی سب سے پرانی مذہبی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ کوسارے جہاں کا خالق اور ملا شرکت غیرے مالک مانا گیاہے ۱۲ منہ

عداس كتاب مين آرياؤل ك قديم فلسفيان خيالات ظام كي كي مين ١١ منه

عه خدیم مزرین سریا (. Sey thica) کے باثندے بید ملک بحیرهٔ اسود کے شال میں دا قع تھا۔ سدیں توم نے میں مدیم میں حلہ کیا تھا المنہ

سعه مرابن قاسم انتفى مجاج ابن بوسعت تعفى كانوجوان داما ديماا ورحجاج كے حكم سے اس نے سنز كو فتح كيا فقا ١١ منه

ہمہ اندہ درگر وصحائے سند
کہ جنگ کر کشترہ برشد زیاد
بعمد ق وصفاخلی مربوط گشت
دگرتا زہ سند یا دعہد کن
دماغ جہاں ہوئے راحت شنید
سبق برد غزنین زیونان وروم
زیرگوشہ درسایہ ام شدمقیم
طیمان من آریائی حیا ب
عیمان من آریائی حیا ب
عیمان من آریائی حیا ب
کہغزنین زیاگوئے سبقت ربود

زمردن كنول باك بود مرا چغم زانكه حق نيك دا ند مرا به ديگيركما ل ايل حكومت رود شودزير بائے ستم بائمال بما ندرا سلام نام ونشا ل نخت سلاطين شربت شكن كمن ضرمت فلق كردم مرا م خداليش به فردوس كردا شيا ل غداليش به فردوس كردا شيا ل نگراندروں باک بودے مرا گرازگیں کے ذشت خوا ندمرا بہ تاراج اگرملک ودولت رود بہ غزبین نماند جال وجب لال وکے تاقیامت بہدوستاں جہاں تا بود ہم بود نام من زمرسورسدہر روانم سلام ہم آں وقت ازھم اورفتجاں

كه عام طورر تاريخ مين محودي كوسب سي بهلا بادشاه مانت بين بي اينالفنب سلطان اختياركيا ١٢ منه

### «رحبهٔ قرآن میلئے ایک مفیدا ور عنبرکتاب نیسیرالقران میسیرالقران

صوئربہارکمشہورعالم مولاناعبالصمدصاحب رحانی نے اس کتاب کوبراہ راست فہم قرآن کیلئے بڑے سلبقہ اورجانفٹاتی سے مرتب فرمایا ہے۔ اس کتاب کی مدے قرآن مجید کا ترجبہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ترایدہ ڈیڑھ سال میں بدا ہوسکتی ہے بشرطیکہ مولف کے تنائے ہوئے طریقہ پر توجہ سے علی کیا جائے گناب عربی مدارس کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق ہے صفحات ۸۰ بڑی تقیطیع فیمت ۸ ر

طفای په مکتبه بریان قرول باغ دملی این میروان قرول باغ دملی

# وليني المال المال

کاکیٹہاکا رقبہ، بحراسود سے بحرقز وین تک، وا دی نیل دمصر سے قریباً ۹ گنا بڑا ہے۔ اس سزر بین سے نیس ملین ٹن رملین ، الاکھٹن و ۲۸ من سالانہ سرول کلتا ہے ، باکویس اس تیل کے کنویں کٹرن سے باکویس اس تیل ہے کنویں کئر سے باکویس اس تیل ہے کنویں کٹرن سے باکویس اس تیل ہے کنویں کئر سے باکویس اس تیل ہے کنویں کئر سے باکویس اس تیل ہے کنویں کئر سے باکویس اس تیل ہے کہ تو اس کر بیا ہے جاتے ہیں ۔

کاکسیایس صدم نسلیس آباد بین اس جگه ان خاندانوں کا ذکر کرنامقصود ہے جو ترکی اروی یا ایانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ملمانوں کی آبادی اس خطّہ بین ۵ الاکھ ہے ، اس بین دس لاکھ ان خاندا نوں کی اولاد ہے جواوائلِ اسلام میں ملمان ہوئے تھے اور بانچ لاکھ وہ ہیں جو سے ایک بعد سلمان ہوئے تھے اور بانچ لاکھ وہ ہیں جو سے ایک بعد سلمان ہوئے تھے اور بانچ لاکھ وہ ہیں جو سے ایک بعد سلمان ہوئے تھے اور بانچ لاکھ وہ ہیں جو سے اور ان بین اور ان بین بڑی حب روس نے تبولِ مذہب کی آزادی کا اعمالان کیا تھا۔ یہ یہاں کے اسلی باشندے ہیں ، اور ان بین بڑی تعماد انجاز نسل کی ہے۔

کاکیٹیا کے ان سلانوں کی بڑی تعداد بہاڑوں یا دامن کوہ بیں آبادہ، ان کی معاشرت ان کے سمایہ عیدائیوں سے مجھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آذر بیجان کے لوگ باکو کے اطراف میں بٹرول کے بڑوں کے آس باس آباد ہیں ، ان میں اکثریت ایرانی نسل کے لوگوں کی ہے جو ترکی اور فارسی سرکب ایک بان بال بان بین ایرانی نسل کے لوگوں کی ہے جو دہاں کے بہاڑی سلیا نوں کے جہروں پر بائی بید ہیں۔ ان کے مُنہ پروہ رونی نہیں بائی جاتی ہے جو دہاں کے بہاڑی سلیا نوں کے جہروں پر بائی ساتھ میں ان میں بیائی جاتی ہیں موس میں ارضوڈ کی خات ما مذہب کو قبول کے بجارت ندھی، خابی خاندان اسی فرقہ کا پروفھا۔

کرنے کی اجازت ندھی، خابی خاندان اسی فرقہ کا پروفھا۔

جاتی ہے، اور ندان کی طرح بدسرخ وسفید موتے ہیں۔ ان میں شیعول کی تعدا ذریا دہ ہے۔

این گواه مے کہ کاکیٹ باکے کوکوں نے ہمیشہ اپی آزادی کوطافت سے محفوظ رکھا ہے اور اس قت کی حفاظت میں اپنی جانوں کک سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اسی آزادی کا بے خودا نہ جذبہ تھا کہ وہ روسی سے سے ہمیشہ کی ان کی سے ہمیشہ کی اس وقت تک روسی نظام سے اشتراک علی نہیں کیا جب تک انھیں یہ تھیں نہیں ہوگیا کہ ان کی آزادی محفوظ ہے۔ اور کاکیٹ یا اس نظام میں ایک آزاد خطم کی حیثیت کا مالک ہوگا۔

پہاڑی باشدوں کی طرح ان میں بھی ما بدالانتیاز وصف یہ پایاجاتاہے کہ جب کوئی اجنی انسان
ان کے بال ہمکتا ہے تو پہلے کیے کھنکتے ہیں اور جب اس کی طوف سے پر االمینان ہوجاتا ہے تو اس کی طوف سے پر المینان ہوجاتا ہے تو اس کی فاطر مرابات میں کوئی دفیقہ انشانہ ہیں رکھتے، میں نے ایک ٹھور کو آکسٹیا کے سر سز ٹیلوں کو قطع کیا سماا کہ بر فضا مقامات کی سیاحت کی تھی، جھے کی دفون تک یہاں کہ آدم زادگی شکل دکھائی نہ دیتی تھی، جگرجگہ اور نے ایک اور نہ دی تارہ کی اس کی معالی اس کی صفائی اور قدرتی مناظر سے ہیں ہے صدت از سے اس کا مہ کو سنکر فوراً گا وُں کا چود سری میری بیشوائی کو بڑھا، یہ ایک قد اور انہاں تھا ہی بر کرھا، یہ ایک خود سری میری بیشوائی کو بڑھا، یہ ایک فد آورانہاں تھا جس کی عمر ، ھرس سے زیادہ تھی، بیشخص اور کو بینے سے سان مربر بڑی سی برسے کی کھال کی ٹو پی تھی ، اور کم سے بہت سے ہم سیار بندھ تھے جن میں ہے تول اور خیر خاص طور سے قابل ورکہا کہ میں استبول سے ذکر میں۔ اس نے سنکروہ ہے حد خوش ہوا اور مجھ اپنے کمرہ میں ہے گیا۔

آر ہا ہوں، یہ سنکروہ ہے حد خوش ہوا اور مجھ اپنے کمرہ میں ہے گیا۔

اس کرہ کا فرنیچرمرف لکڑی کے چند تخوں بڑشتل تھا، کرہیں لیجاکراس نے مجھے گرم گرم چائے میں لیکا کراس نے مجھے گرم گرم چائے میں ان کے چائے کا بیان ناز کھاکہ ذرائ مصری کی ڈلی دانت سے کا ٹ لیائی، یہ بن دودھ کی چائے گا گھونٹ پی لیا۔ مغرب کے وقت چند تا تاری لرف کے جن سے لبشرہ سے لی اوراس کے اوپرایک چائے کا گھونٹ پی لیا۔ مغرب کے وقت چند تا تاری لرف کے جن سے لبشرہ سے

شجاعت بہتی تھی، چراغ لیکرائے، یے چراغ سخت ہواسے بھی نہیں بجھتے تھے، اس کے بعد شام کے کہانے کے لئے دستر خوان چناگیا، کھانا نہا بیت پڑکلف تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ موزن نے سجد کی جیت پر کھر مے ہوکرا ذان دی ،اس علاقہ بیں سجدوں ہیں گنبدیا منارے نہ تھے۔ ٹا زجن قاری نے پڑھا کی وہ نہایت اچھا قرآن بڑھتا تھا، دریا فت کرنے پرمعلوم ہواکہ وہ تخص جزیرہ عرب بیں وہ کیا تھا اور تجوید کی تعلیم کیلئے شام بھی گیا تھا، اس نے چندسال سلم یونیور سلمی قازان (روس) ہیں رہ کرانی ندئی تعلیم پری کئی بہاں ایک بہت بڑی تعدادان ائے مما جدکی بائی جاتی ہے جنموں نے دنیا کے مختلف گوشوں ہیں منہ تجلیم حسل کی ہے۔

صبح کے وقت میرے پاس چائے آئی،اس کے ساتھ تقور اساجا ہوا دودھ مبی تھا، یہ میری زا دراه کاسامان تھا، گاؤں سے باہرلوگوں کو دیجھاکہ وہ کا نتکاری میں منہک ہیں بہالگیمیاں اور جو کی كاشت ہوتى ہے،اس كے ماسوارشم كے كيرول كى بھى رپورش كى جاتى ہے۔ دامن كوه بين المان ن عورتين سرخ چادریدا ورسے ہوئے کھینی کے کام س انےمردول کے باتھ ٹاری تھیں، چندنو خیزلز کیال بہاڑی اليول ببيشي بوني كبرك دصوري اوراي قومي كيت كارى تعين بيان كي زنده دلي كامطام وتهاان كحيين چرے بے نقاب تھ، اور شرم وغيرت نے ان كى رونن كو دوبالاكر ديا تھا، اوكيال زنگ برنگ کی ٹوپای اوڑھے تعبی جن میں جاندی کے بیر لگے ہوئے تھے اوران بیروں نے ان کی جبینوں کو ڈھک کھاتھا اسى اتنارىس بەدىجىب واقعىبىت كىكىدىدسوارگھورى مىرىپ دوراتى بوئ مىرى باس سىنج یں اس خیال سے کانے گیا کہ ٹاید ہے وراڈ اکوہیں میری یسراسیگی کی حالت دیجے کریہ سوار ہنتے ہنتے اوٹ لوٹ گئے۔ میں می کھیانی سی مہنسی سنسے لگاریسوار قربب کے ایک بازارے آرہے تھے۔ یہاں اوگوں کے القدین نقددام بہت کم ہوتے ہیں۔ ریٹم سینے کے بعدجب مجی ہیدان کے انھیں آیا ہے تو وہ معیرتانہیں ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے اپی شہروادی کامیرے سلمنے مظاہرہ کیا۔ اس نے

کاکھاناکھانے بیٹھے توایک شخص نے حب حال عشقیہ اشعار گانا شروع کئے اور کیے بعد دیگرے اس کاسلہ چاتارہا۔ یہ گانا اثنا پاکیزہ اور خطانگیز تھاکہ اس جاندنی رات ہیں وہاں کی ہر چیز وجد کرتی دکھائی دیتی تھی، یہ اشعار آزادی سے والہانہ مجبت اور مقامی مناظری تعریف میں ہونے تھے، اور انفیس سکز ہر فرد پر ایک کیفیت طاری ہوجاتی تھی!

یه بیان کرناب محل نه بوگا که کاکیشیا کے مسلمان اپنے ندمب اورا پی قومی آزادی سے غیر معمولی معبت کرتے ہیں۔ (المستمع العربی)

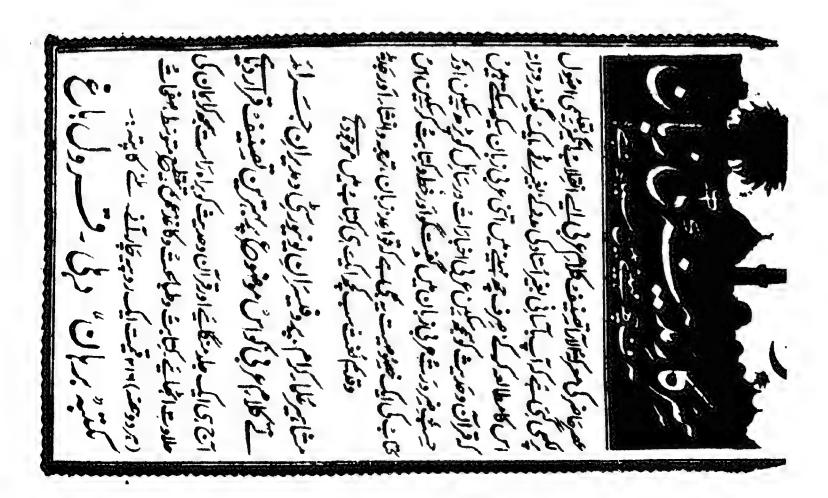

### 

ازمولاناساب صاحب اكرآبادى

(يه ونظم ہے جو اار مارچ سلم مرکو آل انٹریامٹاعرہ مدح صحابۃ لکہنو میں پڑھی گئی تھی)

میں ادیجے ساتھ تم سے بوجیتا ہول یک بات ہیں زماں پرسا رہے نیرہ سوبرس کے واقعات كرد ياہے موت كے آثاركوغفلت سى مات قابلِ نفرت ب كوئى ، كوئى شايانِ صلوات عهرِعتمان وعلى ميس جوبوت تحوصا دثات بالم آونی و بی بربنائے حتیات خانجنگ کی وہی طاری ہی تم رکیفیات نغمه موزول میں برانبار رطب یا بسات كام جو يمجع بس ابتك ازقبيل واجبات كيايه باتيس بب تهارى ضامنٍ مق نجات؟ سینی تقلیدو تأسی سے فقط کہنے کی بات عرف بي محدود مدح وزم تهاي مدكات بإدكرت بوزروئ اعتقا دوالتفات

اے پرستارا بغلمت بندگان شخصیات حافظافسانه بإسے رفتہ ہوتم د مر میں کمیلتے ہو ماضی مرحوم سے تم حال میں ہے کسی سے دوستی تم کو کسی سے دشمنی سر صدلول بعدمي وه سندس موجودس بخسلمان سيمسلمان بالاراده دست وريش زىب اخبار ورسائل بى وى عنوان سرخ نشرك مضمون سي بي يكارختم واشتعال کیاکمی ان کے نتائج پرکیار تم نے غور ؟ كايبضي بهن تنهارك قابل نعمير قوم؟ موفقطا لفاظ کے بندئے عمل کھیے بھی نہیں مديردي" كانم الجي مفهوم سمجے ہي نہيں تم الومكر وعمر عثال وحب رياكو منور

ان میں منعے لاکھول محاس تم اسپرسیٹات بس تهارے اب برالفاظِ کثیف وواسات اورتم لهوولعب سي سبلا، دن موكه لات حب حم سب سے بڑا تھا ایشا کا مونات خودبيتي وخودي برجها مدارخوامشات ائے ایکرشعل وصرت، رسول کا کنات يانى يانى بوگئى سنگىنى لات ومنات برمساوى ان كا درجه في الكمال في الصفات بوں دیا دنیائے باطل کونیا درس جیات جانثين مصطفي تصعارب روحانيات صرف نسبت بونهين كني مكروجر نجات اورکوئی حیدری الیکن تعجب کی ہے بات صرف نسبت ره گئی ماقی سوئی مفقود دات جسس چوده سورس مک بن بیدا مول قات كسطرح آسال رومنزل كي بول بيرخ كلان؟ بح اگر منظوراب مجي قوم وملت كاثبات صورت ببلاب جهاجائيس رُكُنگاتا فرات كونى عثمان موكونى حيدر بحدِ مكنات جامع مجدوشرافت دمی بی کی بخ دات

ان كاكردارة ج مكتم سي شريدا موسكا ان کے رجانات کا مرکز تھا قرآن وصریت رات دن ظبم لمن ان كانصب العين تما يا دمين وه دن كحب تصاغلبراصنام عم جب خدااك واسمه تصاء اوريب عين النفس کفری تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے كى كى ترغيب وترسيل سطرح اسلام كى سعيب جارو ل صحابة تقع بابريك شريك ابى جانبس كيس فدا اصحاب نے اسلام بر حضرت بومكر وفاروق اورعمان وعساخ ان سے بن لوگوں کو نسبت ہمبارک ہیں لوگ کوئی فاروقی وصدیقی ہے،عثانی کوئی حيدروبومكر وعمان وعراكوني نبي آه جس ملت بين اتناسخت موقعطُ الرَّجال کاروال ہوا اورمیرکاروال کوئی نہو انقلاب وفت دنياب پيام اجتها د خوداميركا رواب بن جائيس ابل كاروال قوم بس اسلاف كروار سون عامي ا دمی کودی و خالق نے خلافت ارض کی

کسب کرسکتانہیں کیاآ دمیت کی صفات؟
ہواگراحاس، پیم مکن ہے فتح شن جہات
دوسروں کے آسرے بیہ اسخ دعم نجات
ہونہیں سکتی کفیل ارتقائے قومیا ت
زندگی مکن نہیں ہے برسبیل طنیا ت

آدمی بین طرف اخلاق الی بھی توہے
ہیلے بھی تم فاتے عالم سفے خرم وجرم سے
سیلے بھی تم فاتے عالم سفے خرم وجرم سے
سی میں مجولا ہواہ اپنی فطری فوتیں
مرتبہ خوانی، قصیدہ کوئی، رسمی شاعری
سے ضروری قوت خود اعتادی وعمل

اک جیاتِ نوکی بھرتہبیر ہونی چاہئے سوکی تقلیدا اب تجدید ہونی چاہئے

## غزل

ازجاب احدان دانش صاحب كالمربلوي

جوشکوہ ہے روبروہنیں ہوجہات ہوبرالانہیں ہے ہزارت کیم کررہا ہوں گریفین وفا نہیں ہے خلیاں ہی کہ ہوشی عالم بجانہیں ہے بھی مری ہے زبال مجتب جودرخورا عتنانہیں ہے ہم خطانہیں ہے محصے الماشی خدا ہوں اثر نہ ہواگر نا حضانہیں ہیں خدم وں اپنا سکون شمن کی کوئی خطانہیں میں خدم وں اپنا سکون شمن کی کوئی خطانہیں خریبے مارزائی محبت مجھے غم ماسوانہیں ہے فرم ماسوانہیں ہے گریہ دل کا معاملہ ہے گاہ سے واسطنہیں ہے ماروانہیں ہے کہ سے واسطنہیں ہے گاہ سے واسطنہیں ہے گریہ دل کا معاملہ ہے گاہ وسے واسطنہیں ہے

اگرمحت کے مدی ہوتو یہ رویہ روانہیں ہے یہ روز بھانِ د لنوازی یہ روز بھانِ د لنوازی یہ سے روز بھانِ د لنوازی یہ سے سال پر بچوم انجم، زمین یہ انبوہ لالہ وگل عجب نہیں زحمتِ وفا مجھے کی ن نجات دمیر کم مرے سفینے کو تنظو فال جھر بہائے ادھر بہائے مرے سفینے کو تنظو فال جھر بہائے ادھر بہائے معنی ؟ جا کے مجوری محبت امید ہم رو وفا کے معنی ؟ خم دوعالم خدا کے شایاں غم زمانہ خوش زمانہ عبر کا بجابے شارعارض نظر نظر کو ترس سے ہیں بجا بجابے شارعارض نظر نظر کو ترس سے ہیں

تام دنیاس جیے کوئی ترے سواآ سرانہیں ہے وہ آنووں این نائیس ہو وہ کنیوں برم زانہیں ہو گروہ اور سے نیاز مجسے کہ جیے میار خدا نہیں ہے نگاہ سے ماور کی ہی توشعور سے ماور کی نہیں ہے وہ لوگ کس طرح جی رہے ہیں جیسے میں آسانہیں ہے مگر مجمی مانیا بڑیکا جو ہیں ہوں وہ دو سرانہیں ہے مرا وہ دوتی نظر سلامت خدا کی دنیا ہیں کیا نہیں ہے مرا وہ دوتی انظر سلامت خدا کی دنیا ہیں کیا نہیں ہے مرا وہ دوتی انظر سلامت خدا کی دنیا ہیں کیا نہیں ہے مرا عدوا ہی آشنا نہیں ہے مرا عدوا ہی آشنا نہیں ہے

تولاکه نا در باب کی بین ایسامحوس کرم بین فرم مین کرد با بول عفی مین کرد با بین مین کرد و شکلین بریان کا مری مجت عقید تولی بریستوں کی حدّل کوگذی حدین چرول کی آڑلیکر جنول کوآواز دینے والے!
مرے مصائب نفس نفس پڑے کرم ہی پیملئن ہیں مرے مصائب نفس نفس پڑے کرم ہی پیملئن ہیں یہ جو یا یہ جانت ہوں کو جو یا یہ بین ماروں تری نظرے مبن شخصیتوں کی جو یا یہ بین ماروں تری نظرے مبن شخصیتوں کی جو یا میں حاسوانہ مخالفت کو بصیر تول بی ترکی مراموں میں حاسوانہ مخالفت کو بصیر تول بی ترکی کو مراموں میں حاسوانہ مخالفت کو بصیر تول بی ترکی کو مراموں میں حاسوانہ مخالفت کو بصیر تول بی ترکی کو مراموں میں حاسوانہ مخالفت کو بصیر تول بی ترکی کو مراموں

بجاکه احبان نامرادی امیدگی اک منرلهاین خرامرے دومنول کورکھے کہ دشمنوں سے گلنہ ہے ،

### لصحيح

بربان کی افتاعتِ گذشته بین صفحه ۲ پر ما توی رباعی بین ایک لفظ "نتهید" جهپ گیام جس پرادار و بربان کی طرف سے ایک نوش می لکھا گیا تھا۔ اب مولانا سیاب اکبرآبادی کے خطام معلوم ہوا ہے کہ یہ لفظ دراسل "تشیید" تھا جو ناقل کی غلطی سے تنهید لکھا گیا اور بربان میں مجل معلوم ہوا ہے کہ یہ لفظ دراسل "تشیید" تھا جو ناقل کی غلطی سے تنهید لکھا گیا اور بربان میں کی اب اس کے علاوہ تبسری رباجی اس کے علاوہ تبسری رباجی میں نہ اٹھے "کی جگہ نہ جھکے " اور "زبابن بی کی بجائے" زبان پر" پڑھنا جا ہے۔

(بریان)

تصرت المحديث مولفهٔ مولانا ابوالما ترجبيب الرحن عظمى انقطع متوسط ضخامت ۱۲ صفحات ، كاغذ كتابت ، طباعت عده فيمت عبر الملئ كا بته مولوى محرايوب صاحب عظمى ناظم مدرسه مفتاح العسايم مئو ضلع عظم گرهه .

منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن ایک کمل اورجا مع کتاب ہے اس کے ہوتے ہوئے کی دوسری چنرکے ماننے کی ضرورت نہیں ورسول انٹر علیہ وسلم نے کتاب جدبیث کی معالفت فرمادی تھی صحابہ و تابعین نے حدیثیں نہیں کھیں تربیری صدی ہجری میں اس کی تدوین علی میں آئی۔ اتنے عرصہ میں تغیر و تربر ہور حدیث میں کھیں تربیری صدی ہجری میں اس کی تدوین علی میں آئی۔ اتنے عرصہ میں تغیر و تربر ہور کر حدیث میں محدیثوں کو دین ملنے سے اسلام اور حضور علی الصلوۃ والسلام پر بڑی کئے ت سے اعتراضات وارد موتے ہیں وغیرہ وغیرہ

مولانا الملمی نے بررمالد کرجوب سے میرمال بیلے انکار حدیث کے سلسلہ میں گوا و رحیتانی صاحب کے استرالات کے جواب میں لکھا تھا اب اس کا دومرالیڈ شن جدیدا ضافوں کے ماخت شائع ہوا ہے۔ شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں کتابت محدیث کی تاریخ پر مفصل بحث ہے اور متند دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ خود عہد بنبوی میں آپ کی اجازت سے صدیث کی کتابت عل میں آپ کی تھی اسی طرح بھرعمہ وصحابہ مؤ و تابعین میں کتابت عل میں آپ کی تاب کا بروشنی ڈول سے محدیث کا اجازت سے صدیث کی کتابت عل میں آپ کی تھی اسی طرح بھرعمہ وصحابہ مؤ تابعین میں کتابت مدیث کا بھوت دیلہ بھر حفظ صدیث کے اہتمام بلیغ پر روشنی ڈول ہے معابہ ، آبعین ، تیج تابعین ، ایم بھو خوات ماریخ کے متند حوالوں سے تابعین ، ایم بھر محدث میں بھر مورث میں بھر میں بھر مورث میں بھر میں ہونے کو ثابت کیا ہے بھر جون احادیث کی صحت کے معلق منکر میں مورث کے مورث میں مورث میں بھر مورث میں مورث کے مورث میں مورث کے متن میں مورث کے مورث مورث کی مورث کے مورث کی مورث کے مورث کے مورث کی مورث کے مورث کے مورث کے مورث کی مورث کی مورث کے مورث کی مورث کے مورث کی مورث کے مورث کی مورث کے مورث کے

اعتراصات کئے تھے ان کامفصل جواب دیا ہے۔ کتاب بڑی کوشش و مخت اور حقیق سے مرتب کی گئی ہے جوالوک میں معلوم کرناچا ہے ہیں ان کواس کتاب کا ضرور طالعہ جوالوک صدیث کی جمیت مسلمت دلائل وبراہین کی روشی میں معلوم کرناچا ہے ہیں ان کواس کتاب کا ضرور طالعہ کرناچا ہے ہیں ان کواس کتاب کا ضرور طالعہ کرناچا ہے۔ دم دع )

مبر محرمومن ازداكم محى الدين صاحب زور قادرى تقطيع عابديم ضخامت الاصفحات كاغذاكتاب اور مباعت بهترقميت مجاري پته درسب رس كتاب گفرخيريت آباد حبدراآباد وكن -

مبرمحدون دسوی صدی بجری کی ایک مشہور اور حلیل القدر شخصیت تھے۔ ایران کے نامی گرامی ادان سادات كحثيم وجراع تصداسترآ بادان كاوطن تصاعلوم عقلبه ونقليس دستكا وكامل عاصل هي يعيرصاحب باطن مجى تنع كجيد دنوں شا وايران طم اسب صفوى كاردوئ ملى ميں شابى اتاليق كى خدمات انجام دينے برك كرنبدوتان أكردكن كمشهور فرمانرواسلطان محرقلي قطب شاه كيسيوك سلطنت اوروزيم طلق مفرر وكا جب ، اردىقىدە ئىلالىمىس سلطان كانتقال بوگيا اوراس كالجنيج دامادسلطان محد قطب شاەتخت نئين بوا تومير مخرمون اس كي عبرس مي بينيوار سلطنت كمعززترين منصب بيفائديديد بيانتك كداسي عهده بير سلطان مخرقطب شاه کی وفات سے پہلے کی ان کا نتقال ہوگیا۔ میرفخرمومن مختلف کمالات کے عجیدے غربیب جامع تھے وہ بہترین عالم ،صوفی منش ،خوش اخلاق سرر دبنی نوع انسان مصنف اور شاعر، مربراور دوانش تھے اس بابرا منوں نے اپ عہدس بہت سے کمی، تدنی ،معاشرتی اوراصلای کارندھ کے ہیں جن میں سے ىجى كى يادكارى ابھى جريدة دوركارىيتى، داكٹرى الدين قادرى نے برى كاوش اورخىتى سے موصوف بری یا بالکی ہے جس میں انفول نے مرمکن انحصول ذریعیہ سے میرمحد مومن اوران کے کا رناموں سے منعلق متندمعلومات بهم بنجانے كى كامياب كوشش كى اورجن چېرول ميں خلط مجت تصاان برمحققانه العتكور كم المعيقت كونايال كيا ہے۔ يه كتاب مرف بير محرمون كى موائحمرى نبي بلكمان كے مرمي حكومت دکن کی ایک اجھی خاصی نمرنی اورسیاسی تاریخ بھی ہے جس میں دیرؤحق تھا ہ کیلئے عبرت وبصیرت کی

بہتسی داستانیں نیہاں ہیں اوران سے حکومت وکن وایران کے باہمی تعلقات برسمی روشنی بڑتی ہے کتاب سيهم فولوا ورآخرس اسماروا علام كى بقيرصفي وسطرايك طويل فهرست بعى ب-ا تارجال الدين افعاني انقاضي محرعبد الغفار تقطع ١٨عم ضخامت ١٨٠٠ صغات كتابت طباعت اور كاغذ بهتر حلد عده اور صبوط قبيت درج نهيس - شالع كرده انجن ترقى اردو (مند) ريا گنج د ملى سير جال الدين افغاني انسوي صدى كے نامور فكرو مجابداسلام تصابحوں نے اپنى بورى زندگى اتخادِ اسلامی کے اِجارو تجدید کیلئے وقعت کردی تھی اردوسی آنمروم بر تھیوتے بڑے مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہونے رہے ہیں۔ اور کئی ایک کتابیں بھی تصنیف ہوئی ہیں گرزیز بصرہ کتا اِفغانی مرح کے سوانح حیات اوران کے گازامول کی سبسے زمایدہ جامع مفصل اور ستند تا ریخ ہے۔ بشروع میں ایک مفدمه سيحسب مرجم كفاندان اورناريخ دمقام ولادت سيمققا نرجت كيكى بيركتاب تبین ا دوار تقسیم ہے۔ پہلے دور میں علامہ کی ابتدائی زندگی کے حالات اس زمانہ میں ممالک اسلامی کے عام سیاسی انخطاط کا نذکره- افغانی مروم کی تعلیم وتربیت اس سلسلیس ان کے متعدد سفزان چزول بان ہے۔ دوسرے دورکا آغازا سوقت سے ہوتا ہے جبکہ جال الدین سیری مزنبہ ہندوستان آئے تھے اس سفرکے حالات کے بعد مصر کا، ترکی کا ور مجر مصر کا دومراسفرا ور مبدوت ان کے یا نجویں سفر کا تذکرہ ہے دورسوم میں مرحوم کے مالک بورب اورمنعدداسلامی ملکوں کے سفروں کے حالات اوران مقاماتیں علامت جوكام كئے ہيں ان كانفسيلى مذكرہ ہے۔ آخريس ان كے مرض الموت اور وفات و تدفين اوران كاخلاق وعادات اوران كعفائدنه وساسى كابان اوراس برتمصره بهمروم كمشهورا خار عروة الوتقى كے جارمقالوں كا الدونرجمہ ہے۔ اس كے بعد كتاب كے مأخِذ كابيان ہے۔ آخر ميں اسارواعلام كى كمل فېرست سے . زمان وبيان كى خوبى اور ئلفتگى كيك قاضى مخرعبدالغفاركانام كافى ضمانت م البنه علامهم وم ك عقائد نرمى وسياسي مصنعلق لا نن مصنف لينه جن خيالات كا اظهاركيا، واس ك

بعض حصوں سے ہم کو اختلاف ہے مگر یہاں ان کے ذکر کا موقع نہیں ہے۔ بہرطال کتاب بہت رہیب ہو بہت رہیب ہم بہت رہیب ہ مفیدا ورمنزا وارتحبین و آفرین ہے اورمصنف کی محنت قابلِ دا دہے -

معشرتیال ازسجاد علی انصاری مرحوم تقطع خورد ضخامت ، ۲۸ صفحات کتابت طباعت اور کاغذ بهتر قبیت براختلاف کاغذو صلفهم دوم عار مجلد مع گردپوش می وقسم اول مجلد مع گردپوش سے ریته۔ خان آلیاس احرصاحب بجیبی فرول باغ دہلی

سجادعلی انصاری اردوکے نامورادیب اورایک حبرت طرازانشا بردازتھے۔ نوجوانی میں دیا کو خيراباز كبكئ معشرخيال ان كمتفرق مضامين شرفطم كالمجموعه بحس كايبالاا وين المتلكاء بس شائع موا تهاداب بيبي صاحب في اس كادوسرا الريش كافي المهام كساته جما ياب المجبوعه كتشروع بي عرض ناشرك بعدد شعليمنعيل كعنوان سي آل احرصاحب سرورت ايك مقدمه لكماسي جس بين الفول في سجاد كے طرز بگارش اوران كے ماحول كے اثرات بيفاصلان بحث كى ہے۔ بھرمعارف جيل كے ماتحت سجادم رحم كتهبين مضاين شريس بن سان كامشهور درامة روزيزا "بهي شامل ب. البضاين س ادبی ہنقیدی، اصلاحی اورمعاشرتی بخیلی اور عض نیم سیاسی برقسم کے مضامین ہیں۔ ان مضامین کے بعدان كي نظير اورغزليات بي - سجاد كاس مجوعه كلام كوربط كواضل مقدمه نگارك اس بيان كي تصديق مونى ك مهدى افادى في آزاد كمتعلق جوفقره كها تضاءه ان برزياده سادق آتا هي بيلي صرف انتابردازس، خبصب کی اورسهارے کی ضرورت نہیں" اس کے بعد سطح ہیں سجادادب برائے ادب كے نظريے كى پيدا دارىي "اس بنا برسجادت عورت اور نرب سے متعلق اپنے جو خيا لات ظامر كي بي ان كوصرف ايك انتا بردازى ادبى ايج مجمنا جائي مروم كى شراورنظم دونول بي ايك خاص قىم كى انفراديت اورجدت كارنگ بإياجانك وسن كى نسبت ان كانظريه وى ب جوملىن كاتفا بعنى حن فطرت كالبك سكه ب حس كوعام بوناجائ - وهاس كنيس كهاس كوجمع كرك محفوظ رکھا جائے ہون کی نبیت اس زاویۂ گاہ نے سجار کھا رئے رہیں ایک خاص تم کی وارفتگی اور شور مرگی بداکردی ہے میں کو پڑھکر آزاد طبع نوجوان وجہ کرینگے اور سنجیدہ طبائع لاحول پڑمیں گی۔ مگر ہم حال اس کے پڑھنے کوجی سرایک کاچا ہیگا۔

افادی ادب از اخترصاحب انصاری پاکٹ اڈلیشن ضخامت ۹۵ صفحات کتابت طباعت اور کاغذ بہتر تیمت ۸ ربته ۱- نیاست اربانکی پورشینه

گذشتهاه کی اتاعت بریان بی نیاستاریائی پورکا تعارف کرایاجا چیا ہے۔ نیز عبروکناب اس کے متعاصد ماتحت سلسلد اردولائری کی دوسری کتاب برجس بیں اخترصاحب نے شکفته انداز بیان بیں ادب کے متعاصد اوراسکی خصوصیات پرجش کرتے ہوئے ہی باب کداد ب کو اپنے دور کی اجتابی زندگی سے ایک گہرا اور برا و راست علق ہونا چاہیے اوراس کی تحلین ایک و اضح اور خصوص سماجی مقصد کے ماتحت علی بین آنی جاہیے اس سلسلہ بیں اضوں نے ایک فرسودہ نظریہ فن برائے فن "بردل کھولگر تنقید کی ہے۔ مبلکا مرسم معنی مقصد کے جو صدبعہ تک اردوا دب و شاعری کی جو صالت رہی ہے اس کے متعلق لائق مصنف نے ویربیا کا نہ خیال ظامر کیا ہے مکن ہے اس سے کئی انگھ وقت کے زرگ کو صدر مربو مگر بہر طال وہ صداقت کی جو بیا کا نہ خیال نظام کریا ہے مکن ہے اس سے کئی انگھ وقت کے زرگ کو صدر مربو مگر بہر طال وہ صداقت کی خطاص نے نہیں بیں ۔ ادب زندگی کی طرح ایک سلسل اور جاری وساری چیز ہے اس کی افادیت کو کی ایک خاصط فی نہیں ہیں ۔ ادب زندگی کی طرح ایک سلسل اور جاری وساری چیز ہے اس کی افادیت کو کی ایک خاص طبخہ نہیں ہیں ۔ دورکروینا کس طرح چی ہوسکتا ہے ؟ اس کی افادیت کو کی ایک خاص طبخہ ایک میان کی دورکروینا کس طرح چی ہوسکتا ہے ؟ اس کی افادیت کو کی ایک خاص طبخہ ایک کا میں مورود کروینا کس طرح چی ہوسکتا ہے ؟ اس کی افادیت کو کی ایک خاص طبخہ ایک کی ایک خاص طبخہ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ہوں کیا ہے جو سرک کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ہوں کتا ہے ؟ اس کی کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی قرب کے دوروں کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کروینا کس طرح ایک ساتھ کی ترجانی میں مورود کر دیا کس طرح کے دورو کی ایک ساتھ کی ترکی ایک ساتھ کی مورود کر دیا کس مورود کر دیا کس کے دورو کی کی کی ترکی کی کی کر دورو کی کی دورو کر دیا کس کی کی کر دیا ک

مهاری رمان از داکثرمولوی عبدالتی صاحب تقطیع جبی ضفامت مصفیات طباعت کتابت اور کاغذ مبترین بیند از نیاسندار بانی پورشپند

بايك مقاله برس اردوز بان كے منہور فاضل اور مفق ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب نے اسینے

له غلطى كتاب زنه هين كومي اس كما تحت ملسلة اردولائري كى تاب لكدياً كيا تعاليكن يرجي بين وزنره جين اس تحتني ك

خاص اندازیس بیجهایا ہے کے صرف اردوزبان ہی ہندونتان کی واحد شتر کہ زبان قرار دیجا سکتی ہے اور جبطی ہے زبان ہندوا ورسلما نوں کی مکم انگی معاشرت اور باہمی میل جول سے پیدا ہوئی اسی طرح آج بحل گر مہدوان کی ان دونوں قوموں کو باہمی اشتر اکبیمل اور تعاون سے رہا ہی توضوری بحکدان کی زبان بھی شترک ہو اور اس کیلئے اردو کے علاوہ کوئی اور زبان موزول نہیں ہے۔ مقالہ بہت دلچ ب مفید اور پراز معلومات ہی۔ ہندو اور سلمان دونوں کیلئے اسکامطالع مفید ہوگا۔

آغازوانجام ازجیل احرصاحب کندها بودی ایم استقطع خورد منخامت ۱۱۱ صفحات طباعت وکتابت اورکاغذ بهتر گرد پوش خونصورت اور دبیره زیب قیمت مجلد علی رینده و زائن دن بهگل ایند سنز تاجران کتب لوماری وروازه لا بور-

نورونار از سندرشام صاحب پرویز تغطیع خورد ضخامت ۲۲۲ صفحات کتابت وطباعت اور کاغذبهر کرد پوش خوبصورت قیمت محبله عبریت، زیاین دت مهمگل ایندمنز تاجران کتب نوماری کمیث لامور

اگرجناول نوسي بعي ادب كي ايك صنف بين حب ساف ان كارى كازور مواب اس كارواج بين كم بوكيله. برويزفية ما ول لكمكر معراس كوجلاد بنه كى كوشش كى برناول كاقصه بيه كماسكم اور رضيه چازادس مجاني مي . دونون مدن جديد كي بيداوارس - ايك دوسرے سے جبت كرتے مي ليكن باسمی عہدو بیان کے باوجود اسلم کی غربی مانع ازدواج ہوتی ہے اور رصنیہ کی شادی ایک دولتمند بیرسٹر جيل سےزبدتي كردىجاتى ہے . الم دل برل بيوست كويااك لبِ افسوس مضا" كاعلى مشاہره كركے ناكام و نامرادشمیرطاجاناہ۔اُدہرشادی کے چندماہ بعد جبل می بیار ہوکراپنی رضیہ اور کس نامی ایک نرس کے ساتھ شمیر پہنچا ہے اوراتفاق سے اسی ہول میں شہرنا ہے جس میں اسلم پہلے مقیم ہے۔ بہا رحمیل رکس کے دام الفت ميں گرفتار بوجانا ہے۔ اور دوسری طرف رصيب کي ملاقات اسلم سے بوتی ہے توجبت کے دھند کے نقوش كيراجا كربهوجات بي اوررصنيه ابني بوى مون كى حيثيت اور ذمه دارى كوفراموش كرك جزبات كى روس بنی ہوئی گناہ کے دروازہ تک بنے جانی ہے کہ ایک احیانک حادثہ سے دروازہ بند سرویا تاہے اور وہ اندرداخل مون سعفوظ سنى ب-اسى اثنابي رصيه كوجبل اوزرك كى ناجائز محبت كاعلم بوناب اسير میاں بوی سی سخت کلای ہوتی ہے۔ اور مضیہ ازدواجی عبت کے حین فریب سے تنگ آگر ڈوب جانے كيلئايك درباس كوديرناجا بتى بى كدات بس كايك حبل اكراس كوتفام ليتاب اورايى علط كاربول مر المارندامن كركے عجرايك مزمر تجديدوفاكرتاہے -سانفرى صنيه كوعلم بوتاہے كماستم زكس كے كاكل بيان بي الجه كرره كياب اسطرح اس كوعثق ومحبت كايرفريب مكرزيكبن جيره ب نقاب نظر آن لكتاب اورات یقین ہوجاتاہے کہخواش کواحقوں نےخوا ہ مخواہ برسش فرار دے رکھاہے اور لوگ جے الفت کہتے ہیں وهدرخفیت جذبه سوس برسی کا دوسرانام هے - ناول بس رومانیت، کردار، جذبات انگیزی اور تعبقت و مجازی آدیزش اور در دوازدسب کهموجودے۔

### 

سمفوی صدی بجری کے مایہ نازمی دن مندوقت، امام جال الدین زملی بی ناخی کی شہورومعروف کتاب جس میں خصوبی صدی بجری کے مایہ نازمی دن ارب جس من خصوبی مندر برب نفی ملک مذا بہ برا ربع شہورہ کی تمام احاد بیث احکام کابے مثل استعاب کیا گیا ہو اور جوفن حدیث کے ناور میں فوائد اور اکا برامت کی نواور کتب کی نقول کا ایسا ذخیرہ ہے جس کی نظیم موعی تیت اور جوفن حدیث بین ہوسکتا۔

اور جوفن حدیث کے ناور میں ملتی۔ دنیا کی اسلام کا کوئی فقید یا محدیث اس جامع کتاب سے تعنی نہیں ہوسکتا۔

بیکتاب صوف ایجاره ۵، ۲۰ سال پیلے ردی کاغذیرلکھنؤے دومبلدول بی طبع ہوئی تفی جس میں متون احادیث اورجال کی بیشارا غلاط تعین بہانٹ کہ معض افقات اس سے استفارہ دینوار ہوتا تھا، اب عرصہ سے بیکتاب اسفدر کمیاب ہوگئی تفی کہ اسکا ایک نخدو سورو بیس می دستیاب منہوتا تھا۔

«معلی علی نے تین سال کی مدت میں متعدد منہور علماء کی ضرمات حال کرکے اس کتاب کا حجاز ہمر
اور منہ و تان نے لمی نئوں سے مقابلہ کرایا اور اس پر نہا بیت مفصل و مبوط حواشی تخریر کرائے۔ اس کے علاؤ
شروع میں ہم اصفی کا ایک بصیرت افروز مقدمہ ہے جس میں مصنف کے حالات، محدثین ہند کے تراجم اور کتاب
وفن سے متعلق بین بہا معلومات ہیں۔ بھر حینوار کا لی نجلس علمی کو مصر ہی کر خاص استمام سے اسکو چار خسیم
جلدوں میں اعلیٰ ترین کا غذر پہترین ٹائب سے طبع کرایا ، جلالت الملک ابن سعود والی حجاز و نجب س سے مبلس کے علما اور دارو
کتاب کو دیکھاتو مجلس علمی کے اس گرانقدر کا رنامے کی بے انتہا قدر کی ، اور اپنی ملکت کے علما اور دارو
پیشیم کرنے کیلئے تین مونسخے مجلد خریدے کا حکم دیا۔ فیمت صرف مولدرو ہے (عالیہ)

المنہ کا نہ کے لئے تین مونسخے مجلد خریدے کا حکم دیا۔ فیمت صرف مولدرو ہے (عالیہ)

سيا حريضا مريم للم على وابسيل ضلع سورت و مكتبر بإن دملي فسسرول باع

مطبوعات ندوه المصنفين ديا

الهواعم بين الاقوامي سياسي معلوما

ان کی دعوتِ حق کی متند ترین تاریخ جس میں حضرت آدمیّت الصطلاحول قوموں کے درمیان سیاسی معام قرب بین الاقوامی خصیبو کے کر حضرت موسی علیہ السلام کے واقعات قبل عبور دریانگ ¶ا ورہام نوبوں اور ملکوں کے ماریخی سیاسی اور عنبا فیا فی حالات کو نبایت مفصل اور محققانه انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔ انہایت بہل اور دکھیپ انداز میں ایک حکیم حردیا گیا ہے قبیت مجلدت خولصورت گرد بوش عمر

"مارىج انقلاب روس

مئله وی رہیلی محققانه کتاب میں اس سندے نام گوٹوں پراپیودنیزیہ از کی کی مشہور وجروف کتاب ہ رکیج انقلاب وں کامتندا ورکمال ودلكش ندا زبيس بحث كي كي عدوى اوراسكي صداقت كاايان ا فرونه الفلاصة بين وس كي حيرت الكيزسياسي والقعادي القلام اسباب

قصص القرآن حصداول تصمي قرآني اورانبيا رعليهم السلام كرسوانح حيات أور البين الافوامي سياسي معلومات ميس سياسيات ميس انتعال مونيوالي تأم فبمت للعمر بلد للجيري

وحي الهٰي

نقشة كمون كوروش كرما مواول ميس ساحاتا ہے۔ عير مجلد على انتائج اورديگرام واقعات كونهايت تفصيل عربيان كياكيا، عجلد عير

مخصرفواعد ندوه اصفين دبي

(١) ندوزة المصنفين كا دائرة على نام على حلقول كوشائل ب-

ر ٢) في: ندوزة المصنفين بندوستان كه التصنيفي، تاليفي اوتعليمي ادارول مصفاص طوريراشتراك على كريكا جو وقت کے جدیدتفا منوں کوسامنے رکھکریلت کی مفید خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور جن کی کوششوں کامرکز دین حق کی بنیا دی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب، ایسادارون، جاعتون اورافراد کی فابلِ فدر کتابول کی اتناعت میں مدد کرنا بھی ندوہ المصنفین کی فرمه دارلوں میں داخل ہے۔

ر٣) محسن خاص: حِرمحضوص حضرات كم سے كم ازهائى موروئے كيشت مرحت فرمائيں گے وہ ندوۃ الصنفين ے دائرہ محنین خاص کو ابی شمولیت سے عزت نجٹیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تام مطبوعات نذر کی جاتی رہی گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مہیشہ مستفید ہوتے رہی گے۔ رہم ، محتمان ا۔ جو حضرات بیس رویئے سال مرحت فرمائیں گے وہ مدوزہ المصنفین کے دائرہ محنین میں شامل ہونکے ان کی جانب سے بی فرمت معاد ضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی ملکہ عطیہ فالص ہوگا اداره کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی نیز مکتبرً بر ان کی ایم مطبوعات اوراداره کا رسالة بر بإن "کسی معادضه کے بغیریش کیا جائیگا۔

(۵) مع اونلین :- جوحضرات باره روئے سال بیٹی مرحمت فرمائیں گے ان کا شاره نروه اصفین کے حلقہ معافین مرحمت فرمائیں گے ان کا شاره نروه اصفین کے حلقہ معافین مرحمت مرم ان کی خام مطبوعات اداره اور رسالہ مربان مرجم کا سالانہ چندہ پانچ روئے ہے) بلا قیمت بیش کیا جائیگا۔

(۲) حیّا: جروسیئ سالانه ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ کمھنفین کے اجّابیں داخل ہونگے ان حضرات کورسالہ بلاقیمت دیاجائیگا اوران کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پردی جائینگی ۔

#### فواعسار

١- بربان سرائكريزي مهيندكي ١٥ تاريخ كوضرور شائع سوجاتلس

ور : يني المنمى تحقيقى اخلاقى مضامين بشرطيكه وهم وزمان كيم عبار بربورك اترس بربان ميس شائع

ك جات بي .

س- ہوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکھانوں میں ضائع ہوجائے ہیں جن صاحب کے ہاس رسالہ نہ پہنچے وہ زمادہ سے زمادہ ، اس کے بیات سے رسالے دیریں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلاقیمت بھیجہ یا جائے گا۔
اس کے بعد شکایت قابلِ اعتبار نہیں مجمی جائیگی۔

ہ ۔ جواب طلب امور کیلئے ارکا کمٹ یاجوابی کا رڈ بھیجنا ضروری ہے ۔ ۵ ۔ برہان کی ضخامت کم سے کم آئی صفح ما ہوارا ور ۹۲۰ صفح سالانہ ہوتی ہے ۔ ۲ ۔ قیمت سالانہ پانچروئیے بٹ تاہی دوروئیے بارہ آنے (مع محصولڈاک) فی برجیہ ۸ ر ۲ ۔ منی آرڈرروانہ کرتے وقت کوبن برا نیا مکمل پند ضرور کھئے ۔

جيدبر في برين بلي سي طبع كراكرولوى محرّاديس صاحب برنشرو بلشرف وفتررسال بربان فرول باغ د بلي سے شائع كيا .

# Tell 35/6/6/2000 1891.



مرانین سعندا حمرانیک ایم اے فارمرل دیوبند

### مطوعات نروة الم مان

منله غلامی پرسپی محققانی کا میں علامی کے مرسلوپر المایخ ان کاحصا واجبی موسط ورج کی استوراد کے بجول میلئے

فهم قرآل

اس كتاب من خربى تبذيب وتدن كى ظامراً رائيول اور القرآن ميدكة اسان بوف كالمعنى من اوقران باكاميح متاسلوم المكامة خيزول كم مقابليس اسلام كه اخلاقي اوروحاني نفام الريد كيلي شايع عليال لام كه قوال افعال كالعلوم كواكول مزوري

كوايك ص خصوفان إندازيس مين كياكيا ب فيمت عام بلدي الهيء يماب خاص اي وضوع برلكي كني وفيت عير مبلدعار غلاما ت اسلام

كياكيلت مع منوط مقدم ازمترتم فميت عم محلدت روالي المعظيم الثان كتاب حيك برصف سفلامان اسلام كحررت الكيز اسلام كالقصادى نطام

تهم اقتصادى نظامون بسالام كانطام اقتصادى بى ايسانطاك كرونى ين اصول اخلاق المسفد اخلاق اولانواع اخلاق تنجيل بجب في منت وموابه كالمجمع توازن قائم كرك اعتدال المشكلي واس عماقه ماقد المام عموم افلاق ك فغيلت المام ستي كي والبرائ اخلاق كم مقابد في المع كي والمجر محلوق

نوسلم خاتون في مخصر اورببت الجي مماب قيمت ١٠

1919 "املام میں غلامی کی حقیقت

ا بحث كي كئي ہے اوراس سلمين اسلامي نفطير نظري وضا اسرت مرور كائنات على كام اہم واقعات كو تحقيق، جامعية مرى نوش اسلوبي اوركاوش سے كركئ ہے قميت عجم مجلد سے اور خصارے ساتد بيان كياكيا بر قميت ١١ ر مجلد عدر

تعليمات اسلام اوريى اقوام"

سوشازم کی بنیادی حقیقت

التراكيت كي بنيادي حقيقت اولاس كي الم قسمون ومتعلق منهور البجية والده أن محابه ما بعين تنع العين فقهار ومحدثين اوراواب جرمن بعير كارل ويلى المعتقري جنيس ملى مزيد اردومي متقل اكشف وكران كروائح جات اوركما لات وفضائل كحبيان بر

ہاں نان سی اعظیم الثان کتاب جی میں سام کے بیش کے احلاق وفلسفر احلاق سیے اصول دقوامین کی روتنی میں اس نشریح کی تی ہے کہ دنیا کے اعلم الاخلاق پرایک بسیطا و محققا الدان جیس عام قدیم وجد بیطرانی ک راہ بداک ہے۔ بیع قدیم پر مجلد ہم مردوت ان میں قانون شریعیت کے نفاز کا سکا

ونفاذكي كمل على تشكيل رسلا

## برهان

شاره (۵)

جلدة

#### ربيع الثاني التسالة مطابق مني سيمولي

فهرست مضاين

١- نظرات 477 ٢- اسباب عروج وزوال امت 270 ٣ - المرض في اصول الحرميث للحاكم النيسا بورى مولانا مخدعبدالرشيدصاحب تعاني الهام واکثر قاضی عبدالحید صاحب ایم ک بی ایج دی ۲۵۸ ۳ ۔ نفسِ انسانی ۵- مندوسان مین زبان عربی کی ترقی وزویج علمائے سنداور عرف مجمی مہاجر بن کامختصر ندکرہ مولاناعبدالمالك صاحب آروى TLA ٧- تلخيص ترجمد ،- ايران كاين نظر ع - ص MAL ع- احبيات، رباعيات - وطن -مولاناساب صاحب باب بالصاحب 494 ۸-تجرے 7-5 444

#### بِيْمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيمُ

# و المال

موجوده جنگ تاریخ عالم کی سے بڑی اورسب نادہ ہوناک جنگ ہو۔ بیصرف خنگی اور تری میں ہی نہیں دری جاری بلکہ فضائے آسمانی میں بھی ہنگامہ جنگ وسیکارگرم ہے آسمان سے آگ اور شعلوں کی بارش ہورہی بح اورلا كھوں انسان اس میں حل میں کرخاك سیاہ ہورہے ہیں بڑے بڑے بڑے کی شکوہ اور خوبصورت بنہ آنکھوں دیجھتے كھنڈر بن گئے۔آبادباں ویرانیوں میں تبدیل ہوگئیں۔ برسب مجھ مورا ہے مگرجی آپ نے اس بر بھی غور کیا ہے کہ لاکھول ساہی حوجاك میں مارہے جا رہے ہیں خروہ كونسا داعيہ ہے جوان كوكشا ل كشاب تباہى وبرمادى كے اس ہولناك ترين ميدان س بیجار اسع ؟ کیاان کویفنین ہے کہ بیمیدانِ جنگ وصحیح سلامت لوٹ آئینگے ؟ اگراییانہیں ہے تو تھے کیاان کو اس بات کا مجروسہ کو کمرنے کے بعد جرنیاوں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کے ساتھان لوگوں کے نام مجی ارکیج کے صغیان میں نہری حرفوں میں لکھے جائینگے اوران میں سے ہرفوجی کی سوانحعمری الگ الگ شائع ہوگی ؟ بھراگر ہ سى بنين نوكياملانول كى طرح ان كوهى اس بات كااذعان كالله كدوه جنگ يس شهيد بهوكرسيد صحبت سي جلينيكا ورويان ان كواس على كايورا بوراصله مليكا. زماده وزياده آپ الى نداېب كى نسبت يە كمان كريكتېن لكن أس لامذبب روس كى نسبت كيا فرما سُرگاجس كا ايك ايك روزن ابنے لك كى ايك ايخ زمين كے بحا كو کیلئے اپنتام عیش وارام کوتج دیکرانی جان کوآگ اورخون کے بہتے ہوئے سمندر میں غرف کررہاہے؟ اور کیم محربی سے نہیں ملک دل کی بوری رضا ورغبت کے ساتھ احجاروس تواہنے بجا و کیلئے ہی الراہ ہے مگر جمنی اور جا بات متعلق ہے کاکیاارشاد ہوجس کا ہرنوجوان عہرشِاب کی لذت اندوزیوں سے بیاز ہورجنگ کے دوز خیس کودرہاہے۔اور مجرانيلك كحفاظت كيلئين سلكه دوسرول كملكول كالكاليك يترزمين يرقبضه كرن كيلئ جان كى بازى

لگائے ہوئے ہے " کہتے ہیں کہ جان دنیا کی عزیز تین متاع گرانما یہ ۔ تو کھر آخران لاکھوں انسانوں کو کیا ہوگیا ہو کہ وہ نہی خوشی اس سب سے زیادہ ہمتی ہونجی کوضائع کررہے ہیں ؟ اضیں اس کا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ مرکھ کے برابر برم جائینگ توان کے بچوں کا حشر کیا ہو گا؟ اوران کے گھروالے کس کے مہارے جیئے ؟ اس میں کوئی شنہیں کہ متحارب قوموں کے ہاہی جن غیر معمولی ہما دری اور حیرت انگیز جا نبازی سے لڑرہے ہیں وہ تاریخ کا ایک عجیب وغریب واقعہ ہے۔ اور زم زم بہتروں پرلیٹ کرموت کو بلا وا دینے دالے اس پرحس قدر کھی حیرت کا اظہار کریں کم ہے۔

اس صورت مال کودکھی لعض ضعیت لاعتقاد سلمان ہوجے لگے ہیں کہ اس جنگ نے توسلمان سے طاق العظیم الشان کا رناموں کوجی الفرکر دیاہے جس پرسلمان ہمیشہ فرکرتے رہے ہیں اور جو عرصد رازتک فیرسلموں کیلئے جی استعجاب کا سرایہ بنے رہے ہیں جندروز ہوئے ایک اعلیٰ تعلیمیا فتہ دوست کہنے گئے کہ آج جبکہ روس کا ایک ایک سیاہی ندمیب اور فدا کا منکر مونے کے باوجودا پنی صال کی مطلق پروانہیں کرتا بلکہ ملک اور وطن کیلئے اس کی حان جاتی ہی ہے نووہ خوش ہو کر کہتا ہے۔ معنادم از زندگی خولین کہ کارے کردم میں تو بھیسلمان اپنی گذشتہ تاریخ کا حوالہ دیکریے کیسے کہ سکتے ہیں کہ ان کا غروزہ ببرروفی میں میں غیر معمولی بہادری کا ظام ہر کرنا ان کے مذہب کی حقانیت کی کھل دلیل ہے ۔ ک

یدایک عام مغالطہ ہے جس ہے ہارے ان دوست کی طرح اور بھی ہجیرے صفرات مبتلا ہونگے کمیکن ان کویہ سمجھنا چاہئے کو محص مبادری کا دارو مواردل کی مضبوطی ہے۔ اوردل کی مضبوطی ہے۔ اوردل کی مضبوطی ہے ہے ہوئی گئے گئی ہے بہ خیال خواہ حق ہویا باطل ہی جے ہویا غلط ہم جب کمی مضبوطی ہے۔ اوردل کی مضبوطی کا تخصار خیال کی نجبگی ہے بہ خیال خواہ حق ہویا باطل ہی جے ہویا غلط ہم جب کمی تاہی خاصل کے اس واقعات کو بیان کرتے ہیں تواس سے مقصد صرف یہ دکھا ناہوتا ہے کہ قرون اولی کے مسلمان اپنے ندم ہب کے ایسے سی جا س خارتے کہ اضوں نے اسکی حفاظت اور اس کا نام بند کرنے کیلئے ان ہے بہ بوجاد وہ دورہ دنیا کی بریٹوکت و شمت تو موں سے نکرا گئے۔ یا دکھئی اِسلان کا کوئی خیال نہیں کیا ہو یہ بروسا مان ہونیکے ہا وجود وہ دنیا کی بریٹوکت و شمت تو موں سے نکرا گئے۔ یا دکھئی اِسلان کا

صل طغراراتیازینیں کہ وہ کس طرح اورے بلک صوف یہ ہے کہ کیوں اورے اورانی جنگ کا مقصد کیا تھا؟ توم کیلئے

اورا یہ کی حفاظت کیلئے جان دیریا۔ یاا بنی سوسائٹی کے عزت ووفار کیلئے سر کمجن ہوارکل ٹریا۔ یہ جذبہ کی

خاص نقط نظر سے کتنا ہی عمدہ اور شریفانہ ہولیکن ملمان ہم حال جس مقصد عظیم حلیل کے لفاظے وہ سے ایم

اوراعلی جذبہ یعنی محض اسلئے کہ حَداکا کلہ بلند ہو۔ اور دنیا کے تمام انسان قومیت ووطنیت۔ زنگ ونسل

اورایان وکلی جنہ ما متیانات کو تو گرا کہ جل کہ الحاکمین کے بندے بن جائیں اور سب بھائی تھائی مجائی

اور زبان وکلی جنہ ما متیانات کو تو گرا کہ خدائے اکم الحاکمین کے بندے بن جائیں اور سب بھائی تھائی کہ ان کو کے انسان کی ورز کے بہادیا ہے مگر خوانفس کے لئے اور دوسر ایمی اسی جل حیات اور میں بانی کی طرح بہا دیتا ہے مگر خوانفس کے لئے اور دوسر ایمی اسی جل حیات کی اور کی بادری ہوسائٹی کا مجم ہے اور دوسرائٹ سے باوجو دایک سوسائٹی کا مجم ہے اور دوسرائٹ سے باوجو دایک سوسائٹی کا مجم ہے اور دوسرائٹ سے باوجو دایک سوسائٹی کا مجم ہے اور دوسرائٹ سے باوری ہوسکتا ہو کہ بایک بلند ترین شریف مقصد کیلئے جان ناری و فعاکاری میں مضم ہے اور دوسری جانب ملانوں کے خاص کی ایک بیا تھی کہ ایک بلند ترین شریف مقصد کیلئے جان ناری و فعاکاری میں مضم ہے اور دوسری جانب ملانوں کے دائی سے دوسری جانب ملانوں کے دائی سے دوسری جانب ملانوں کے دائی سے دوسری جانب ملانوں کے دائی ہونہ نے دوسری جانب ملانوں کے دوسری جانب ملانوں کے دائی سے دوسری جانب ملانوں کے دائی ہونہ کی جانب ملانوں کے دائی ہونہ کی جانب ملانوں کے دائی ہونہ کی دوسری جانب ملانوں کو میائی کی دوسری جانب ملانوں کے دوسری کی مائی کی دوسری جانب ملانوں کے دوسری جانب ملانوں کے دوسری کی دوسری کی دوسری کیا ہونہ میں کو دوسری جانب ملانوں کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کیا دوسری کی دوسری کیا ہونہ کی دوسری کی دوسری کی دوسری کیا دوسری کیا ہونہ کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کو دوسری کی دوسری

## اباب عوج وزوال امت

(0)

عہدی عاس خراسا نیوں کے گرزالبزشکن نے بنوامیہ کے قصر حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجادی نواس کے کھنڈروں پرخلافت بی عباس کی شامذار عارت قائم ہوئی، یہ عارت شایداسوقت تک مضبوط اور تربہیت جلال نہیں ہوئی تھی جب نک کہ اسکی ٹی کو بنی آمیہ کے خون سے نہ گوندھا جاتا "اوراس کی نبیا دہشارا نسانوں کو مٹر ل اوران کے اعضا ربر میرہ برینر کھی جاتی ۔

دردناک مظالم انبرناب کے کنارہ پراموی اور خراسانی لئکروں کے بنراروں آدی مارے گئے۔ اس کے علاوہ وردناک مظالم انبریشارا نسانوں کا خون بہایا گیا۔ گرستم بالاک ستم بہ بواکہ صرف اسی برقاء و تاعت نہیں گی گی۔ مروان مصرکے ایک مقام بوصیرہ میں قتل کردیا گیا۔ اس کے قل ہونے سے پہلے ہی کو فقہ میں باو برسے اللّ ول مسلام ہونے سے پہلے ہی کو فقہ میں باو برسے اللّ ول مسلام ہونے سے پہلے ہی کو فقہ اس کے پہلے فلیف ابوالعباس سفاح کیلئے بیعت لے لی گئی تھی۔ مگر اس کے باوجود ان کوگوں کی آتش انتقام میں بھی سرز نہیں ہوئی۔ اور بہوا آمید کے ایک ایک آدمی کوڈھونڈھ ڈھونڈھ کوقتل کیا گیا۔ سفل کے چپا داو د بن علی نے مگر اور برنی سے داور بورنی ہیں۔ اور برانی بیر لیخ میں اموی فا ندان کے باس خاندان کے ساتھ بھردی رکھنے والے حبر کی شخص کو بایا بیر رکیخ میں ذرقام میں اموی نا ندان کے باس خاندان کے ساتھ بھردی رکھنے والے حبر کی شخص کو بایا بیر رکیخ میں دیا۔ بھر صرف انتنا کیا کہ بہت سے اموی جو بیش قیمیت لباس زیب تن کئے ہوئے تھے ان کو تجرہ میں قبل کرایا، اور اس کے بعد پروں میں رسیاں بنہ ہواکران کی بے گوروکفن نعشوں کو شام براہ وعام برڈولوا دیا، جہاں ان کے جب کوروکفن نعشوں کو شام براہ وعام برڈولوا دیا، جہاں ان کے جب کور کو کون نا نسانوں کے قبل کرایا، جہاں کرنے اسے اس زیب تن گئے سامان صنیا فت بے عبد انڈین ناتھ میں زیرہ انسانوں کے قتل کرنے اس کے حبد انڈین ناتھام زیزہ انسانوں کے قتل کرنے سے اس کے حبد انسانوں کے قتل کرنے سے اس کے حبد انسانوں کے قتل کرنے کا دور انسانوں کے حبد انسانوں کے قتل کرنے کے حبد انسانوں کے قتل کرنے کے حبد انسانوں کی کی کو حب کے حبد انسانوں کو کو حب کو حبول کے حبد کو حبد کو حبانوں کے حبد انسانوں کے حبد انسانوں کو حبد کو حبد کو

نه مجبی تواس نے بنوا میہ کے طبیل الفتر رضافا را میر معاویہ ، عبد الملک بن مروان اور متام بن عبد الملک بن بروائ کی فبری کھروائیں۔ مہنا م کی نعش بجزاس کی ناک کے بائسہ کے بالکل مبیحے سالم بھی۔ اس کو کوڑوں سے بڑوایا۔ ابن التیرنے بنوا میہ پر مظالم کے اس سے بھی زیادہ در دناک واقعات لکھے ہیں جن کو پڑھ کرانسانیت اوس شرافت لرزہ براندام ہوجاتی ہیں بہال ان کوبیان کرنا چندال صروری نہیں ہے۔

جوشِ انتهام بین ان لوگون کا نوازنِ دماغی کس درجُمعطل ہوگیا تھا۔اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرنبہ سفاح کے پاس سلیمان بن شام بن عبد الملک بنیما ہوا تھا اور سفاح اس کے ساتھ تعظیم و مکریم کا معاملہ کررہا تھا۔ اتنے بین سرلیف نامی ایک شاعر آیا اور ابس نے ذیل کے دوشعر شریعے ۔ ۵

الاینځ تک ماتوی من رجا ل ان کوت الصلوع حاء کو یکا موری فوق ظهرها اُ مَو یکا موری فوق ظهرها اُ مَو یکا موری فوق ظهرها اُ مَو یکا ترجہ،۔ اے سفاح محکویہ وگرجیس توریح راہے کہیں دہوکہیں سبتا نکردی، ان کی سلیوں ہیں چی ہوئی بیاریاں ہیں بینی ان کا دل صاف نہیں ہے۔ تو توارسے کام اور کوڑا اٹھا، بیا شک کہ زمین کی بینت پرایک موری کوجی زمزہ نیچو ہی ان اشعار کوسنتے ہی سفاح محل میں چلاگیا اوراس کے بعد ہی سلیان کو بکر کرقت ل کردیا گیا۔ بھر بنوامیہ بری کیا موقوف ہے جن لوگوں برآلِ علی کی حایت اوران کی طرفداری کا شہرتھا ان کے ماتھ بھی اسی قسم کا برتا وکیا گیا غرض بہے کہ اس طرح اُس شاندار حکومت کا آغاز ہوا جس کے عہد کو سلمانوں کی تاریخ کا عبد زرین کہا جا با اے اور جس بریارے مورضین فخر کرتے ہوئے ذرا نہیں بشرات ۔

تاریخ کا ہ عبد زرین کہا جا بنا ہے اور جس بریارے مورضین فخر کرتے ہوئے ذرا نہیں بشرات ۔

سفاح کا قول وعل اسیعیت خلافت کے وقت ابوالعباس سفاح نے جامع کوفہ میں جو خطبہ دیا تھا اس میں اس نے بڑے فخرے کہا تھا اس کے لئے شمنوں سے لڑنے والے کہاں کا قلعہا و رسیان کا کا دیا ہی ہماس دین کی حفاظت کر نیولے اور اس کے لئے شمنوں سے لڑنے والے ہیں۔ اسٹرنے ہم کو

تقالی اور هارت کا پابند بنایا ہے۔ اور آن خصرت حتی اور باید و کر است کا شرف عطافراکر ہم کو تسام

لوگوں بین سب سے زیادہ سنی خلافت کیا ہے ؛ اس کے بعد سفاح نے فرآن مجید کی چنر آیات پڑھی ہیں

جن میں ذوی القربی کے مفون کا ذکرہ یعیر بنوا میہ اور اہل شام پرسب فتم کیا ہے اور رنگین بیانی سے کا

لیکران کو خلافت کا عاصب اور انتہائی ظالم وجا بر ثابت کیا ہے اوعجیب بات بدہ کہ وی اہل کو قب

حضول نے حکر گوشتر رسول امام حیون کے ساتھ ہوفائی کی جوان کی مظالومانہ شہادت کا سب بنی ۔ سفاح

مرز ہواور تم وی ہوکہ زمانہ کے حوادث اور ظلم وجر کی فراوا نیال بھی تم کو ہم سے برگشتہ نہیں کر سے اور ہما دے

مرز ہواور تم وی ہوکہ زمانہ کے حوادث اور ظلم وجر کی فراوا نیال بھی تم کو ہم سے برگشتہ نہیں کر سے اور ہما دے

متعلیٰ تبارے روب میں کوئی فرق بیدا نہیں ہوا، اسلیے تم ہمارے نزدیک سب سے زیادہ سعاد تم نداور معزز وکرم

ہو، اور میں نے آج سے نہا رہے علیات ہیں سوسودراہم کا اضافہ کردیا ہے۔ خطبہ کے آخریں ابنی تعربین کرتے ہوئے

ہو، اور میں نے آج سے نہا رے علیات ایس سوسودراہم کا اضافہ کردیا ہے۔ خطبہ کے آخریں ابنی تعربین کرتے ہوئے

کہتا ہے " فانا السفاح المبیمے والشائی المنب ہم میں خون کو مباح سمجھے والا خونریز ہوں اور شدیدا نتقام

لینے والا ہوں "

ابوالعباس سفاح اسوقت تپ زده مورا تقااس سفریاده نه بول سکا اور بیبان مک نقر کرکے گھر میں چلاگیا۔ اس کے بعد سفاح کا چچا داؤد بن تی منبر پر آیا اوراس نے ایک طویل نقر بر کی ، اس تقرب بی کی جگہ داؤد دے کہا ہے کہ خلافت ہماراحی ہے جوبرا و راست آنحضرت می ادنه علیہ و کم سے بطور میراث ہم کو پہنچ تا ہے . خلاکا شکر ہے کہ ہمارے اس حق کو عضب کر نیو لئے ہلاک ہوگئے اور یہ حق تھے ہم کو واپس مل گیا۔ داؤد نے صوف اسفدر ہے یہ بہارے اس حق کو عضب کر نیو لئے ہلاک ہوگئے اور یہ حق تھے ہم کو واپس مل گیا۔ داؤد نے صوف اسفدر ہے یہ بہارے اس حق کو عضب کر نیو لئے ہلاک ہوگئے اور یہ حق اس نام کے اس نہر کو گئی سے یہا نقل کہ بہریا ہم سب لوگ اور ایو العباس سفاح کے اس منبر پر کو گئی سے معنی ہیں ضایف ہیں جاتے اور دومری جانب ان کا اب ذرا ایک طوف سفاح اور داؤد ہن علی ان دونوں کے خطبات کو پڑھئے اور دومری جانب ان کا اب ذرا ایک طوف سفاح اور داؤد ہن علی ان دونوں کے خطبات کو پڑھئے اور دومری جانب ان کا

عل دیکے اور کھربتائے کہ کیا اسلام میں غدر، فریب، حبوث، اور مکاری وہے ایمانی کی مثال کوئی اس سے میں مزر ہوئی تھی مبرر ہوئی تا ہوئی خلیفہ برق ہوائی نہیں ریبانتک کے حضرت الومكر، عمر آور عثمان رضی المناعنہ معی خلیفہ نہیں تھے، لیکن عمل ہو بہواس نعر کا مصداق ہے۔

گلهٔ جفائے وفا نماجورم کواہل حرم ہے کہ سی بنکدہ میں بیاں کروں تو کہ ہے ہی کہ ہی اس بندہ میں بیاں کروں تو کہ ہے ہی کہ کا تحقر الباب خواہ کچھ ہول کی اس میں ذرا شبہ نہیں کہ سلمان ہمیشہ بنی اس بقتمی بررو ہیں گے کہ تحقر صلی اند علیہ ولم کو دنیا ہے تشریف لیکئے ابھی پورے مواسوسال بھی نہیں ہوئے تھے کہ سلمانوں نے ایک ایک می بنیاد محض جوش انتقام عولوں سے نفرت وعدادت اور خود غرضی برقائم کھی۔ اوراس بنا براس کوفائم کرنے اوراسے مضبوط بنانے کیلئے وہ سب کچھ کیا گیا جو اسلامی شریعت میں ناجائز وناروا تھا عربی کی ایک شل کے مطابق بنوامیہ اگر نباش اول (پہلے گورکن) تھے تواس میں شبہ نہیں ناجائز وناروا تھا عربی کی ایک شل کے مطابق بنوامیہ اگر نباش اول (پہلے گورکن) تھے تواس میں شبہ نہیں کینوعباس نباش تانی (دوسرے گورکن) سے اوراسلئے موخرالذکر کے مقابلہ میں اول الذکر میرحال دھ تُاللی علی الذباش الاول کے مستق تھے۔

سعیدالفظرت وه لوگ بوتین جودوسرول سعرت برای اورنسیمت حال کریں گربزوجال نے ایسانہیں کیا۔ ان کواچی طرح معلوم بخفا کہ بنوا میہ کے زوال میں دوجیزول کو بہت برادخل ہے۔ ایک صدے زیادہ جبروتند دظلم وجوراور سفا کی وب رجمی اوردو مرے خلیفہ کا اپنی زندگی میں ایک جھوڑ دو دو مبکر تعین تعین کو اپنا ولیو برنانا ایکن اس کے با وجود انفول نے بھی اپنا روید ہی رکھا۔ اوراس میں کوئی تبدیلی میدانیس کی ۔

بیدانیس کی ۔

ولى عهد بنان كالحري المتابع متوكل بالترك زمانة تك خلقار كادستوريبي راكه وه ابني حيات بين بي اولاد من سيكي كويا بهائي اولاد من سيكي كويا بهائي اولور كي بجدد بكرك ابنا وليعهد بنادين تصحب كانتيجه بهرتا تصا كم قصر خلافت بين زمرخوراني كواقعات بين آت تصربا بالمي سازشين موتي تقيل بيانتك كه سخت ترين

جنگ وحدال کی نوب بھی آجاتی تھی اوراس طرح اعزاروا قربار آپس بی میل ملاپ اور صلح واشی کے ساتھ
ریہے کے بجائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بہتے تھے۔ اوراس سے شاہی محلات کی زندگی کے ابتراور
پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ رعایا کی زندگی بھی ایک عجیب شمکش میں بہر ہوتی تھی۔ انتہا یہ ہے کہ اس طرز عل
سے معجن اوقات باپ اور بیٹوں تک میں شرمناک واقعات بیٹی آجاتے تھے جن کا کوئی میمان توکیا ایک
معمولی درجہ کا انسان بھی تصور نہیں کرسکتا یمتوکل بانٹر عباسی کے متعلق صاحب شزرات الذہ ب ( صبح الله )
کابیان ہے۔

وھوالذی اجاالسنتواہات البھے اس نے سنت کو زنرہ کیا اور جمیت کو فنا کیا۔

الکین اس می سنت کا بھی حال ہے تھا کہ اس نے پہلے قابنے بین لڑکوں سقر ہمتنزا ور ہو پیرکوا پنا ولیجہ دھورکر دیا یکن چونکہ متنز کی مال سے جو صبیحہ نام کی ایک لونڈی تنی مجبت زبادہ کرا مقااس سے بعد میں اس کی لائے ہوئی کہ متنز کو ابنا میں کو لئے ہوئی کہ متنز کو ابنا میں کو لئے ہوئی کہ متنز کو ابنا میں کو گا قرار نا میں کھی لئے اور اس کے بجائے متنز کو ابنا قائم مقام بنا دے بین تھرنے اس کو گوار اندکیا۔ اور غیظ و خصنب کی آگ نے برافر و خد ہو کراس کو باپ کے اتمام میں متوکل اپنے و زیر فتح بن خاقان کے ساتھ ہو کہ جو کہا تھوں میں کو گل اپنے و زیر فتح بن خاقان کے ساتھ ہو کہ جو کہا کہ کو ایس کے ہاتھوں متنز کے کھید فول بعد ناتی ہوں بیا ہوں کو بجو دفول بھا ہوں کے باتھ ہوں کہا گھی متنز کے کھید فول بعد ناتی کی متر خرکار موسیا اور میں کا پورا اقد از رک غلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا متنز کے کا مقد میں کہ کے بعد خلا فت بتی عباس کا پورا اقد از رک غلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا کا افت دار رک غلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا کا افت دار رک غلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا کا افت دار رک غلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا کا افت دار رک غلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا کا افت دار رک خلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا کا افت دار رہا ہوں کو جو رکھ کے دیت کی متر کے کو خلا میں کی کو دیت کے بعد خلا فت بتی عباس کا پورا اقد از رک غلاموں کے ہاتھ ہیں آگیا تھا کا افت دار رہا ہوں کو بیا ہوں ہوں کو بیا ہوں کے دیت کا افت دار رہا ہوں کو بیا تھ ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کے دیت کا دو جو کی کو بیا ہوں کے دیت کو بیا ہوں کو بیا ہوں کیا گھوں کے دو خور کی کو بیا تھ ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کیا گھوں کو بیا تھ ہوں کو بیا تھ ہوں کو بیا ہوں ک

کاافت ارک وہ کوچاہتے تھے خلیفہ بناتے تھے اور جب اُسے ناراض ہوتے اسے الگ کردیے ملک کردیے ملک کردیے میں موٹ ان ملاموں کے ایمار سے نرک منافعوں مارا کیا تھا۔ اس طارح کی ایرائیں دیکر قتل کردیے تھے۔ خود متو کل متصرک ایمار سے نرک غلاموں نے متعین با مشرکہ کچے دنوں قیدر کھا مجر کردن منافعوں مارا کیا تھا۔ اس طارح ان غلاموں نے متعین با مشرکہ کچے دنوں قیدر کھا مجر کردن

الرادى معتزبات كوجكه وه حام مين نهار بالضاكهولة بوك بإنى مين غوطد ديكروا مدالا فهتدى كوافصين برجول فنائه ظلم وسنم بنابا ابن المعتزكو كالكونث كرانيس ظالمول في شيدكيا مقتدر بالندكوكس وحثيامة طريقه برقتل كياكه بهلة تلواري كردن الرادى مجرس كونيزه براهاكراس كي نماكش كي وريمام هيم عراي كرديا - قامراً للذكي أبحمول بي أيك اكسي تبتى مونى سلاخ بحيرى وراس طرح است تريا تريا كختم الماسى طرح خليفه سنكفى بالترك بإولى بس سى با نرصكرات زمين يركسينت موت يلك اور ميرا نكمول س بوہے كى سلاخ والكراس كاخاته كرديا متقى إندرك ساتھ مجى اسى ممكامعامله موا خليفه مسترشر بانتر يراجانك سترة دميول نے جا قوول سے حله كركے اس كے حبم كوبارہ باره كرديا اور ماك كان كا الكرانس الماس ملاديا والشربال كريد المسلط كالمعرب دنول مك فيدس ركها يهانتك كرمير دونول قىدخانەبىرى جان ئىق ہوگئے ، ئىچىرسب سے آخرمىن خلىفىرىنىغىم بالنّه كاجومشر ہوااس كومنكر كمجى مبن بر ارزهطاری سوجانا ہے۔فریران تلقی کی سازش سے نا تاریوں نے اس کو گرفتار کیا اور ایک تھیلہ میں بند كرك الكوروند دالاكيا اوراسي برخلافت بى عباس كاجراغ جورت ملم ممار بإنهام بيشه كميك بجركيا -فلافت عاسيه عهدتني عباس كوتار يخي طورير دودورول تيقسيم كياجا سكتاب يبلا دورجوتا ريخ كى عام ك دودور ا زبان بس اس خلافت كاعهدري كملائله مسلطات شروع بوكر معصم بالشرك الخ عہر حکومت بالم شہر کے اس کے بعدس دوس دورکا آغاز ہوتاہے جو الال میں آخری ای فليفمنعصم بالنرك بغدادين فتل بون ينتهى بوجاتاب-دورانحطاط أيآخرى دورعباسيول كادورانخطاط بحبسي دربار خلافت كااقتدار تقريبا بالكاختم بوكياتها غلامول خواجبهماؤن اورعورتون كاعمل دخل امورسلطنت مين مهبت برهد كيبا تصاسا ندرون ملك شورشين بريا تغيب بختلف صولوب مين طوالف الملوكي اورخود مختاري بيدا موحلي منى ربيانتك كمنع دصولوب ميس حكوسي اوررياسين فائم سوكيس يحكوسي كي كونودر بارخلافت سے والسنہ تھيں اوران كا كو تى

سلطان دربار خلافت سىند سلطانى حال كئه بغير سلطنت نهي كرسكتا تفائكرا پنے اندرونى معاملات ميں يہ سلطنت سنزونقيس، مير حوسلطان دربار خلافت سے نقرب حاصل كرناچا متا تھا اس كى سدى تركيب يعنى كدجن غلاموں يا خواجه سراؤں كا خليف برا تربوتا تھا وہ اس كوكافى رشوت ديكر خليف سے جو چا متا تقا كام كال ليتا تھا۔

امورسلطنت میں عجی غلاموں کا بیعل دخل منصور کے زمانسے ہی شروع سوگیا تھا، اگر معاملہ غلاموں کوسرکاری عہدے دینے تک ہی محدود رہاتو یہ کوئی اسی بری بات نہ تھی عضب توبہ ہواکہ منصور نے جننے بڑے بڑے عبدے تھے دہ عبول کور مدینے اور جواشراف عرب میں شار موتے تھے ان کوعمیوں كاماتحت بناديا حيائجها بوالوب المورياني الخوزى كوجوابراني تقع وزير بنايا اورابن عطينه الباتلي جوخالص عربى السل تقعان كوعامل مفركيا ، ادسررفته رفته سلطنت كخ دمه دارانه عبد اورمناصب عجميول للكة رك غلاموں كے قبضه بين آرہے تھے جن كے دلول بس اسلامی تعلیمات نے ابھی پورے طور برگھر نہیں کیا تھا۔ اوران کے دماغوں سے جاملیت کے رسوم وعادات کے نفوش بالکل نہیں مٹے تھے اور أدسم محلات شامى سى ملك كى لونٹرلون نے خلفارا ورشہزادوں كے افليم دل ميں اپنى حكمرانى كاسكم چلاناشروع كردياتها - تدريجي طوريريه دونون اثرات ابناكام كرتے رہے - بهانتك كه خلافت بى عباس کے دوسرے دورسی خلافت محض برائے نام رہ گئ ۔ خلیفہ کہے کوخلیفہ تھا گردرال اس کا دماغ اور دل اوراس کی سیاسی طاقت وقوت سب مفلوج تصاوروه لونڈیوں اور غلامول کے رحم وکرم پر جيتاتها،ان خلفا كے القاب اب مى كروفركى شان ركھتے تھے۔ سرّحانے والے جانتے تھے كدان رشيمى غلافول كاندرايك جم ناتوال جهابوام جوناتوانى سريف دم عيى" بون كى مى سكت نبيل رکھتا۔عربی کے ایک شاعر ابن ابی شرف نے بادشاہان اندلس کے پرشکوہ القاب برایک مرتبطعن كرت بوك كباتفا -

اساءمعقدنهاومعتضد مرايزه من في ارض الله الله كالميريجكي انتفائحًا صورة الأسب القائم لكزني غيرموضعها ترجمدار جس چیزنے محمکواندلس سے برگشتہ کردیاہے وہ وہاں کے بادشاہوں کامعتمداورمعتصد جیے نام رکھناہے، يسلطنت كالقائب بالكل ب محل مير ان كى مثال اس بلى كى سى جوم ولكرشير كا فقل امّار تى ب ع يشعربعينه خلافتِ عباسه كى ان كان بيليون يرهي صادق آتي سيجن كى دورمحل شابى كى کسی نازک اندام حاربیکے دستِ سیس میں میونی تفی یاکسی غلام نا فرحام کی انگشت آمہن مرشت میں۔ وزارت کی ابتری ا جب خلافت بے دست وہا ہو چی ہوز کروزارت کاحال جو کھیے ہے ہو کم ہے اس کی بتری اورربشال حالى كاندازه اس سموسكتاب كمضب وزارت عال كرف كيل بش قرارر شوتيس بیش کی جاتی تقیس اوراس طرح در ما ر خلافت سے اُس شخص کو بروانهٔ وزارت مل جاتا تھا جو زیادہ سے زماده رقم دسيك - اگرجباس الم عب وكى صلاحيت اسس بالكل مى ندمو - چنالخ فخرى كابيان ب كدونتى سدی ہجری میں ابن مقلہ نے بانج لاکھ دینا روں کی رشوت دیکر راضی ہائٹرسے وزارت کاعہدہ ماصل کیا،اسی طرح ابن جہرنے قائم ابسرائٹ کوئیس ہزار دنانیری گراں قدر قیم بیش کی تعی اوراس کے عوض مضب وزارت خريدا عظاء رشوت سانى كے سلسليس ايك بنهايت شرمناك اور حربت انگيزواقعه بربان کیاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ میں نظرامورعامہ کی ایک جگہ خالی تھی، مقتدر بالتہ کے وزیر خاقانی نے اس جگہ کے لئے ایک دن میں انبی آ دمیول سے رشوت لی اور ان میں سے سرایک کو اس منصب کا بروانه لكحكرديدياراب ببلوك روانه بوك نواتفاق س راستيس ايك مقام برسب كااجتماع موكيا بران ان كواس واقعه كاعلم مواتو الحول في البسي فيصله كياكه انصاف كي بات يه كهم ميس جوشخص وزبرکے پاس سب سے آخریس گیا تھا اس کوئی کوف پہنچ کریہ عہدہ سنبھالناچاہئے کیونکہ اس کے يروانك كوئى ناسخ نبي ب خالخ ايسابي بوا، سب سي تزيين سي نظارت كا

فرمان ملائفا وه كوفه جلاكيا ورماقى سب وزيركے پاس لوٹ آئے -اب وزيدنے ان لوگول كومتفرق كام سيرد كردئتي؟

بروایت فخری کی ہے مکن ہے من وعن بیجے نہو۔ تاہم اس عہرکے عام حالات جوکم وہین تام تام تاریخوں میں مذکور میں ان کے میش نظریہ کوئی مستبعداور ناممکن الوقوع بات نہیں ہے۔ جانچہ ایک شاعرفے اس وزیر کی ہجوہیں کہا بھی ہے۔

وزيرً لا يُمَانُ من الرفاعد يُولِيّ ثُمَّ يعن ل بعد ساعة ويُري في من تعجل مندماك ويبعد من توسّل بالشفاعة وين في من تعجل مندماك في على الشفاعة وين اهل الرشاصاروا اليه فاحظى القوم اوفي هم بضاعة مناهدا لرساصاروا اليه

ترجبہ، ۔ یا ایماوزرہ جورقعہ لکھنے سے اکتا تا انہیں ہے ۔ وہ ایک شخص کو والی بنا دبتا ہے بھرایک گھنٹہ بعب اسمعزول کر دبتا ہے جن لوگوں کی طرف سے اس کوجلدی رشوت موصول ہوجاتی ہے اسما پنا مقرب کرلیتا ہے ۔ اور جولوگ سفارش کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں انھیں اپنے سے دور کر دبتا ہے ۔ بے شبہ اہل رشوت اس کے آس باس جع رہتے ہیں اور جو سب بڑا مالدار ہوتا ہے وہی اس کے نزدیک سب سے ذیا دہ کا میاب رہتا ہے ۔

اب خود غور فرائیے جس مملکت میں عہدے اور مضب بکتے ہوں ، جہاں عاشی اور رندی وہرت عام ہو۔ اور جہاں کے خلفارا ورا مرار برلے درجہ کے بحیں ، خود غرض ، آرام طلب ، عشرت کوش اور جمعنی میں خلافت کہنا تو در کنار کیا اسے ایک ملم اسٹیٹ بھی کہا جاسکتا ہو ، ویا دراغ ہوں اس کو جی معنی میں خلافت کہنا تو در کنار کیا اسے ایک ملم اسٹیٹ بھی کہا جاسکتا ہو ، اب آئے ذر یہ مقااس دور کا حال جس کو خود تا ریخ بھی خلافت عہا سے کا دور زوال کہتی ہے۔ اب آئے ذر اس دور اول کا جائزہ لیج بحث عام طور برخلافت عباسہ کا عہد زریں کہا جاتا ہے ؟ مگر سے عہد زریں خالع اسلامی نقط نظر سے سلمانوں کیلئے کس صر تک سرائی فخروم بابات ہے ؟ اس کا اندازہ اس بات سے اسلامی نقط نظر سے سلمانوں کیلئے کس صر تک سرائی فخروم بابات ہے ؟ اس کا اندازہ اس بات سے اسلامی نقط نظر سے سلمانوں کیلئے کس صر تک سرائی فخروم بابات ہے ؟ اس کا اندازہ اس بات سے

ہوسکتا ہے کہ مامون رشیح بال دور کا گل سربدہ مولانا شبی نعانی اس کے مسلک ومشرب کو اس شعر کامصداق بتاتے ہیں ۔

مهم

کسی لمت بیس گون ال تو کو بلال شیخ تو کہے گرمیجے گرمیلاں مجھکو علوم وفون کی ترقی اور اس دور کا سب سے بڑا قابل فخر کا رنا مہ یہ ہے کہ اس میں مسلما توں نے اسلامی نوال است بین اسکا انز علوم وفنون کی تدوین کی ۔ اور دوسری زبانوں سے علوم فلسفہ وحکمت کے تراجم کے ۔ صوف تراجم ہی پراکتفا نہیں گیا۔ بلکہ اُن علوم کے مسائل پر روشن دماغی کے ساتھ فورو خوض کرکے ان کی شقید کی ۔ ان کے معائب واسقام کوطشت ازبام کیا ۔ اور مختلف علوم و فنون کی تدریس واشاعت کیلئے مکا تب اور معارف الله نونور سٹیاں قائم کیس علمار کے گرانقدر وظا لف اور مشام سے مقررت اور وہ اطمینان سے اپنے علی کاموں بیں شب وروز مصروف و شغول رہتے تھے مشام سے مقررت و اور وہ اطمینان سے اپنے علی کاموں بیں شب وروز مصروف و شغول رہتے تھے کھی کاموں میں جو واقعات مذکور میں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرد تو مرد بورتیں ملکہ با ندیاں تک اس زمانہ کی کتابوں میں جو واقعات مذکور میں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرد تو مرد بورتیں ملکہ با ندیاں تک اس زمانہ میں شعروا دب کا بہت تصوالور شعبہ مذات کھی تھیں ۔ بات بات میں شعر کھی تھیں ۔ مثال نہیں رکھی تھیں ۔

اس بی شبه نهیں کہ بیعلوم و فنون کی ترقی اور تعروا دب کی گرم بازاری سلمانوں میں بڑی صرک ان میں دماغی بلند پروازی اور ذہنی تفافت وعروج کے پیدا ہوجانے کا سبب ہوئی کیکن میں بنایت صفائ کے ساتھ بیع ض کرنے کی جرائت کرتا ہوں کہ اس سے اسلامی عقائد کی سادگی اور راسخ العقیدتی کوصد رئے عظیم ہنچا اور یونانی علوم و فنون کی گرم بازاری نے خالص اسلامی افکار کو السی ضرب کاری لگائی کہ سلمان عقیدہ و خیال کی وصرت سے کٹ کرایک نہایت خطرناک قسم کی دماغی لامرکز میت میں مبتلا ہوگئے۔ اس کالازمی نتیج ہی ہونا تھا کہ شرعی اور ا تہیاتی مسائل کے متعلق دماغی لامرکز میت میں مبتلا ہوگئے۔ اس کالازمی نتیج ہی ہونا تھا کہ شرعی اور ا تہیاتی مسائل کے متعلق

ان كاطريق فكروبل كياا وروه ايك نيئ اندازسي اسلامي عقائدوا فكاريرغوركرني لكي، يه نياانداز فكر بے شباس طریق فکرسے مغارتھا جو قرآن مجید نے اپنے مخصوص سلوب بیان اورطریق استدلال کے ذربعيه سلمانون ميں بيدا كيا بخصاا ورجس كى وجه سے ان ميں مابعدالطبعيا تى حقالت كا ذعان اس درجبر كخيته اورمضبوط بوكيا مخاكدات كوني طاقت متزازل نبيل كركتي هي . قرآن مجيد كاايك عام اصول يدب كدوه پہلے کئی چنر کی سبت ایک خاص قسم کا فکر پراکرتا ہے۔ بھراس فکر کو شواہر ونظائر کے درجہ یقین کی صور بختاب اس كے بعدجب بيفين جذب كي كل ميں شقل ہوجانا ہے نواب اس يران اعمال صائحه كي شاندارعارت قائم موتی ہے جن کے بغیر کوئی مرنیت مرنیت صالحہ نہیں بن سکنی۔ افسوس ہے کہ پہا تفصیل كاموفع نہیں ہے۔ اجالاً ایان ہائٹر کو لیجئے۔ قرآن انسان کے ضمیر و وجدان کو بیدار کرکے خداکے وجودا وراس كى صفات كايقين پيراكرتا ہے اور فلسفيانه دلائل كى موشكا فيوں بين نہيں الجما تا بعنى حسطرح ایک نابالغ بچه اپنے ماں باپ کو پیچانتاا وران کے ماں باپ ہونے کا یفین رکھتا ہے مگراس كاييقين اس احساس تعلق بري منى بونا بي جومال باب كى اس كے ساتھ غير معمولي محبت وشفقت اور اس كے ہرقسم كے آلام وآسائش كاخال ركھنے سے پيراہوتا ہے۔ اس سے متجاوز ہوكراس كووالدين کے زناظوئی تعلقات کاعلم بالکل نہیں ہونا اورغالباسی وجہ سے بچہ کواپنے ماں باب کے ساتھ جو شیفتگی اورگروسیگی اوران کے امرونواسی کو بجالانے کی جوآباد گی اس زبانہ میں ہوتی ہے وہ جوان ہوجانے کے بعداس وقت نہیں رہنی جبکہ اس کو والدین کے زناشونی تعلق کا علم ہوجانا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سمع كمقرآن مجيدانانول كوخداك وجوداوراس كى صفات كاجونقين دلاتا ہے اس كے کے وہ وہی طریق استدلال اختیار کرتاہے جس طریق سے ایک بجہانے ماں باب کے ماں باب ہونے كالقين ركهتاب بئ طريفه فطرئ ب اوراس راه ب التي منزكايفين بداكريكا السراعال الحالحة كى نېياد قائم ہوكى يې وجهد كۆرتان نے جہاں كہيں منكروں اور كا فروں كى جہالت كا ذكركيا ہے ان كِمتعلى بنهين كهاكدان لوكول كوراغول مي عقل نهي هم وبلكدان كے تعربه برمونے كاماتم كيا مثل كه مثل كه مُوثِ كا يَفْقَهُونَ عِماً يا "خَتْمَ الله على قُلُو عِيمَة اورايك جكدار شاد على قُلُو عِيمَة اورايك جكدار شاد على قُلُو عِيمَة اورايك جكدار شاد ب " اَمْ عَلَى فَلُو بِ اَفْقَالُهَا"

بېرحال يېپ ده طربن فكر جوفران نے سلمانوں ميں بيدا كيا اورجس سے ان ميں عقيدهُ وعلى استوارى بيدامونى -اسى كانتيجه تطاكه عهد صحابه وتابعين ميس ملمان خداكى نببت صرف اسفدرجانة اوراس برايان كامل ركفة تف كه فرآخالي كائنات ب- ازلى اورابرى باوراس كى دات تام صفات حنه كى نتجع ب يكن عهد بنى عباس ميں حب يونانى فلسفه كا زور بواتوا ب ملانوں نے خداکی نسبت مجی ایک دوسرے اندازے سوجنا اورغور کرنا شروع کردیا- مثلاً انھوں نے ايك طرف خراكوعلت تاسه باعلت اولى ومطلقه كهارا وردوسرى جانب جونكه فلسفريونان كاكلب "الحاحد) المحدد الاالواحد" وايك صصرف ايك بي صادر بوسكتا هي ان كزديك قابل ترديد يفاداس بنابرا تفيي عقول عشره مانخ پرك وان دونون سلمات سي ماف ظامر ب كاسلام نے ضراکی نبت جو بقین دلایا ہے وہ اپنی اعلی حالت میں باقی نہیں رہ سکتا۔ مثلاً فرآن کہتا ہے كه خدا كے كئے شبت ہے۔ ارا دہ ہے اوراس سے جوا فعال صادر ہوتے ہیں وہ اصطرارًا نہیں ملك اختيارت صادر بون بي وه جوجا بنام كرتاب اورجوبنين چا بناوه برگزنهي بوسكنارليكن فلفر يونان كى اصطلاح كے مطابق اگر خداكوعالم كيك علة نامه كهاجائ نواس سے يا إزم آتله كه خداكيك نه منيت ب اورنه اراده ب راوراس سے جو كچير بھى صادر مواہد اسى ميں خدا كے له عربي زبان مين تفقد ك عنى وجدان سكى بات كومعلوم كرليف كيس جيكاتعلى فلبس وعقل سحوياً دريافت بوتى باس كيك ادراك ياتعقل وغيره الفاظ بول جائے على بجائے عقل فلم كے حب كاموضع مرب كافرول محداول كاذكر كرناا وران كوخالى ازتفقه بتاناس بات ككهلى ديل مها كدقرة ن مجيد جويقين انسان مي بيدا كرناجا بتا ہے اس کیلئے وہ انان کی عقل کے بجائے اس کے ضمیرووجدان سے اپیل کرتاہے۔

اختیارکوکوئی دخل نہیں بلکہ بالاصطرار ہواہے۔ کیونکہ علت تامہ سے معلول کا صدور اختیار سے نہیں ہا کھے جونکہ علت تامہ اور علول کے درمیان زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم اور تاخر نہیں ہوتا اس لئے فلاسفہ کو اننا پڑا ہے کہ خدا کی طرح عقلِ اول بھی قدیم بالذات ہے۔ اب خود غور فرمائیے کہ خدا کو عالم کی علت اولی و مطلقہ قرار دیکراگراس کو مثیت ارادہ اور اختیار سے محروم مان لیاجائے تو مجراسلام تو درکنار کسی ایک مذرب کی عارت بھی فائم رہ کتی ہے۔ ؟

وجودكى طرح ضراكى صفات كي سبت مي موشكا فيال كي كمين اوراس سلسلمين عجيب عجيب طرح كى خنيں بيدا ہوئيں مثلاً بہلى بحث تويير فى كہ صفات كاذات ضراوندى كے ساتھ تعلق كياہے و بعنى وہ عين ذات به ياغيرذات بالمعين بي اورية غير بعير دوسرى بحث يه في كه ان صفات كي حقيقت كياس؟ يعنى أكرعلم بغيم معلوم كنهبس بوسكتا توجب خداك سواكوني شفي موجود فتفى اس وقت خداكيونكر علیم ہوگا؟ میمرضداکی ذات وصفات سے قطع نظردوسرے سائل میں بھی اسی طرح کی نکتہ سجی اور دفیقرسی کی گئی۔مثلاً یہ کہ بندہ اپنے افعال کاخود خالق ہے یانہیں ، انسان مجبور محض ہے یا مختار مطلق بانيم مجبورونيم مختار عقلى اعتبارس تمين اخالات شكلت تصح ومي تنيول اخالات مستقلاً تين فرقول كى بنيا د قرار باكتے- اوراس كااثرعقيدة تواب وعقاب يربوا اسى سلسليس قرآن كے متعلق تجني بوس كه وه مغلوق ب ياغ برخلوق - اوراگر مخلوق ب توسيروه استركاكلام كيونكر موا ؟ اوراگر غرفلوق بخواس بين شان صروت كيول بإئى حانى ب عض يه ب كداس عبرس شريعيت اسلام كاكو ئى نظرى ياعلى مسله ايسانهي تفاجس كوفلسفه اورعقل كى سوقى بريط كالوشش نى كى بوء طبى طوربر اس كاجونتيج بهوناج است تفاوي بهوامسلمانول من دماغي يراكندگي اوردسي انتشارب ابوكيا ، افكار وارار ك ختلف الكول قائم بوك رك اورعهد بى اميدس جنددر جند على كمزوريول ك باوجود سلمان مه اگرآب کواس بجران دماغی کی رونداد معلوم کرنی موتوعلامه عبدا لکریم تبرستانی اوراین حزم ظامری کی کتا ب الفصل في ألملل والنحل يرصي بد

اب کے حرصیب عظمیٰ سے محفوظ نصی بینی عقب رہ وضال کی کمزوری اورابتری اب وہ اس کا بھی شکار ہوگئے۔

علم كلام افلسفه اورندب كامتزاج سعلم كلام كى بنياد برى جس كمعنى يه تص كركسي شرعي حقيقت بر ا یان لانے کیلئے صرف فرآن اور صربیث کابیان کافی نہیں ہے بلکہ وہ اسوقت مک درخور میزیرائی نہیں سوگی جب تک کفلسفه کی بارگاه سے اس کی صحت کا فتوٰی صادرته بی سوجا نیگا، اس کامطلب اس کے سوا اوركياموسكتاب كدلوكون في علم كي ذرلعيداعلى وي والهام كوجهوركراس كي زريعيًا دني يعني فلسف و استدلال منطقى كواپناملياً وما وى بناليا - ايك بقين كى شامراه كوترك كركظن وگمان كے داسته يرم لينے كا جونتيجه موسكتاب وهظامري اسى بناير شروع شروع مين علما راسلام نے علم كلام كى شدىد مخالفت كى اور اس کے پڑھنے پڑھانے کومنوع قرار دیا۔ چانچہ امام شافعی توبیاننگ فرماتے تھے "الی کلام کے بارہیں میر حکم بیہ کہ ان لوگوں کو کوٹروں اور جونوں سے بٹوایا جائے ۔اور قبیلوں اور محلوں میں ان کو ولت كى سائھ بھراياجائے اور بيا علان ہوتارہ كہ برمنز ہے أس خص كى جس نے كتاب اورمنت كوجيوركرابل برعت كے كلام برتوجه كى " مگرجب الفول نے دیجھاكه دربا رخلافت كى سربرتى كے باعث به سلاب ركتانهي بلكه ترصابي جلاحانات اوراسلامي عفائدوا فكاركي بنيادي متزلزل مو لكى بين تواب المصين مجبورًا ادمركارخ كرنا يرا-اس مين شبه نهي كداكرام عزالي كا ارس وين كى ساده تعلیمات کوسلطان سنجرکے دربار کی امداد واعانت حال نہونی توضراً ی بہرجانتاہے کہ عباسی خلافت کے اس دورزری کالگا ہوا یہ تجرز سرائر کیا رنگ دکھا تا - اس دور میں جن لوگوں نے دینی حقائق کی صحت کومعلوم کرنے کا ذریعہ فقط عقل کو بنایا اُن کی شال اُس احمق کی سی ہے جوکسی گز سے سندركے یانی کوناین کی کوشش کرناہ اور آخر کارسمندر کی وسعنوں اور مانی کی اہروں ہیں اپنے دبیرہ استیازی صلاحینوں کو گم کرکے بیٹھ رہناہے۔اسی وجسے عارف رومی نے فرمایا ہے -

بائے اتدالالیاں چوبیں بور" بینی دین قیم کی منزل وہ نہیں ہے جواس معنوعی با وُں سے سربوسے بھی فاصہ یہ ہے کہ سلمانوں میں جو گرامیاں پریا ہوئی ہیں ان کا سرختمہ دو ہی چزیں ہیں ایک حکومت وسلطنت کا فاسد نظام جس کی داغ بیل بنوامیہ کے ہاتھوں بڑی ، دوسری چیزعلوم وفنونِ عقلیہ کی گرم بازاری ہے جس کی سربریتی کا شرف بنوعباس کو صل ہے اور جس کو اس دور کا سب عقلیہ کی گرم بازاری ہے جس کی سربریتی کا شرف بنوعباس کو صل ہے اور جس کو اس دور کا سب طاقابل فخر کا زنامہ کہاجا تاہے۔

ایک شباوراس کاازالہ اور جو کھے عرض کیا گیاہ اس سے کی کو یہ مغالط نہیں ہونا چاہئے کہ اسلام علم کی حوصلہ افرائی نہیں کرتا یا علوم و فنون کی ترتی اسلام کی اسپرٹ کے منافی ہے بلکہ کہنے کا مقصدیہ ہے کہ اسلامی وجران ہے۔ اسلامی وجران اگر زندہ ہے تو بھرخواہ کوئی علم حصل کیا جائے (بشرطیکہ وہ وہ ہم وسفہ میں مبتلا نہ کردیتا ہو) کئی ملمان کو نقصان نہیں بہنچا سکتا ۔ بہی وجہ ہے کہ حبس فلسفہ نے انحاد و زندقہ عام کر دیا۔ اسی فلسفہ کی درسگاہ سے امام غزائی ۔ امام رازی ۔ ابن رشد اور جافظ ابن تیجی تی خدمت کا کام لیا ۔ ینہیں کیا کہ دیت کے لئے فلسفہ کومعیار بنا دیا ہوئی ان حضرات نے فلسفہ کے لئے فلسفہ کومعیار بنا دیا ہوئی آور آور ما مون رشید کے زمانہ میں یونانی علوم و فنون کے جو تراجم ہوئے ان میں زمایدہ تردخل یا توغیر سلوں کا تھا اور جن سلانوں کا دخل تھا ان میں اکثر میت ایران تو تعلق ان میں زمایدہ تردخل یا توغیر سلوں کا تھا اور جن سلانوں کا دخل تھا ان میں اکثر میت ایران تو تعلق ان میں زمایدہ تردخل یا توغیر سلوں کا دورار قیاس (عقل) پر ہونا تو باطن خف (جری موزہ) برئے کا ظاہر خف پر

مسے کرنے سے اولی ہوتا " مولاناروی کا مشہور شعرب ۔

مولانا محرقات می نافرتوی کو ایک مزبہ سرسیا حرف اس خفران کی رازدار دیں برے

مولانا محرقات می نافرتوی کو ایک مزبہ سرسیا حرفان سے مکھام حضرت! دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی جا مولانا نے جواب میں لکھا " آپ نے الٹاکر دیا۔ جسل جی کے عقل کی کوئی بات دین کے خلاف نہیں ہوئی چا ہے "

مولانا نے جواب میں لکھا " آپ نے الٹاکر دیا۔ جسل جی کے عقل کی کوئی بات دین کے خلاف نہیں ہوئی چا ہے "

مولانا نے جواب میں بور گراہیاں میں بان کا سرخیجہ یہی تفاکد اس دور میں علوم عقلیہ کی گرم بازاری کے باعث دین کو عقل کے مطابق

مرزی کوش کی گری ایہ بہا ہی تعلیم کریا گیا کہ عقل تو سراس بنصور اور شخط اس کے دورآخریں اس تحرکی عقلیت کا آفاز

ہوگیا تھا گراس کا عردج خلافت عبائے میں ہوا۔ جب فلسف کی تکل میں اس کا ایک بنظام توی مدکا رہ بدیا ہوگیا۔

ہوگیا تھا گراس کا عردج خلافت عبائے میں ہوا۔ جب فلسف کی تکل میں اس کا ایک بنظام توی مدکا رہ بدیا ہوگیا۔

رکھنے والوں کی تقی جن کے دلوں ہیں اسلامی عقائد انھی طرح جانشین نہوئے تھے اس بنا پردراصل ہی کارازہی بہ ہے کہ جو چیز دنی معلومات کیلئے اصل تھی بعنی قرآن وصریث اس کو ثانوی حیثیت دمیری گئی اور جس چیز کو بعد میں رکھنا تھا اسے پہلے درجہ میں رکھا گیا۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ تھای علوم دو ہم کے ہوتے ہیں ایک وہ جوا شیا ہو علم کے خواص ان کے نفح وضر اور ان کے طرق استعال وغیرہ سے بحث کرتے ہیں۔ ظام ہے کہ اس قسم کے علوم کے ساتھ اسلام کا کوئی تصادم نہیں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے علوم وہ ہیں جو حقائق ما بعد العلميدی ہے بحث کرتے ہیں۔ ان علوم کی نسبت بے شبر اسلام کا رجح ان بیہ ہے کہ آپ ان کو صل ابعد العلميدی ہے بی سبکہ آپ ان کو صل تو کرکتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ انعیاں مال کرنا چاہئے کیکن ساتھ ہی بیضروری ہے کہ آپ ان کو واللہ ان کو ایک اپنے دائرہ عل تک محدود رکھیں اور اللی تعلیات کی نسبت آپ کا لیقین ایسا قوی ہونا چاہئے کا گران دونوں میں تعارض نظر آئے تو آپ کو دی والہام برشک و شبہ کرنے کے بجائے اپنی یا فلاسفہ کی عقل کا شخطیہ کرنے میں باک نہ ہو۔ غرض یہ ہے کہ اولا ایک سلمان بحیکی تربیت اور تعلیم خالص اسلامی ہونی چھر ہو جائے ایس کے دل اور دلغ پر جھا جائیں اور اس کا ذوق دینی پختہ تر ہوجائے قواب وہ جو علم جام مفیدہ کی فہرست میں شامل ہونے کے لاگن ہو تواب وہ جو علم چاہ مفیدہ کی فہرست میں شامل ہونے کے لاگن ہو تواب وہ جو علم چاہ مفیدہ کی فہرست میں شامل ہونے کے لاگن ہوں گائی آئندہ)

مکتبهٔ بربان کی ایک نئی کتاب نعری حضور می انتظیه ولم

بندوتان کے مشہور ومقبول شاعر خباب بہراً دلکھنوی کے نعیبہ کلام کا دلیزیر ودکش محموعہ، جے مکتب برہان نے تمام ظاہری دل آویزیوں کے ساتھ بڑے اہتام سے شائع کیا ہے۔ بہترین نرم نہری جلد قیمت اور ملنے کا پنہ ا۔ مکتب تبریط ن قرول باغ، دہلی

# المذك في اصول عرب للحاكم النبسابوي

صحيح مختلف فببرك افسام

ازمولانا محرعبرالرشيصاحب نعاني رنيق ندوة المصنفين

ساقتم فرماتيس

"جن احادیث کی صحت میں اختلاف ہے ان کی میافت مراسل میں بعنی وہ احادیث من اسل میں بعنی وہ احادیث من احدیث مراسل میں بعنی وہ احادیث من اسل میں انتخاب میں جو ایک یا دو واسط میں ان کود کرنہ کرے۔

الیی احادیث ائم الی کوف کی ایک جاعت جیے ابرائم بن زیری محادین ای سلمان ابوخیفه نعان بن نابت البولیسف ایفوب بن ابرائم خاصی محرب حسن اور بعد کے ائم کے نزدیک معان بن نابت البولیسف ایفوب بن ابرائم خاصی محرب حسن اور بعد کے ائم کے نزدیک صحیح ہیں جن سے یہ جاعت احتیاج کرتی ہے ملک بعض ائم نے تو بہا تک تصریح کی ہے کہ وہ منصل مندسے بھی اصح ہے کیونکہ جب تابعی نے جس سے حدیث سی کا بی سے روایت کردی تو

مع صاکم کی مرادمشہور وافظ الحدیث الم عیسی بن ابان سے جو فقہ ارخفیہ میں متاز حیثیت کے مالک ہیں اور الم محدیم کے مفال معروم کے مخصوص الما مزودی بھی اس بارے میں ان ہی کے ہمنیال مخصوص الما مزودی بھی اس بارے میں ان ہی کے ہمنیال میں جنا بجہ ابنی مشہور کتاب اصول الفقہ میں قرمط از میں .

البی یا نبع البی کا ارسال ہارے نزدیک مجت ہے اوروہ مندر فوقیت رکھتا ہے عسی بن ابان کی بی تصریح ہے ۔

واما ارسال القران الثانى والتالث فهو تجتهن اوهى فوق المسند كذلك ذكرة عيبى بن ابان وصريج ٣)

روایت کواسی راوی بردالدیالیکن قال رسول اشه صلی مده علید و اس وقت کمیگا جبکه

فقہار حجازیں سے محدثین کی ایک جاعت کے نزدیک مراسل احادیث واسید میں داخل ہیں، جو احت کے نزدیک مراسل احادیث واسید میں داخل ہیں، جو احت کے نابل نہیں سعیدین المبیب، محریب کم زمری، مالک بن انس سجی، عبدالرحمٰن اوزاعی

محربن ادرس شافعی، احربن صنبل وربعد کے نقب ارسینہ کا ہی تول ہے"

مرس کے بارے ہیں امام نافعی کے باقی سب ائم مرسل کو قابل استنادوا حیاج ہے۔ یہ اور بات نام ہا کہ کی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان ہیں سے کی ایک نے لئی سب ائم مرسل کی تضدیف کی ہوا وراس کو نا قابلِ اعتبار بتایا ہوجہ سے کہ ان ہیں سے کی ایک نے کئی فاص مرسل کی تضدیف کی ہوا وراس کو نا قابلِ اعتبار بتایا ہوجہ کا کم نے پینچیال کرلیا کہ وہ مرے سے حدیث مرسل کو جبت ہیں ملتے۔ ورشان بزرگول سے حدیث مراسل کو اور نا قابل احتجاج ہونے کے متعلق کوئی تصریح موجود نہیں بلکہ یہ سب صفرات خود احادیث مراسل روات کو ایا میں اور ایک کے متعلق سابق ہیں حافظ ابن ججرا ورعظ مراسل موشیں بیان کی ہیں اور وہ مراسل کو جبح اور فابلِ عمل ہوجود تھے۔ امام الگٹ کے متعلق سابق ہیں دو قول مروی ہیں لیکن شہور مراسل کو جوجہ اور فابلِ عمل ہوجود تھے۔ ہاں البتہ امام احتجاس بارے ہیں دو قول مروی ہیں لیکن شہور قول ہی ہے کہ احادیث مراسل ان کے نزدیک بھی جی جم ہیں۔ قبول مراسیل کے بارے ہیں کچھان انکہ ہی کے تفسیص نہیں ملکہ سارے صحاب و تا بعین ان کو بالا تفاق جبت مانتے تھے۔ امام ابوداؤد ہوجت آئی المی ابن جریط بری نے مرسل کی قبولیت پرعلما یہ ساف کا اجاع نقل کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ امام ثافعی سے پہلے کی شخص نے بھی ان کے مانے سے پہلے کی شخص نے بھی ان کے مانے سے ایکا رضی گیا۔

خِنانِجِه المام الوداود الخِيمشم وررساله الى الم مكريس رفيطرازيس -والما المراسيل فقل كان معتبر بعا العلماء مراسيل عسارت الك علمارا حتجاج كرت تح

جيے سفيان نورى، مالك، اوراوزاعى، بيانتك كه شافعي آئے اور الفول نے اس میں كلام كيا اور احرين منبل وغيره في اسباري مين الى اتباع كى -

فيامضى متل سفيان الثورى ومالك والاوزاع حتى جاء الشافعي تكلم فيدو تابج لى ذلك احرب حنبل وغيرة اورامام ابن جريط بي فرمات بين -

تام ابعین کا مراسل کے قبول کرنے پراجماع ہو نهان میں سے کسی سے اور نہ دوسو برس نک ان کے بعد کے کسی امام سے ماسیل کا انکار مروی ہی به دونون صربان اسمبارك عبرس داخل بي مس كى بركت كى خود أتخصرت صلى الله عليه وسلم نے شہادت دی ہے۔

ان التابعين باسرهم اجمعواعلى قبول المراسيل ولميات عمهم إنكاره ولا عن واحد من الائمة بعد همرالي راس المائتين الذين هم من القهن الفأضلة المشهود لهأمن الشأرع صلى الله عليه وللم بالخيرية عه حافظ ابن عبد البرائے تصریح کی ہے۔

غالبًا ابن جريرُ كى مراد شافعي سے كرست پہلے الفول نے مراسل کے ماننے سے انکارکیا۔

كأن ابن جريريعني ان الشافعي اول من ابى قبول المراسيل كه

المم ثنافعي كرائے إيون توالم شافعي مجمى قطعى طور يرمرس كونا قابل احتجاج فرار نددے سكے تامم الفول في ال كوجع تسليم رف كيك حب ذيل شرا دُم كا اضاف كيا-

> دا) وه یااس کے ہم معنی دوسری روابت مستداموجود ہو۔ رم، یادوسرے نابعی کی مرسل اس کے موافق مروی ہو۔

مله نوض الافكار المي هوا. ملة تنقيح الانظار قلمي صلا ترريب الراوي مئة شرح شرح المخبه بوحيا لعلوى ملا و ايضا معلى القارى مالا تنقيع وتدريب الى راس المائين يك منعول بوالذين هم من الفرون مع الخيرى دونول كتابول ت ساكياب سله تنقیح الانظار قلمی متا ترب الراوی صلاین می اسی کے فریب قرب منفول ہے۔

رس) یاصحابہ کا فتوی اس کے مطابق پایا جائے۔

رمم ، یاعام علماراسی مضمون برفتوی دیں -

معراگرراوی سنرسان کرے توکسی محبول یاضعیف کانام نہ لے اور حب رواۃ حفاظ کے ساتھ شرکے روایت موتوان کی مخالفت نہ کرتا ہو۔

اگران شرطوں سے روایت فالی ہے تو وہ سیحے نہیں بھران کی صحت کے مدارج بھی انکی ترتیب پر
ہیں بینی جس میں بہلی شرط بائی جائے وہ زیادہ توی بھرعلی الترتیب بعد کی تعیون قسم کی مرابیل ۔ له
ام احد کا حافظ ابوالفرج بن الجوزی نے اپنی مشہور کتا ہے تھتی میں امام احد بن قبل سے روایت کی ہے کہ
مرسل جت ہے اور محدث خطیب بغدادی نے جامع میں امام موصوف کا یہ قول قل کیا ہے۔
مرسل جت ہے اور محدث خطیب بغدادی نے جامع میں امام موصوف کا یہ قول قل کیا ہے۔

رجاكان المرسل اقوى من المسند كبيم كمجى مرسل مندسے بي زيادہ قوى ہوتى ہے۔

فضل بن زیاد کابیان ہے کہ میں نے امام احمد بن ضبل سے ابراہیم تحتی کے مراس کے متعلق دریا کیا تواضوں نے فرمایا کہ کاباس بھا ران ہیں کوئی خرابی نہیں) سعید بن المبیب کی مراسیل کو امام موصوف کیا تواضوں نے فرمایا ہے۔ لکھ مراسیل کو چیجے ماننے کے متعلق امام موصوف کا فرمب اس درجہ شہورا کے فوا ب صدیق حسن خال تک اس کی شہرت سے انکار نہ کرسکے فرماتے ہیں۔

" وابوطیفه درطاکفه که احردرفول منهورازاینان است گفته که میج است" بهنج الوصول میه یه وابوطیفه که احردرفول منهورازاینان است گفته که میج است بهنج الوصول میه یه خیال رہے که اس بارے بین ابن الجوزی کے بیان کی جواہمیت بوسکتی ہے وہ دوسرے کی نہیں بوسکتی کیونکہ وہ خود ضبلی میں ۔ وصاحب البیت احری بمافیم از اور گھر کا حال کچه گھر والا ہی زیادہ جانتا ہے۔

ه اصول الفقه لمحد الخضرى شري طعمصر عنه ان دونون حوالون كيلية ويجيوشرح نقايه لملاعلى القارى مله وصلح المسته الكفايطيع دائرة المعارف في المنظمة النفايطيع دائرة المعارف في النفاعة النفاعة المنظمة المن

الى مدينه كاعمل حاكم كايه كهنا بهى تتح بنين كرة فقهام المل مدينه مرسل كوحبت بنين گردانت و فظ خطيب بغدادى

قداختلف العلماء في وجوب العلى المراح واحب العلى المون بين المرام المعنان المعنان المعنان المعنان المعنان الموسل ا

سلف کے زمانہ میں علم کے دوئی بڑھے مرکز منے مرکز میں اور عراق اسیدین میں اور زہری دونوں اہلی مدینیہ اور اسی علم کے دوئی بڑھے مرکز منے مرسل اہلی مدینیہ اور اہل عراق صربیت مرسل کو مقبول سمجھنے اور اس برعمل واجب جانتے تھے۔

فقىناسەتعالى الروابة بالسماع من السُرتعالى نے روابت كونى النه عليه ولم ك نبيد صلى الله والم من سننے سے الدوبار

صاکم کے دعوے اور دلیل ہیں مطابقت تو دور کی جی نہیں اور بھرات دلال ہیں جوالفاظ تحریر کئے ہیں ان سے بھی ات دلال نشنہ اور غیرواضح ہی رہنا ہے۔ غالبًا نشابیہ کہ چونکہ آیت ندکورہ میں بیچکم ہے کہ ہرقوم کے چولکہ آیت ندکورہ میں بیچکم ہے کہ ہرقوم کے چولکہ آیت ندکورہ میں بیچکم ہے کہ ہرقوم کے چولوگ سفر کرکے دین ہیں تفقہ حال کریں اور وایس آکرانی قوم کو خبر دیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر سنے روایت نہیں کرنا چاہئے اور چونکہ مرسل ہیں سماع ندکورنہ ہیں ہونا اسلے وہ حجت نہیں۔ نوسوال بیہ کہ امام تابعی یا تنبع تابعی باتنب تابعی

الكفابيطيع والرة المعارف مكاما

حب کوئی صدیث روایت کرتا ہے تواس کے سماع منصل کومعلوم کرکے ہی نوروا میٹ کرتا ہے نہ کہ سی شیخ سے اور اس كىلىك نركومعلوم كئے بغير ملائحقيق قال رسول الله صلى الله عليدة ملم كمرونياب اكرابياب تووه الم توكيا سراسروضاع وكذاب، والانكمرس كي تعريف مين خود في تصريح كي م كدامام البي يا بسع تابعی کے قال رسول الله صلی الله علید و کمتے بیں نکر کسی غیر فق شخص کے قول کو۔

مجرية بين حرشي دسل سي سان كي بي-

(١) نضى الله امرأسمع مقالتى اورالله تعالى الشخص كوشاداب ركع من ن فوعاها حتی بود بھا الی من میرے قول کو سااور بادر کھا یہانک کہ اس کے سننے والے تک پنجا دیا۔

سمعها-

تم سنته بواورتم سے سناجائیگا وران لوگوں سے سنا جائيكا جوسينك ان لوكول سے جوتم سے سننگے ميراس کے بعدایک بسی قوم آسگی جوموٹی ہوگی اورموٹا ہے كويندكركي وه لوگ سوال كيف پيلے شہادت ریے لگیں گے۔

(٢)نشمعون وليمع منكم وليمع من الذين يمعون من الذين سيمعون منكم ثمراتى بعددلك قوم سمان يحبون اسمن ديشهد ون قبل ان يستُلوا-

رس حداثواعنى كماسمعتم - تم في حراح مجد عنا واى طرح بيان كرو-

طا کم ان صریوں سے وجہات رلال بیان نہیں کی اور ہماری رائے نا قص میں بھی ان روایا <del>سے</del> مرسل كے صبح نه مانے كا تعلق سمجوميں نہيں آسكا بہلى اور تمبيرى صديث ميں الفاظ روايت ميں احتياط بليغ كى طرف توجددلائىگى ہے۔ دوسرى صديث خرب نہ كم حكم - خالخ ارشاد نبوى كے مطابق ظہور ميں آيا وراحادث كا دفترسدون بوكرتيار سوكيا- مرسل ميح يحيى اسى طرح سماع مضل بى سے تابعى تك اور تابعى سے رسول الله صلی انڈعلیہوسلم تک ہنچتی ہے۔ سماع کے ذکر کرنے کا ان میں سے کسی روایت میں کم نہیں کہ اگر ہماع روایت

ميرصاكم في ابواسحاق طالقاني كايبيان نقل كياب كه

اس کاراوی کون ہے۔ ہیں نے کہا شہاب بن قراش فرایا تقدیس میں نے کہا وہ جاج بن دنیار اس کاراوی کون ہے۔ ہیں نے کہا شہاب بن قراش فرایا تقدیمی میں نے کہا وہ جاج بن دنیار سے روایت کرتے ہیں، کہنے لگے وہ بھی تقد، وہ کس سے بیان کرتے ہیں ہیں نے کہار بول انستی اس علیہ وہ می تقد، وہ کس سے بیان کرتے ہیں ہیں نے کہار بول انستی اس علیہ وہ می نوان کے درمیان توانا بڑا جگل ہے کہ اس میں اونٹینوں کی گردنین قطع موکررہ جائیں ہے

اول توان مبارک کایدبیان مرسل سے متعلق نہیں بلکہ متقطع سے اور کھراس سے بیک لازم آبا کہ

ان کے نزدیک ہر مرسل حدیث جست نہ ہوزیا دہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ وہ حجاج کی اس حدیث کو صبحے نہیں تھجے

ورند مراسیل کی صحت ان کا مذہب تھا چنا نجہ خود حاکم نے معرفہ علوم الحدیث ہیں حسن بندی سے روایت

کی کہ دیس نے ابن مبارک سے ایک صریث بیان کی جس کی مندیہ تھی عن ابی مکرین عیاش عن عاصم عن النبی صلی الله علیہ وسلم المنوں نے کہا شیک ہے ہیں نے کہا اس کی عاصم سے آگے مند نہیں فرما کے کھ بلاعاصم یوں ہی بیان کر سکتے ہیں ہے

مرس سے اخباج علامہ حافظ محربن ابراہم وزیر نے تنقیع الانطار میں جواصول حدیث بران کی بش بہاکتاب کے دلائل ۔ ہمرس کے قابل قبول ہونے پرنین دلیلیں دی ہیں جوہر نے ناظرین ہیں۔

را) اجماع صحاب و تابعین صحابی عام طور بیروریث مرسل کی روایت شائع و ذاکع نفی وه برابر اس کومانتے اوراس بیمل کرتے رہے . ان ہیں سے کسی نے اس کے ماننے سے انکار نہیں کیا ، حضرت براربی زب

اله معزفة علوم الحديث صلام طبع مصر-

صحابتہ کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ میں جو کھیے تم سے کہتا ہوں وہ سب میں نے رسول الشری الشریلیہ وہم ہی سے نہیں منالیکن ہم لوگ جموع نہیں بولئے: تابعین کا اجاع ابن جریے بیان سابق میں گزر دی کہ اسمالی کو کی فرق بنیں دمہ داری ہر قال رسول الله صلی معد الله کی کو کی فرق بنیں دمہ داری ہر قال رسول الله صلی معد ہے اور بیر جانت ہوئے کہ کہ اس کا راوی مجروح العدالت ہے تواس نے خیانت کی جو کسی تفہ سے نہیں ہوئی اسی بنا برمی تین بی بی کہ کہ اس کا راوی مجروح العدالت ہے تواس نے خیانت کی جو کسی تفہ سے نہیں ہوئی اسی بنا برمی تین بی بی کہ اس کا راوی مجروح العدالت ہے تواس نے خیانت کی جو کسی تفہ سے نہیں ہوئی اسی بنا برمی تین بی بی ان تم اصول نے مرسل کی چارقہ میں قرار دی ہیں۔ مرسل کی چارقہ میں قرار دی ہیں۔

(١) مراسيل صحابه رضوان الشرعليهم اجمعين -

(۲) مراسیل قرن بانی و تالث بعنی امام تا بعی تا تیج تا بعی کا قال رسول الله صلی مسله و یکم مراسیل قرن بانی و تالث بعنی امام تا بعی کا قال رسول الله صلی بیت و که که با معام طور پرمی رشین کے نزدیک ای دو بری قسم پرمرسل کا اطلاق بوتا ہے۔

(۳) برع برک تقدراوی کی مرسل - اس کو محدثین کی اصطلاح میں مفصل کہتے ہیں 
(۲) وہ محدثین جوایک طریقے سے مرسل مروی ہے اور دوسرے سے مند - عله

بہاق می بالاتفاق مقبول ہے اور اس بارے بین کی مخالف کا اعتبار نہیں - دو بری قسم بسام انہ سے سلے امام شافعی نے اس کو میچے سلیم کر تے سے

ائم سلف کے زدیک مقبول اور واجب العمل تھی ۔ سب سے پہلے امام شافعی نے اس کو میچے سلیم کر تے سے

انکار کیا۔ اور اس کے قبول کرنے کیلئے کچھٹی شرطیس لگائیں۔ بعد میں موثنین کی ایک جاعت نے اس بار کی میں ان سے انفاق رائے کیا اور بعض نے سرے سے ان کو نا قابل قبول قرار دیا۔

میں ان سے انفاق رائے کیا اور بعض نے سرے سے ان کو نا قابل قبول قرار دیا۔

مراتابيك الناعقى ديل حافظ ابن جرف شرح نخبري لكمام كم

وجالت راوی کے سبب مرسل قسم مردود میں داخل ہے کیونکہ جب تابعی نے راوی کا نام نہیں بان

الم تتبع الانظار فلمي مدو ومدد عه اصول بزودي مله -

کیا تومکن ہے کہ وہ را وی صحابی ہوا ورکئن ہے کہ تاہی اخیر صورت میں وہ ضعیف می ہوسکتا ہو اور نفتہ ہی۔ نفتہ و نے گئی کا سری چو وی ہیالا اضال بابی ہے جس کا سلسلہ عقلاً تو غیر تناہی ہے اور نفتہ ہی۔ نفتہ و نفل سری چو وی ہیالا اضال بابی ہے جس کا سلسلہ عقلاً تو غیر تناہی ہے تاہم متبع اور نلاش سے بینہ چلا ہے کہ بیسلہ زیادہ سے زیادہ چھ یاسات اشخاص برجا کرختم ہوجا با ہو کیونکہ اس سے زیادہ تابعین کی روایات میں پایانیس گیا ۔ ل

اس بیل کا ابطال ایس وه دلیل جی کو حافظ صاحب وصوف نے بڑے زور کے ساتھ بیش کیا ہے ہیک سوال یہ ہے کہ کیا یہ احتالات صحابہ کی مراسیل ہیں ہیں انہیں ہوسکتے۔ اس اصول پر توحدیث وسنت کا بیشتر حصہ نا قابل عمل ہوکر رہ جا میگا کیونکہ جب تک صحابی کا خود رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں سماع مذکور منہوگا روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔

ابسوال به به که وه قلی احتمال جهالت اوی کاجوها فظ صاحب نے ابعین کی احادیث میں بیان کیا تخط وہ بہاں بھی موجود ہے زیادہ سے زیادہ ہے کہ تابعین کی مراسیل میں وسائط زیادہ ہو

اوربيال كم مكرية احتال بالكلية مرتفع نهين بوسكتا -

ك شرح نخبه مثلاطيع مصر كه التقييدوالايضاح ازه ٥٩ "اصرا -

غور كيجة جب ان ائمة تابعين كى روايات سي جن يرروايت وفتوى كا درومرار تفاجو جرح و نقد كامام تقيحن كى سارى عمراها ديثِ نبويه كي تحقق ونلاش بين بسرموني، جوفيضانِ نبوت سے بكي اسطم متنير ربيئ جنموں نے صحابہ كى آنھيں دھيں اور مرنوں شرفِ ملازمت سے بېرہ اندوزرہے جن كومير فى الحديث كماكيا جن كمتعلق المحفاظ في تصريح كى كهجب وه قال رسول الله صلى سه عليهم كتے ہيں توسميں اس كى مل ملجاتى ہے جن سے حب اسادكامطالبہ ہوتا ہے توفر مانے ہيں كہ جب ہم سندبيان كريفهي تومار عياس صرف وي اساد بوتى ك لين جب مم بغيرسند ذكر كي روايت بيان كرية من نويم ال كوايك جاءت كثيرت روايت كرية من امام ترمزي كتاب العلل مين رقمطرازمي -عن سليان الاعش قال قلت

سلیمان اعش کابیان ہے کہ سے نے اہرائی محی سے کہا كه عبدانيد بن مسعود كي وابن كي محد سي سندمها ان كروانو ابرائيم نے كہاك جب عبدالمتركى حديث كى سندين كم ك بيان كرتابون نودى ميراساع بهونا بيلين جب فال عبدالله كمامول نووه عبراللرسيبت سرواة

لابراهيم الفخعل سن لعزعبدالله بن مسعود فقال براهيم اخرا حدثتكمعنعبلسهفهوالذى سمعت وإذاقلت قالعبلالله ك درىعبروى سونام. فهرع غيراصعن عبداسه معيد

ایک وفعہ صرف صری ہے کہ کہ جب آب ہم ہے صربت بیان کرتے ہیں تو قال

كه "حدث بين صاف" به امام اعمش في حضرت ابرام مختى كم متعلق كهام و محصور كرة الحفاظ ملاحه عد امام ترمز فی کتاب العلل میں فراتے ہیں۔

مل کئی په

حدد شاعبل سه بن سوار الغيرى قال معت يحيى بن سعيد قطان كابيان م كد كرز یجی بن سعید القطان یقول ما قال کسن ایک یا دومریوں کے حن نے جب في حديث والرسول الله صلى الله عليه مجى قال رسول الله صلى الله وسلم الاوجد نالماصلا الاحد يثا عليه وسلم كها توم كواس كى مل اوحديثين- ميه

رسول الله صلی الله علبه ولم سے شروع کرنے ہیں اگراس کی سنرمی ہیان فرما دیا کریں تو کیا اجھا ہو۔ جواب دیا اے شخص نہ ہم نے جموٹ بولانہ بولیں گے خراسال کی جنگ ہیں ہمارے ساتھ تین موصحاب تھے کس کس کے نام بتائیں ہا ہ

نوض جب امام ابرائیم نحی اور حضرت حن بھری جیسے جلیل المرتبت تابعین کی مراسل میں جہا راوی کی احتال آفرنی چل سکتی ہے تو آخر صحابہ کی مراسل میں کیوں نہیں چل سکتی خصوصاً ان صحابہ کی مراسل میں کیوں نہیں چل سکتی خصوصاً ان صحابہ کی مراسل میں کے متعلق بالیفین معلوم ہے کہ وہ تابعین سے روایت کرتے تھے۔ جو شخص نقات اور غیر نقا ت جو شخص نقات اور غیر نقا ت اور غیر نقا ت اس کی مرسل بالا تفاق مقبول نہیں۔ ارسال کرے اس کی مرسل بالا تفاق مقبول نہیں۔

خودها فظصاحب فرماتيبير

حفید بین سے ابو بکررازی اور بالکید میں کا بوالولمید باجی نے نصری کی ہے کہ راوی حب تقات اور غیر نقات دونوں سے ارسال کرے تو اس کی مرسل بالانفاق مقبول نہیں ۔

ونقال بولكرالرازى من المحنفية وابى الوليد الباحى من المالكية ان الراوى الوليد الباحى من المالكية ان الراوى اذاكان يرسل عن التقات و غيرهم لا يقبل مرسلما تفاقاً عنه

عورفرائے جب بہ بالاتفاق سلم ہے کہ اس خص کی مراسل جوضعفار سے ارسال کرے قب ابل قبول نہیں تو بھر جا فظ صاحب کے اس اضال کی گنجائش ہی کہاں ہے۔ تعلیقات بخاری کے بھر یہ بھی خیال رہے کہ محترین ایک طرف بخاری کی ان تعلیقات تک جن کووہ با بجزم اور مراسل تابعین بیان کریں جن ہیں راوی اور مروی عنتک ایک جگہ نہیں متعدد حکموں پر بقو ل ابن مبارک مفاذة تنقطع فی ہا اعناق الابل موجود ہوتا ہے سیمجے ہیں اور دوسری طرف کبار ائمہ

ك تدريب الراوى مفلار سه شرح نخبة الفكرص العممر

مرسل كباركيس ابني وجهب كدامام ابوداور جتاني صأحب اسن ني ابني منهورتصنيف رساله الى الم ابوداؤوكا فيصله الم مرشين كخلاف صاف طور برفيصله صادر فرما ديا-

فاذالم مكن مسند غيرالمراسيل ولم يوجد جب مراسيل يهون اورمندنه وتومرس المسند فالمرسل يعتبح بديه

ان وقع الحدن في كتاب الرضاف كتاب من واقع بواجس من صحت كا المتزمة صحة كا المخارى فا ان التزام م جي بخارى نوجوروايات الحول نياس في مناجزم دل على ند تبديا سناده مين مين وه اس بات كوبتلاتي من عن و واغاحن ف لخرض كم السكي وجيسة وكرنهي كياب اور المخاص عن وجيسة وكرنهي كياب المحلى وجيسة وكرنهي كياب والمحلى المحلى وجيسة وكرنهي كياب والمحلى وجيسة وكرنهي كياب المحلى وجيسة وكرنهي كياب والمحلى ولياب المحلى وجيسة وكرنهي كياب والمحلى ولياب والمحلى والمحلى ولياب والمحلى ولياب والمحلى ولياب والمحلى ولياب والمحلى و

ائد خفیہ سے امام عیسی بن ابان نے اس نیسری سے متعلق نصریح کی ہے کہ صوف ال کمہ نقل وروایت ہیں مشہور ہول کے جن سے علم کے حال کرنے کا لوگوں میں شہرہ ہوگا ۔ کے مسلم کرنے کا لوگوں میں شہرہ ہوگا ۔ کے مسلم

مله مقدم سنن إلى واورمل مسله شرح نخبة الفكر مدا ومكا مسله كشف الاسرار مديم

اس مہدس بے سند علامہ عبد العزیز بخاری نے کشف الاسرار شرح اصول برودی میں جواصولِ فقد کی بینظے بر حدیث بیان کرنیکا کم کتاب ہے تصریح کی ہے کہ

" بارے زمانے ہیں جب کوئی شخص قال رسول سه صلی سه علید ولم کے تواگروہ روایت احادیث سی معروف بوگی توقبول کی جایگی ورندنهی بداسلے نہیں کہ وہمرس ہے بلکاس سے كاب احاديث منصبط اوربرون موكئ بس بهذا بارے زماندین صحبت كي عرفت علما بحدیث انكاركرين وهكذب وبالكرية زمانه وه بوتاجب فن كاندوين نبين بوئى مى توقبول كيجاسكتي عيد الم چوتھے سم کے متعلق مفصل مجت حاکم کی تعبیری سم کے بیان میں آگے آتی ہے۔ برساران اساد کی خدمت میں اتناع ض کرنا اور ضروری ہے کہ ہماری بحث اس ارسال مے تعلق برجس كى جب سندبان كى جائے قابل فبول مونزليك شخص كے ارسال سے ہے جس كے متعلق كذب و دروغ بيانى كالكان تكنبين كياجا سكتاديه أتخض قال رسول اسه صلى اسمعليد ولها خالطاس وقت زبابن الكال سكتاب جبكس في مندكي جهان بين كرلي بواور صديث كي صحت كالفين عال كرحيا بوور فظا برب جوشخص قال رسول سهصلى سه عليه ولم كمني اصنياط نبي كرتاوه حدثنى فلان كمني كيافاك احتباط كريكا ايسة خص كى مندتومبر جداولى ناقابل فبول بوگى غور فرمائي جوشخص رسالتما ب الترعليه ولم ك اقوال وافعال كم متعلق دروغ بياني مين باك نهي كريا اسے اپنے شيوخ واسا تذه كم متعلق اس قيم كي كيو جرات نبي بوسكتي منكرين مراسل كالمي عجيب حالب كجب رسول الترسل المعليه ولم كم تعلق كجيبا كياجاكة وناقابل فبول اورجب فيركم تعلق بيان كياكيا نوواجب لتسليم ايك بي راوى كى من توضيح مرمل ناقابل احتجاج عهن العمرى فى القياس بديع

امام فخرالاسلام نے سے فرمایا ہے۔

سله كشف الانسراديج سط

فعل صعاب ظاهر کی بیث ارب بطوالم نے دونوں روایتوں میں سے وزیادہ فی دوا قوی الاهرین کے قوی فی اس کو ہی چھوڑ دیا۔

انکارمرس کے اصول پرسنت کا امام ابوداؤر سجتانی اورامام ابن جریرطبری کابیان سابق میں آپ کی نظرے گزرجیا ایک حصم عطل ہوکررہ جانگہ جس سے واضح ہے کہ مراسل کی قبولیت سے انکارسلف کے نعامل وزوارت کے باکل برضلاف ہے اور منصوف انتا بلکہ بقول امام بزودی

وفي تعطيل كثيرمن السنن عه اسطح برببت ى سن عطل موكرره ما تى بي -

مافظ دارسی آیام الحرسی کا قول ہے کہ لاکوئی نافعی ایسان ہیں جو ضربات انجام دی ہیں بیان سے بام میں امام الحرسی کا قول ہے کہ لاکوئی نافعی ایسانہ ہیں جس کی گردن پرامام شافعی کا احبان نہ ہو بجر بہتی کے کہ اصفول نے جس طرح امام شافعی کے اقوال اور ال کے ندم ہے کہ تاکید میں خود امام شافعی پران کا حمال ہے ؟ سکھ

ان دونوں بزرگوں کی یکیفیت ہے کہ مندر پر مناور روایت برروایت دکرکرنے چلے جاتے ہیں جس کی تضعیف کی ان کے پاس بجزاس کے کوئی اور صورت نہیں ہوتی کہ اس کو یا مرسل کمریں یا موقوف ۔ زمانہ کی نیز گلیاں بھی دیکھنے کے قابل ہیں منکرین مرابیل کو اصحاب الحدیث کہا جا اے اور حوصر یث

مرس تک داجب العمل قرار دیں ان کواہل الرائے۔ ر

جنوں کا نام خردر کھدیا خرد کا جنول جوچاہے آپ کاحن کرشمہ سازکرے میم خلف ندی دور نقم افراتے ہیں۔ میم خلف ندی دور نقم افرائے ہیں۔

م حدیث میم کی دور مرق می می صحت میں اختلاف ہے ارسین کی وہ روایات ہیں جن کی روایت میں وہ اپنا ساع بیان ہیں کرنے ایس سب وایات ان ائر اہل دینہ کے تدیک جن کا سابق میں ہم ذکر کر ہے ہیں ہے۔ ساع بیان ہیں کرنے ایس سب وایات ان ائر اہل دینہ کے تدیک جن کا سابق میں ہم ذکر کر ہے ہیں ہے۔

اله وعده اصول بزدوى مدّع م مسه علمقات الثافعية الكبرى للسكى مدّع مع طبع مصر

تركيس كامطلب يه م كمثلًا سفيان بن عينيه جوائد الله كميس شارك جلت بين يول دوايت كي -قال لزه ي حدثنى سعيد بزالمسيب زري في كم الدمعيد بن المبيب في مجس بيان كيا -ياس طرح كهيس

اى طرح فناده بن دعامه جوابل بصره كامام بن انس اورست ندلس بين شهورس شعبه بهتابي بين فناده كم منه كود كيمنار بها صبح كحد شاكا لفظ الى زبان سے نكاتا فررًا لكه ليتاور نسبي -

ابل کوفریس سے بعض نے تدلیس کی ہے بعض نے نہیں ناہم اکثراس میں متلا تھے جن میں حادین ابی کوفر میں متلا تھے جن میں حادین ابی سلیمان اور اسمعیل بن ابی خالدوغیرہ داخل ہیں ابستہ طبقہ تا نید کے لوگ جیسے ابواسامہ حادین سا اور ابو معاویہ جمرین خازم ضریروغیرہ توان میں سے اکثر نے تدلیس نہیں گی ۔

ابوعبیده بن ابی سفیان کابیان ہے کہم ابوسلمہ کے پاس موجود تصان کی زبان سے قال عبی بن سعید کالا ایک شخص نے ان سے کہا حدمیث بیان کھنے فرمانے لگے کیا تہا داید خیال کو

کمیں نہارے مانھ ترلس سے کام لیتا ہوں فرائی ہم اگراس مجلس درس سے مجھ معاف رکھا جائے تووہ مجھے ایک لاکھ صدیث سے زیادہ مجبوب سے بھر بیان بڑھ دی حدیثی بی سعیدب قیس الانصاری عن سعیدبن المسیب بن حزن القراشی -

مرسین کے واقعات بہت ہیں ائر نے ان کی وہ روایات جن میں الضوں نے ترلیس سے کام لیا مضبط کی ہیں اور احادیث میں جہال الفوں نے ترلیس نہیں کی ظاہر ہے ؟

عاکم نے عادبن ابی سلیمان کو تو مدس کہا گر او اسامہ اور الومعا ویضرریت تدلیس کی فعی کی ہے حالانکہ الیمانہیں بلاشہ عاد کے تنعلق امام شافعی کا دعوی ہے کہ اضوں نے اپنے شہورا ستا دابرا ہم تحقی سے ایک روایت کے بیان کہتے وقت عن ابراھی کہاجس کو اضول نے ابراہم سے براو داست نہیں ساتھا بلکہ فیر کے توسط سے وہ اسے ابراہم سے روایت کرتے تھے لیکن ابواسامہ اور الومعا ویہ دونوں کے متعلق ائمہ فن کی تصریح موجود ہے کہ وہ مدلس نصے ابواسامہ کے متعلق ابن سعد کے الفاظ میں ۔

كازكفيراكه مين ويراس يبين تداليسه وه كثيراكحديث تواور مدلس، انبي تدلس كوبيان كردتج تع

ای طرح عبطی نے بھی ان کوئٹر الترلیس کہا ہے اور تصریح کی ہے کہ بعدیں الفوں نے یہ عادت عبی عبد المعنی الفوں نے یہ عادت عبی عبد دی تھی ابومعا و میں متعلق تعقوب بن تیب کا بیان ہے ریاد لس (اکث رمرلیس سے کام لیتے ہیں) ابن سعدا ور دارقطنی نے بھی ان کے مدلس ہونے کی صراحت کی ہے۔ کمدہ ابن سعدا ور دارقطنی نے بھی ان کے مدلس ہونے کی صراحت کی ہے۔ کمدہ

ما کم نے جس تراس کا ذکر کیا ہے اسے اصطلاح محدثین بن تراس اساد کہتے ہیں۔ محدث خطبب بغدادی نے کفایہ بیں اس کے بارے میں جارا قوال نقل کئے ہیں۔

(١) فقہا ورمحدثین کے ایک گروہ کے نردیک ایسے مرس کی روایات سرے سے مقبول نہیں۔

ك تبذيب التبزيب مستح مستح وائرة المعارف وطبقات المركبين صفح طبع مصر على مستح المركبين من المركبي مستح المركبين الابن مجرالعسقلاني مستح المستح المركبين الابن محران الاعتدال المركبين المركبين المركبين ما من المركبين ملامين ملامين موالم المركبين ملامين ملامين ملامين موالم المركبين ملامين ملامين ملامين موالم المركبين ملامين موالم المركبين ملامين موالم المركبين ملامين ملامين

(۲) اکٹ رائی علم کے نزدیک اس قیم کی روایات مطلقا قابل قبول ہیں۔ رسی بعض علما کے نزدیک جب رکس نے اس سے مرکس کے جس سے سابھی ہمیں اور ملاقات مجی نبي بوئى تواگرية تدليس اس كى روايات يرغالب سے توقابل فبول نبين بكن اگر لقا اور ساع نواس و صل تفامكروه روايات اس سے نہيں تي تقى جس بين تركيس سے كام ليا نؤوه روايات مقبول ہونگی بشرطيكہ جس سوده روایت کی جائے وہ تقریو۔

رم) اگرروایت میں ساع کے الفاظ موجود میں نومفبول ہے ور مردود فطیب اس قول کو بیان کرکے کتے ہیں۔

اوریمی ہارے نزدیک صحیح ہے۔

وهذا هوالصعيم عندنا له

<u> ما فظزین الدین عراقی فرماتے ہیں۔</u>

اسىطرف مبنة لوگ كئيمين بالمدن شيخ الوسعيد

والى هناذهبالاكثرون وممن حالاعن

علاتی نے تا بالراسل میں س کوجہورا مسہ

جموراغمة الحديث والفقدوالاصول شيخنا

صریف وفقه واصول سے بیان کیا ی شاقی

ابوسعبى لعلائى فى كتلب الراسيل وهوقول

على مرنى بحيى برنعين وغيره كايبي قول ب

الشافعي على اللياني ويحيى بن معين غيرهم

صعیبین سی مراین کی روایت صعیبین میل سقیم کی روایات بخرت موجود میں شیخ ابن صلاح مقدم میں مکھتے ہیں۔

صيعين اورد مگرستندكتابول بيل قسم كى موايا

وفالصحيحين وغيرهامن الكتبالمعتلاة

منحديث هذا الضركين يرجن لقتادة والانسكين مين مي قتاده المن اورمثام بن شيروغيره

وهشام بن بشيروغيرهم لان المتد ليرليبركذبا كروايات كيونكندليس كذب مي راخل نبي بك

وانماهوضرب الإيمام بلفظ عنمل سه محمل الفاظمين ايكتم كاابهام ب والماهدة

له كفايه ملات مستق نفيح الانظار قلى مئل مسلام ملاح مله بلع علب م

## نفسانى

ازداكشرفاضى عبالحيد صاحب ايم لك بن ايج فدى

مَنْ عُرَفَ نَفْسَ فَقَدُ مُرَفَّ رَبِّمَ مِنْ الْبِيْفُ وَيَالِيا اللهِ الْمِيْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال اسى طرح ايردى قوانين فطرت ميں جى جارى وسارى ميں اسلے جس نے فطرت كے قوانين كابتہ جلاليا اس نے بى ضراكا بتہ چلاليا - فطرت خدائى قانون مينى سنة اللّٰه كى پابند ہے اور لَنْ عَجِدَ لِسَنَةَ مِلاليا اس نے بى ضراكا بتہ چلاليا - فطرت خدائى قانون مينى سنة اللّٰه كى پابند ہے اور لَنْ عَجِدَ لِسَنَةَ مِلاليا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

## اللهِ مَنْدِينَالًا وتم المنرى سنت يعنى طريق كارس كوئى تبريل نهاؤك -

~~~(Y)~~~~

انسان دوچیزوں سے مرکب ہے ایک اس کاجیم اوردوسراس کانف جہاں تک انسان کے جیم کا تعلق ہے وہ عالم فطرت سے تعلق رکھتا ہے اوراس کانفن عالم ارواج سے۔ اس کاجیم عالم طبعی کے قوانین کا پابندہ ہے لیکن اس کانفن یا روح ان قوانین سے آزادہ ہے۔ عالم طبعی کے قوانین بہت صدیکی کا بی اوروہ علت ومعلول کے سلسلہ کے پابندہ یہ لیکن عالم ارواح یا عالم نفوس اس سلسلہ سے آزاد ہے۔ وہاں بھی علت ومعلول کا سلسلہ کارفراہ ہیکن وہ روحاتی علت ومعلول کا سلسلہ کارفراہ ہیکن وہ روحاتی علت ومعلول کا سلسلہ ہے جبکا قیاس ما دی میکانکی علت ومعلول کے سلسلہ یرنہیں کیا جاسکتا۔

انسان کے واس جمانی ہے واس طاہری جی کہا جا تہ ہا پانچ ہیں اور قدیم زمانسے واس خرسے نام سے مشہور ہیں۔ انسان اپنے باتھوں اور ہر وال سے اشیار کو چوں کتا ہے اور بنہ حیال سکتا ہے کہا شیا نرم ہیں باسر دیا معندل وغیرہ ۔ اپنی ناک سے وہ چیزول کو سو تکھتا ہے اور ان کی خوشبو اور مبر لو وغیرہ کا پہنچ با تا کہ ۔ اپنی کانوں سے وہ آوازوں کو سنتا ہے اور جب بطاقا ہے کہ وہ شیری ہے یا کوخت ۔ اپنی زبان سے وہ چیزوں کو حکیم سکتا ہے اور ان کی مزے کا بت حیال سکتا ہے اپنی آنکھ سے وہ جیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی وہ جیزوں کو حکیم سکتا ہے اور ان کی مزے کا پہنچ اس اور ان کی مزب کرتے ہیں جو فی در بھی اور وہ سر کی مزب کرتا ہے ۔ یہ واس خسر لیکن بالذات کوئی جینے ہیں اور وہ بی مزاج ان کو مرتب کرتا ہے ، وران کو ایک نظم اور وہ در جیا ہو اور یہ تاثرات ایک اوراک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جیلم ان کی ایک شکل ہے ۔ اوراک کو ایک کا ایک شکل ہے ۔ اوراک کو ایک کا ایک شکل ہے ۔ اوراک کو زراجہ انسان کو اشیا کا علم ہوتا ہے ۔

دماغ انسانی جمیس غرضکد ایک مرکزی دینیت رکه نام به بیر زبان ، کان ، ناک اورانکه کوربی تا از ان دین انسانی تک بینی بین اور در اغ ان سے متاثر موکر فورا بیر جم کے اعضاء کو تا اور ان وسطات احکامات صادر کرتا ہے، فرض کیجئے آگ سے انسان کی آگی جل گئے۔ اس صورت میں آگی کے ذریعیہ انسانی جم سے گذر کرتا ثرات دماغ تک پنجے ہیں اور دماغ فورًا بھر جم کے ذریعیہ آگئی تک احکامات صادر کرتا ہے کہ وہ آگ سے خود کو ہٹائے اور آگئی وہاں سے مہٹ جاتی ہے۔ دماغ انسانی ایک مادی چیزہ اور مروقت بجنسہ ایک ہی قسم کے محرکات کے باعث ایک ہی قسم کار قرعمل مرتب ہوتا تو دماغی اعمال کو صرف مادی محرکات کے ذریعیہ بجھا یا جا سکتا تھا لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی آٹھی وہاں سے ہٹا نا ہیں چاہتا تو وہ وہاں سے ہٹان ا

بہاں ایک ایسے فعال عنصر کوسلیم کرنا بڑتا ہے جود ماغ کو حوکہ ایک مادی چیزہے این احکا مات کا تابع بناتلها وراس المني مفاصد كيك استعال كرياب اس فعال عنصر كوذين ، نفس باروح كهتي نفیات میں دہن انسانی کے اعمال کو کلیتا مادی محرکات کے دراجیہ عجمانیکی کوشش یہا ل کچہ سکاری معلوم موتى ب، تامم يه واقعه ب كه نفسانى اعال كاناترات مروقت انسانى عمم برمرتب بون رست بين. اورجانی اعال کے تا ثرات نفس انسانی پرمزت ہوتے رہتے ہیں جب انسان پرریج وغم طاری ہوتا ہے جوانفنى اعال من نونه أس مبوك لكتى ب اورنهاس كالماضمه درست رسما ب جوكه مادى افعال من جب ده شراب بی لیتا ہے اور رہوش ہوجا تا ہے جو ایک مادی فعل ہے تواس برایک سرورطاری ہوجا تا ہے جو ايك نغىي فعل ب جبم اورنفس كايه تعامل برابرجارى ربهاب كين يهمجها دخوار بوتاب كركس طرح نفس جوکه خواس فکر امید، اراده ، تخیل اور مزکر جیے غیرادی افعال کرتاہے مادی تا ٹرات کا متبحہ موسکتاہے نفس كے بالمقابل حبم ايك مادى جيزے اوراس ميں وہ تمام صفات يائى جاتى ہيں جوعمومًا مادے ميں يائى جاتی ہیں بنی صورت ،مجم، وزن ،مکانیت وغیرہ۔ یہ دونوں متضاد چیز مینفس اور میمکس طرح ایکدوسر پراٹرانراز ہوتے ہیں؟ ایک غیرادی چیزجی ہیں نامج ہے ناون نامکانیت کسطرح ادی چیزوں سے ربط پیداکر سکتی ہے اوران ہی تغیر سیداکر سکتی ہے؟ اس طرح مادی چیزی جن بین نفس کے خواص نہیں

پائے جاتے کی طی نفسی اثرات براکرتی ہیں؟ اِسی دقت کے باعث ماہران نفیات کے دونداہب ہیں ایک وہ جو ہزائر تی ہیں؟ اِسی دقت کے دونداہب ہیں ایک وہ جو ہزات کو مادی مخرکات کے دریعیہ مجھانی کوشش کرتے ہیں اور دوم وہ جو ہزات کو مادی تغیرات کو نفسی محرکات کے دریعیہ مجھاتے ہیں۔

نفسى اعال كوخارجى مادى محركات كانتيجة نابت كريك بعض مامرين نفسيات في كوشش كى ب قديم بونان مين دمقراطس فنفس كوايك لطيف ماده قرار ديا تفا انسوي صرى مين سائن في فطرت کے جو کی اس سے اس کی بہنیں بہت بڑھ گئی تھیں اور اس کے دعوے بھی مبند بہو گئے تھے۔ مادیت کا عام طور برامل علم بس غلبه بوگیا تھا۔ اس صدی کی مادی تخریب جس کے تعلق ابعد الطبیعات ہے ہم بعد س بحث كرينيك اس وفت بم صرف اسكى نعنيات برايك نظر دان چاست بي جونفنى اعال كوصرف مادى محركات كانتيج محبى ، اس كا دعوى ب كانفس صرف خارجى تاثرات كوقبول كريله به وه خودكى چيركا محرك موسکتاب اور شاعال کری تسم کا دسترس رکھتا ہے۔ یہ نفیات سرے سے نفس کے وجودی سے انکار کردنتی ہ بالكراس فسم كى كونى چېزموجود سے نواس سے مرف اس چېز كاعكس برتاب حرب الى حرب واقع بوكى ہے۔ انبیوی صدی عبسوی میں نفسِ انسانی کی اہمیت کوہبت گھانیکی کوشش گی کی۔ واروں نے مین نظریارتقا کوصرف مادی حوادث کے در بعیم جھانیکی کوشش کی۔ ڈارون نے کہا کہ زنر کی سا Amoel سے شروع ہور جادات، نباتات اور جوانات کے صدود کے کرکے آج کل کے ترقی بافتہ انسان مک سنی ہے۔استمام ارتقاع سلول میں اس نفس کومطلق نظر انداز کردیا، زندگی میں نبدیلی اور ترقی نلا بعدنسلانواعس جوتبریل ہوتی رہی ہے اس کے باعث ہوئی ہے۔ وارون سے جب پوچھا گیا کہ آخر برتبديلى برسفرس كيون واقع موتى ب تووهاس كاكوئى جواب نددىكا . فرانسيى ماده برست لامارك ن اس تبدیلی اورتر قی کو احول سے مطابقت اورعدم مطابقت کے ذریعہ تابت کرنی کوشش کی جوافیا احول سے مطابقت بیدا کرتیں وہ فنا ہوجاتی ہیں وہ باتی رہی ہیں اورجومطابقت نہیں بیدا کرتیں وہ فنا ہوجاتی ہیں عرضکہ مر تبدیلی کوصوت ایک میکائی عل کے ذریعہ بجوانی کوشش کی گئی۔ ارضیات کے علم نے تابت کیا کہ زین لاکھوں برس سے موجود ہے بعلم البید ت نے مکان کو اسقدروسیع کردیا کہ اس کا تصور کرنا بھی شکل ہے ہماری زمین ایک جھوٹا ساکرہ ہے ، کائنات ہیں ایک ایک ستارہ اتنا بڑا موجود ہے جس میں ہاری زمین کی ہماری زمین ایک جھوٹا ساکرہ ہے ، کائنات ہیں ایک ایک ستارہ اتنا بڑا موجود ہے جس میں ہاری زمین کی انتخاب وجود میں آگئی۔ وہ صوف مادی انتزات کے باعث اس میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ جب سورج کی باعث وجود میں آئی ہے اور مادی تغیرات کے باعث اس میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ جب سورج کی گری مرد پڑجا تیکی یا وہ ہماری زمین کو گرم نے رکھ سکی گا توانانی زمزگی کی شعر ہی بجہ جا گی ۔ یہ ایک تفاقیہ جیزی جو اسی طرح فنا ہوجا کیگی جس طرح وہ وجود ہیں آئی ہے بشحورا نسانی بھی جو مادہ کا خودا بنا ذاتی احساسی جو مادہ کو مصرف ایک مادی دماغ کی بیرا وار ہے۔

افران کوخاری تا ترات ی کانتیج قرار دی ہے۔ امریک ہیں آجکل جوسب سے زیادہ مقبول نفیات جذبات بعنی ( . موجی کا ترات کی کانتیج قرار دی ہے۔ امریکہ میں آجکل جوسب سے زیادہ مقبول نفیات ہے بعنی ( . موجی کا ترات کا منقی اعال کوصرف لرجی محکات کانتیج محتی ہے۔ اس نفیات کے دریع قوت الادی کوخارج محکات کانتیج محتی ہے۔ اس نفیات کے دریع قوت الادی کوخارج محکات کا نتیج قرار دیا گیا ہے۔ ؟ ارادہ کرنے کانتیک معنی ادادہ کرنے کا مادہ کرتے ہیں تو اس کے معنی برجی کہم اپنی افعال ہیں آزاد ہیں۔ ان آزاد اندا فعال کوکس طرح خارج محکات کے دریع سمجھایا جا ہے ؟ خارج محرکات کے دریع ہم سے ؟ خارج محرکات کے دریع ہم سے کا دریا ہم کا اللہ کے مشابہ ہم کی کا میں اور قطبی ادادی افعال کے مشابہ ہول حضوی رہم منا کے مشابہ ہول حضوی رہم منا کے مشابہ ہول حضوی رہم منا کے مشابہ ہم کے جا سکتے ہیں اور قطبی ادادی افعال نہیں ہول حضوی رہم منا کے جا سکتے

برحال پروفسروائس جو پرومام ما وجه معند منده و کابل بازاد نی ترواردیت بین آزادان قو تبالای سے انکارکر تے ہیں ۔ وہ علم کے حصول کیلئے باطنی شاہرہ کوایک الابنی چر قرار دیتے ہیں اور صرف البی اعال کے مطالعہ کے ذریعہ عام انسانی افعال کی تقریح کرنا چاہتے ہیں ۔ وہ صرف انسان کے خارجی اعال کے مطالعہ پر روزد تے ہیں اور این کا لیفین ہے کہ ان اعال کا اگر باقاعہ علی طور پرمطالعہ کی اعال کے تربعہ کی جاسکتی ہے ۔ ان کے نزدیک خوروفکر کوئی متعل جائے تو تام نفسی اعمال کی تشریح ان کے ذریعہ کی جاسکتی ہے ۔ ان کے نزدیک خوروفکر کوئی متعل بلادات نفید سے کرنا ہو ۔ اس میں نک فید سے کرنا ہو ۔ اس میں نک نہیں کہ نفسی اعمال کے ساتھ تعین مادی اعمال وابستہ ہوتے ہیں ، یہ مادی اعمال کی صر تک دریعہ بین اور فار جی محرکات کے ذریعہ بیدا کئے جاسکتے ہیں لیکن اس کے یمنی نہیں ہیں کہ ان کے ذریعہ شعور ، غور وفکر اور قوت ارادی میں انسان ہیں پر ام جواتی ہے ۔ شعور ، غور وفکر اور قوت ارادی میں انسان ہیں پر ام جواتی ہے ۔

اس نقطه به بنج کرادی نفسات کی عارت گراشروع به وجاتی به غوروفکر بال احساس مجت اراده اورد گرنفسی اعال کی نظریج ادی محرکات کے ذریعیہ طلق نہیں کی جاسکتی، ان افعال میں وہ خواص بائے جاتے ہیں جو ماده کے خصا نص نہیں ہیں۔ ادہ مکان کا پابندہ سیکن انسان کا فکر، تصور، جالی حسن اورا رادہ اس سے باکل آزادہ بنفس انسانی زندگی کے ایک اعمول کا ترجان ہے اورزندگی طاقت ، بہا کو وصرت اور دوح کا نام ہے۔ مجربہت سے اور دگیر وجوہ ہیں جن کی بنا پر مہیں ایک فعال نفس کا وجود سیم کرنا مرتا ہے۔

تام زنده چیزون برایک مقصد بایا جا تا به مقصد کے عنی یہ بی کداس مقصد کا ان چیزوں کی فضو کا ان چیزوں کی فضو کی ا نشو ونما پراٹر طرح اسے اور سے چیزی اس مقصد کے حصول کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور برجبر وجہد کرتی ہیں۔ یہ مقصد سم بیشہ متقبل میں صاصل کیا جا سکتا ہے اسلئے ایک اسیسے آزا دنفسی وجود کو فرض کرتا پرتاہ جوصرف موجودہ خارجی مادی حرکات کانتیج نہیں ہوسکتا۔

انانی زندگی میں احتیاط اورامیر جی پائی جاتی ہے۔ انسان ایسی چیزوں کی امید کرتا ہے جوات متقبل میں ملنے والی ہیں اور وہ ان کے لئے احتیاط صحام کرتا ہے۔ اس احتیاط کا تصور مجی ایک متقبل میں ملنے والی چیز کے ساتھ وا بہتہ ہوتا ہے۔ ان خواص کے لئے بھی ایک آزاد نفس کا وجو دتیا ہم کرنا پڑتا ہے۔

انسان کو اپنی ماضی کی چیزوں کی یا دباقی رہتی ہے۔ وہ خارجی محرکات جو گذشتہ زمانہ میں ایک خاص واقعہ کے پیدا کرنیکا باعث ہوئے تھے اب موجود نہیں ہیں۔ بھریک سطرح مکن ہے کہ میں ابل س فاص واقعہ کے پیدا کرنیکا باعث ہوئے تھے اب موجود نہیں ہیں۔ بھریک سطرح مکن ہے کہ میں ابل س واقعہ کو بغیران محرکات کے یاد کر رہا ہوں۔ یہ یا دمیرے نفس میں موجود ہے جس کا اب خارجی محرکات سے تعلق نہیں ہے غرصاکہ حافظ نفس انسانی کے علیحدہ وجود برد دلالت کرتا ہے ۔ ابی طرح گذشتہ زمانہ کے اثرات اس وقت تک ہماری زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں حالانکہ ان کے خارجی محرکات کا اب سی حگمہ وجود نہیں سے دھی وجود نہیں ہے۔

ما فظه امیرا ورمقصدی طرح انسان کے جذبات بھی اس پرشا ہرہیں کہ نفس انسان کا ایک علیمہ ہ آزادانہ وجود موجودہ محبت و نفرت رحم وکرم ،ہمردی ،غصہ ،خوف وغیرہ ایسے جذبات ہیں جن کو با وجودانتہائی کوشش کے بھی صرف خارجی محرکات سے سمجھا یا نہیں جاسکتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے باعث ایک خاص قسم کے جمانی اعمال پیرا ہوتے ہیں لیکن نفس انسانی صرف جمانی اعمال کا پابنہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ان سے برے ہو کرخود خیالات اوراعمال کی خلیق کرنا ہے جن کے اثرات انسانی کے جم رمی مرتب ہوتے ہیں۔

ہاری فی زندگی ہے چہر بھی ناہرہ کہ ہم الفاظا ورعبارتوں میں معانی کا بہت چلاتے ہیں۔
یعبارت جو ہم اس فعہ براکھ دہے ہیں سوائے چندسیاہ لکیروں کے کچھ نہیں ہے۔ ان لکیروں کے جو
مادی اثرات دماغ بربر ابوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان الفاظ کو ٹر صکر مکی نادے ذہن

میں جوخیالات بریابروتے ہیں ان کی تشریح صرف ان مادی لکیرول کے دربعہ نہیں کی جاسکتی، جب
تک کہم انبے ذہن سے ان لکیرول کو کچھ عنی نہ دیں جو کہ ایک نفسی فعل ہے۔
انسان میں ترکیب وترتیب کی فوت بھی بائی جاتی ہے بہم بہت ہے مختلف انفرادی تاثرات
کے جہ میں نہ جہ سے جہا کی ترمیں اور منظر کر منظر کی مناوٹر تی ہے بفرانسانی

کوچوم فارج سے مال کرتے ہیں اہم تحداور نظم کردتے ہیں اوراس طرح علم کی بنیاد ٹرتی ہے بفرانسانی
میں ترکیب کی ایک زبردست قوت بائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعی نفردا ثیار ہیں ایک وصرت پیدا ہوجاتی
ہے اور میے وصرت منفرد تا ترات کے مجموعہ سے بہت زیادہ ٹری چیٹر ہوتی ہے ترکیب کی اس قوت سے
صوف یہ بتہ حیات کہ ایک نفس انسانی موجود ہے بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق اور فعال ہے۔

ان دلائل سے ثابت ہواکہ انسان خصرف جیم اور دماغ کا مرکب ہے جومادی ہیں بلکہ اس میں ایک ذہن یا نفس یاروے ہی موجود ہے جوان دونوں سے آزاد ہے۔ اس نفس کا دملغ سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ اس کا اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح ایک سوارا بنے گھوڑ ہے کا یا ایک موٹر ڈرائبور اپنی موٹر کا رنفس انسانی غرضکہ ایک فعال سرکی اور ترکیبی طاقت ہے۔ وہ ضارجی تاثرات کو ایک شکل میں نظم کرتا ہے اور بعض او قات وہ ضارجی تاثرات سے آزاد ہوکر خود مادی اشیار کی حرکت کا باعث ہوتا ہے۔ وہ غرضکہ ایک تخلیقی عضر ہے جو مادی دماغ کی بیدا وار نہیں ہے۔

قدیم بندگارب سے بڑا مام نفیات کہلا" قدیم یونان کے بڑے حکما فلاطون اور ارسطو اور مُرِم حکما میں سے امام غزالی اوراین رشروغیرہ سبنفس انسانی کا ایک علیحدہ آزاد وجود کیم کرتے ہیں جو

فعال ورخالق ہے۔

اس نفس کے بہت سے خواص میں خیس قدیم اسران نفسیات جبلتیں، جذبات ، عقل اور قوت ارادی کہتے ہیں جزبہ عقل اور ارادہ بیں نفس کی تقسیم ہزار ما برس سے جلی آرہی ہے ، فلاطون نے اپنی مشہورکتاب جہورت بینفس کی پی تقسیم کی تھی اورائفیں کی مناسبت سے فارجی دنیاس انسانوں کو فلائف سپاہی اورائی بجارت بیں تقسیم کیا تھا۔ چو بھا طبقہ غلاموں کا تھاجن کے متعلق خیال تھا کہ وہ کوئی نفنی وجو دنہیں رکھتا ہمون مادی وجو در رکھتا ہے اسلئے اسے ادنی درجہ کا کام انجام دنیا جائے۔ تقریباً ابتی می کی فنی اور منو نے ان کی مناسبت سے ہندوؤں کو بریمن ، کھتری دنش اور شریع تقسیم قدیم بریم نول نے بھی کی فنی اور منو نے ان کی مناسبت سے ہندوؤں کو بریمن ، کھتری دنش اور شریع تقسیم کیا تھا۔

لیکن جذبہ عقل اورارا دہ کونفسِ انسانی کی علیحدہ علیحدہ قوتین کیم کیاجاتا تھا اور عموماعقل کے تحت بی خربات کومرت کرنی کوشش کی جاتی تھی۔ جریز تحقیقات نے ناب کردیا ہے کہ جذبہ عقل اورارادہ نفس ان کی علیحده تونیس نبیس میں ملکہ وہ دراس انسانی کی مختلف کیفیات کا نام ہے نیس ے متعلق اب یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ وہ مختلف قو تول کا مجمع ہے با وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف صفا موجود ہیں جن کاکی خاص وقت پرخاص طور پراظہار مؤنار نہاہے بلکہ اس کا تصوراب ایک بہتے مہوتے درباکا کیامانا ہے، جس میطافت اور زندگی بائی جاتی ہے جب یہ دربا زورسے بہناہے تواس وقت وہ خاصقهم كى كيفيت كا اظهار كرتاب ورجب مرهم بوتاب تواس سے خاص قسم كى كيفيات كا اظهار بوتا بح اس كبها وكنفسى كيفيت كے مطابق اس كى كيفيات كوجذبه ياعقل كهاجاتا ہے۔ غرضكنفس كى قوتيں على وعليمده قونيس نبين بين ملكه وه تمام نفس انساني كاليك بعل سيجس كاظها ركي خاص قت بين بوتا بح تافراورادراك المم اشياء كوعلى معلى ويحضف كاسقدرعادى موكئ مي كمم ارب ك يتصور كرفائكل بوطانات كدوه درال ايك سي آج تك خارى تازات كونام علم كى مبيا دفرار دياكياب، يه تازات زبن ان برائی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لین کانٹ نے تابت کیا ہے کہ زبن ا نافی انسیں جول کا تول قبول نہیں کرایتا مبلکہ ان تشراور براگذرہ تا ترات میل کی نظم ووصرت کرتا ہے۔ زمن کے باعظ اح تاثرات يى حبب ربطبيدا موجانك توأسادراك كهاجاتك رتام خارى تاثرات بالاخرايك دراك كى

فكل فتياركريية من تقريبًا مام المران نفيات آج كل السيرتفق موجكي من كداشيار كاادراك مي صرف ذمن انساني كي دربعه موسكتاب -

جلت عذبات كي خليل كرك و حكل انص جلتون يبني قرار ديا كياب يجلنين حيوانون اورانسانون وونون منترك بإئى جانى بيران جبلتون كاتعلق خصوصًا غذار جاعت اورمنبي خوابش ب- تام انسانوس ان چنروں کی ایک زبردست خواسش یا بی جاتی ہے ان کی کوئی تعلیم وتربیت نہیں کرنا اسی ك الخيس جلتي كماجاتاب يعنى فنس انسانى ك وه اعمال جوكتى مى عقل غور وفكرا ورزربت تعليمك بغيرمرزدسول انسان كى مختلف جلتول كو بعض مامرانِ نفسيات في صرف ايك يا دوجلتول بينى Paycho Analysis. كرنيكي كوشش كى مع مثلًا فرائد روين كالمنهور ما سرنفيات جس في Paycho Analysis. كى نفسات بيش كى ہے) كہنا ہے كەتمام جلتوں كو تحليل كر كے صرف خودى كى جلت يرمبنى كياجا سكتابى یہ خودی کی جلت افراد کو شہوت کی جلت کے دربعہ جوکہ انانی نوع کی خلین کی ذمہ دارہے فنا ہونیسے بجاتی ہے۔ فراندان کے تام مادی اونفسی اعمال گی گہرائیوں میں صرف بنسی جلبت کی کارفرمائی دیجتاہے بروفسيرميك والك (Mc. Douga 22) جوره جلتول كوبنيادى قرارديني مي اورده مرجلت كرسا تهايك جزب كولازًا وابته محضى بن مثلًا في ذات كالحفظ كى جلت كرساته حوف كاجزب لازمًا وابنهب ولادكي تخلق كحبلت كسات صابح صنى شهوت كاحذبهم روطب اور يماجى جلت كم سائفتها أيك احاس کاجذب اسے علاوہ میک ڈاگل مربوط جذبات کے وجود کو جی سیم کرنا ہے ہنالا خوشی، ناامیدی برانی شكروغيره انان كى تمام جلتول اورجز بات كمجموعه كوانساني سيرت سع تعيير كياجاتاب م جلت اورقل پرونسیرمک داکل کاخیال ہے کہ جلتیں ہے تربا دہ قوی ہی اوروہ انسان کے دوسری نفنی فوی کے دربعیدر اسل صرف اپنے منعین کردہ مقاصد صل کرنا جا ہتی میں اسطومی خواہش ہی وہا کی حيثيت دينا تفاداس كاخيال تفاكه مقاصد درال خوامنات مفرركرتي مبي اورعقل مني على عقل كاليم بح

کہ وہ ان مقاصد کے حصول کیلئے ذرائع تلاش کرے جبتوں کو اسقدر قوی سلیم کرنے کے یم عنی ہی ان کی قوتِ الادی اور عقل کو کی بھی تھی آزادی حال نہیں ہے اوران کا کام صرف جبتوں کی اطاعت کرناہے۔ میک واکل کے اس تصور میں شکل اسلئے دکھائی دیتی ہے کہ وہ جبلتوں اور عقل کو ایک دومرے سے علیحر تہلیم کرتاہے حالانکہ وہ ایک ہی نفس کے اعال ہیں۔ ہارے تام اعال کے مل محرک جبلتیں ہیں جبن مرتبہ ان کا اظہار صرف جبتوں کی صورت ہیں ہوتا ہے شاگا جب ہم غذا کی خواہش کرتے ہیں باہم ہیں جبنی خواہش پر اہوتی ہور بوجن مرتبہ وہ ایک عقلی فعلی شکل اختیار کرتی ہیں شکل جب ہم ایک ریاضی کے مسلم کو حال کرنے میں مصروف ہوتے ہیں ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ غذا اور جن خواہشات کی تکمیل جبلتوں کے ذرائعہ ہوتی ہے اور ریاضی اور فلسف کے عقلی سائل عقبل کے ذرائعہ ملک جاتے ہیں بیکن جبلت اور عقس اور فلسف کے عوال بی منافی سائل عقبل کے درائعہ مائل منافی سائل منافی سا

يى مزورى نهبى بى كەبرى كى ابتدا صرف جبلتوں سے بهو بلكة عقل اورادادہ خود مجى ابنے افعال كون فروع كريتے بين كيونكه بيسب ايك طافت كے مظہر بين جونف انسانى كہلاتى ہے فض انسانى غرضك لك مكمل وصدت ہے بيم صرف اسكى صلاحبتوں كو سمجھنے كيك بعض اوقات جذبات اور بعض اوقات عقل اور ادادہ كو ايك دو مرے سے عليجدہ كرتے بين مرب در مل وہ باكل ايك نا قابل نقسى وصدت ہے جن بين جزبا ادادہ كو ايك دو مرے سے عليجدہ كرتے بين مرب در مل وہ باكل ايك نا قابل نقسى وصدت ہے جن بين جزبا عقل اور ادادہ سے مخلوط يائے جاتے ہيں۔

ادراک اور قال اور قال اوراک کوبایم ایک دوسے سے مرابط کرنا یعنی ان میں معانی پیدا کرنا خیال کاکام ہے جب طرح ہم جلبوں اور عقل میں فرق نہیں کرسکتے اسی طرح عقل اور خیال میں بھی فرق کرنا نامکن ہے جب طرح ضارجی تا ترات میں ادراک وصرت اور نظم پیدا کردیتا ہے اسی طرح مختلف ادراک میں خیال ایک وصرت اور نظم پیدا کردیتا ہے اسی طرح مختلف ادراک میں خیال ایک وصرت اور نظم پیدا کرتا ہے۔ ہم ادراک اور عقل کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کرسکتے عقل ایک فعال عنصرہ اور جب طرح کانٹ کہتا ہے کہ عقل اپنے اعیان کے ذریعیا ن مختلف ادراکو اکو ایک

وصرت دیتا ہے۔ وہ اعبان جوادراک بین نظم ووصرت بیداکردیتے ہیں خاص طور پرزوان ومکان ،کیفیت و کیت وغیرہ ہیں۔ اس کی نال ایسی ہے کہ ایک انسان عملی آنکھوں پرسبزعینک لگی ہوئی ہے وہ انتیار کوصرت بین ویکھ سکتا جی طرح کہ وہ موجود ہیں۔ انسان کواس طرح انتیا کو کا کہ بی دیکھ سکتا جی طرح کہ وہ موجود ہیں۔ انسان کواس طرح انتیا کو کہ بی بی کا کہ بی ہو گئے ہوئی اخیا کہ وہ انتیار کوصرف اپنے ذمنی اعیان کے ذریعیہ دیکھتا ہے نفسیات میں بید وہ نقطہ ہے جہاں سے عین فلسفیانہ نظامات کی ابتدائشر وع ہوتی ہے جوعقل کو ہی حقیقت کی اصل قرار دیتے ہیں اور فارجی دیا کو صرف اس کا ایک آلؤکار۔

عہد جد بیرے تقریبا تام اسران نفیات اس برتفق ہیں کہ نفس ایک وحدت ہے اور جذبہ قال اور ارادہ صرف اس کے مختلف مظام اس بیروفیسر جو ڈر کہتے ہیں کہ خالص جذباتی ،عقلی اور ارادی تجربات کا وجود نہیں ہے ان تام مظام رات کی مثال سمندر کی امرول کی ہی ہے جو سمیشانی شکلیں برلتی رہتی ہیں ۔ یہ وجود ہیں سمیشہ ایک دوسرے میں مرغم ہوتی رہتی ہیں اور ندان کا ایک دوسرے سے کوئی علیجدہ وجود ہے اور نہ وہ سمندر سے کوئی علیجدہ وجود رکھتی ہیں یہ اور نہ وہ سمندر سے کوئی علیجدہ وجود رکھتی ہیں یہ اور نہ وہ سمندر سے کوئی علیجدہ وجود رکھتی ہیں یہ اور نہ وہ سمندر سے کوئی علیجدہ وجود رکھتی ہیں یہ اور نہ وہ سمندر سے کوئی علیجدہ وجود رکھتی ہیں یہ

پرفیسراشرانگ بی فن اسانی کی اسی و صرت پرزوردیت بین، و فن مظامرات کی چیرفال شکلیں بتاتے ہیں، یو فن بریاا یک شکلیں بتاتے ہیں، یعنی میاسی، معافی اسابی و جالی اور بذم ہی، کسی ایک خاص وقت پریاا یک خاص انسان میں ایک فغی کیفیت کے غالب ہونیکے باعث اسکوان چیاخت مول میں ہے کی ایک قیم میں رکھا جا سکتا ہے لیکن برقسم کے انسان میں یہ چیرخصائص موجود ہوتی ہیں ایک سیاسی انسان مزم کی فیت سے خالی ہیں ہوتا اور مذا یک سماجی انسان جالی حس سے ۔ البتدان کیفیتوں کی خرت اور کمی کے باعث ان میں باہم تفرین کی جاسکتی ہے .

مسلم البرين نفسيات مجينفس كوهبم سية زادايك متقل بالذات فعال اورضالق طاقت ليم كرت

ہیں۔ قرآن میں کا کنات کی اس زنرہ اور فعال طاقت کو ایک ہی جامع لفظ بعنی وی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی وی کے ذریعہ اشیار ابنی زنرگی کے لئے غذا حال کرتی ہیں آورآ کنرہ نشوونا کیلئے صروری طاقت. قرآن میں اس وی کی تین قسیس کی گئی ہیں۔

ا وه وی جوتام کائنات میں شرک ہے تی کہ جادات میں موجود ہے۔ بیزندگی اور نظم کی وہ عالمگیرطاقت ہے جس کے باعث نام نظام کائنات چل رہا ہے اور جس کے باعث وہ ابنی انتہائی نشو وہ کی منزل تک بنجیا جا ہتا ہے۔ فرآن میں ہے کہ خدانے زمین بروی کی ۔

٧- وه وی جوتام حیوانون اورسب نیاده ترقی یا فته حیوان بینی انسان میں بائی جاتی ہے۔
اس وی کے باعث یہ اپنی اور کو جود کو باقی رکھتے ہیں۔ آمکیل کی علمی زبان میں انسے جبلت کہتے ہیں اور سیار ہیں ہوت کی میں ہوت کی میں میں جن میں وہ جبلیں خاص طور پرقابل ذکر میں جن کا تعلق انسان کی غذا اسکی جنسی شہوت اور سماج سے میں فیزاک ذریعیہ انسان اپنا مادی وجود مابی رکھتا ہے، جنسی شہوت کے ذریعیہ وہ اپنی نسل کو باقی رکھتا ہے اور سماجی احساس کے باعث ایک مشترکہ زندگی گذار کے نفسی اور تمری ترقی ترقامی زندہ رہا ہی خدات کے فرائے جہاں مکھیاں اپنا وجود قائم رکھتی ہیں وہاں انسان بھی زندہ رہا ہو خدات کے کھیوں پروی نازل کی جس کے باعث وہ پہاڑوں اور درختوں پر اپنا گھر نباتی ہیں ۔

 ازبس صروری ہے بیغیروں پرجووجی نازل ہوتی ہے وہ مندرجد ذیل اقعام کی ہوتی ہے۔

'ا۔ ایک داخلی وجی بینی دل ہیں ایک چیز کا القام وجا ناجطرح حضرت ذکر یا کو ہوئی تھے۔

ہ ۔ ہے نواب کے دربعہ جس طرح حضرت الجامجی کودکھائی دہتے تھے۔

سا۔ ایک صاف اورواضح شکل میں جس طرح وجی آنحضرت محملت می کو ہواکرتی تھی۔

ہ ۔ جبر آئی بغیر ایک انسانی جامعہ کے آنحضرت مسلم کے قلب پراٹر انداز ہوتے تھے۔

م ۔ جبر آئی ایک انسانی شکل میں نمودار ہوتے تھے۔

مونیا جبر آئی ایک انسانی شکل میں نمودار ہوتے تھے۔

مونیا جبر آئی کو ایک ہمیرانہ روحانی طاقت تسلیم کرتے ہیں جوعالم تضبید میں آکر ضراکا ہیا م

قرآن کی بیش کرده اس نفیات کی دوشی بین سلم حکما اور فلاسف نے اپنی نفیات مرتب کیں ۔
ابن سکو بہ نظر پار افقا کے قائل ہیں۔ وہ ہمتے ہیں کہ انسان عالم جادات ، بنانات اور جوات سے ترقی کرتا کرتا انسان سے درجہ تک بہنچا ہے اسلے اس میں اسوقت تک ان تمام عالموں کے اثرات بیائے جاتے ہیں۔
اسکے مادی جم کا تعلق عالم جادات و نبانات سے جہلتیں عالم جیوانات سے تعلق کھی ہیں۔ انسانیت بیں ان سے عقل اورا لادہ کی صفات کھل نمر لی ہیں۔ ابنِ مسکو پہنوار بی تاثرات کو علم کی سب سے ادنی قسم قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعدادراک کی قوت آتی ہے جس کے دریعہ خارجی اثبا کا مطالع موتا ہے۔ بینفس نمانی کی دریعہ غیر مادی جنرول کی دریعہ غیر مادی جنرول کی ہوت ہے گانے بھی اوراک کہنا ہے اسکے بعدوہ اپنی قتل کے دریعہ غیر مادی جنرول کی ہوت کو ایک کی قوت کو تب مثاب ہے جوابیٹ یان کے دریعہ مختلف اوراکو ن بیل کے ربط پر پاکسے علم کا موجب ہوتی ہے۔ اس کے بعداین مسکو یہ دی کی قوت کو تسلیم کرنا ہے جو بنجی بردل کا حصہ ہے۔ اس قوت کی وجود کا بیتہ مغربی فلاسفہ بین نہیں جاتا لیکن وہاں کے صوفیا بھی اس قوت کو تسلیم حصہ ہے۔ اس قوت کی وجود کا بیتہ مغربی فلاسفہ بین نہیں جاتا لیکن وہاں کے صوفیا بھی اس قوت کو تسلیم حصہ ہے۔ اس قوت کے وجود کا بیتہ مغربی فلاسفہ بین نہیں جاتا لیکن وہاں کے صوفیا بھی اس قوت کو تسلیم

کرتے ہیں۔ وی کے بعدا بن مسکویہ ملکونی اور الہی طاقتوں کو تسلیم کرتا ہے جو ملائک ورضاکا صدیبی۔

ابن سینا بھی ارتقا میں بقین رکھتا ہے اور نفس ان ان کی صلاحیتوں کو ضارجی اور داخلی صلاحیتوں کو مارجی صلاحیتیں ہیں۔ دکھنا ، حکھنا ، سونگ ، سننا، جبونا ، گرم اور سردی کا احساس ، نری اور سختی کا احساس ، داخلی صلاحیتیں ہیں۔

(1) وہم

رم) تورت مغیله (۳) عافظه رم) تورت معوره (۵) حمن مشترکه رم) تورت معوره (۵) من ناطقه

ابن رشرنفران ای کونفر کی کا مظر مجستا ہے جس نے اس دنیا ہیں ایک انفرادی جامہ اختیار کیا ہے اور جو بورت کے بعد نفس کی میں بھر جذب ہوجائے گا۔ اس نفس کے دوبیہ وہیں ایک فعلی (عدد نفس کل سے ہے اور دوبر انفعالی (عدد محمد کے بعد کا تعلق نفس کل سے ہے اور انفعالی (عدد محمد کا تعلق نفس کل سے ہے فعال عنصر کی فطرت بلندی کی طرف جانی ہے اور انفعالی دنیا کی طرف مائل رہتا ہے غرضکا بن رست دور انفعی کی فطرت بلندی کی طرف جانی کہ تاہے جو تام کا کنات این زندگی بنچ یا ہے اور اس کی کرفوں ہے۔
دری انفر کی ففس جواس نفس کلی کا صرف ایک پر تو ہے جو تعلق آفتا ہے اور اس کی کرفوں ہے۔
دری انفرادی نفس جواس نفس کلی کا صرف ایک پر تو ہے جو تعلق آفتا ہے اور اس کی کرفوں ہے۔
دری انفرادی نفس جواس نفس کلی کا صرف ایک پر تو ہے جو تعلق آفتا ہے اور اس کی کرفوں ہے۔

ملاعبدالرزاق لا بیجی دس فارجی اوردس داخلی حواس کوتسلیم کرتاہے۔ فارجی حواس میں آنکھ سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ داخلی توی ہیں۔ خیال، وہم، حافظہ، قوت مصورہ، حرب ترکی خیر انسانی نفس کا تعلق مادہ اور روح کلی دونوں سے ۔

ملاعبدالرزاق كان كى طرح عقل كى دوسين قراردين بي نظرى اورعقلى فظرى عقل كم نشوونا كى دونا كى دوناكى دوناك دردونادل قراردى بي د

ا عقل بالقوة - (جوامكانی طور بربوجود برو-)

ا عقل بالملکه - (جوچیزول کا دراک کرے)

ما عقل بالفعل - (جو واقعی موجود برو) 
ما عقل ستفاد - (جو تام نصورات کا دراک کرے) علی عقل کی مندر جو ذیل منازل بتائی گئی ہیں -

ا یخلی جس کے ذریعیان فطرت اور زمیب کے قوانین کی بیروی کرتاہے۔
م یخلیہ جس کے ذریعیان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتاہے۔
س یخلیہ جس کے ذریعیان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتاہے۔
س یزکرہ ۔ اچی عادات کو جس کے ذریعیان ان قائم رکھتاہے۔

سم فنا جس کے ذریعہ انسان اپنی ادنی فطرت وعلیحدہ ہوکر اپنارشتہ اپنی اعلیٰ فطرت سے جوڑتا ہے۔
صوفیا میں مولانا جلال الدین رومی نے نظریۃ ارتقا کو شنوی میں متعدد جگہ پیش کیا ہے، انسان عالم جادات، نہانات اور حوانات طے کرتا ہوا عالم انسانیت تک پنچاہے اور مولانا روم اسے بقین دلاتے ہیں کہ وہ فنا ہنیں ہوگا بکہ وہ عالم ملکوت میں جاکر داخل ہوگا۔ وہ نفسِ انسانی کے قوی حیوانی، انسانی اور ملکوتی قرار دیتے ہیں عشق میں انسانی کے فوی حیوانی، انسانی اور ملکوتی قرار دیتے ہیں عشق میں انسانی کی فنسی زندگی کا مبر جمکال اظہار ہوتا ہے جو خصر ونفس نسان کی نفسی زندگی کا مبر جمکال اظہار ہوتا ہے جو خصر ونفس نسان کا ملکوتی عضر اسکے عام دوسرے عناصر بیغلبہ حال کرنے ۔
ہوتا ہے جو خصر ونفس نسان کا ملکوتی عضر اسکے عام دوسرے عناصر بیغلبہ حال کرنے ۔

عبدالکریم ابن ابرایم جبلی انسان کامل کے مصنف کتے ہیں انسان جارع اصر مرکب ہے۔ دری خارجی عاصر بینی اس کا جبم - ۲۷) داخلی زنرگی بینی اس کا نفس - (۳) داخلی شعور جب وہ سرزندگی کتے ہیں دم) روح القدس بینی انسان کا روحانی ہیلوجی کے متعلق فرآن ہیں ہے کہ میں نے ابنی روح اسیں میرونک دی۔ نفخت فیرمین موجی اس روج القدس کا حب نفس ان کی کمل شعور موجاتا ہے اسوقت وہ انبی انہائی روحاتی تنی کی منزل رہینج جاتا ہے۔ انسان کوخود اپنے آپ کو پہنچ نے کے ہی معنی ہیں کہ اسے یہ وحانی شعور حال موجا کی منزل رہینج جاتا ہے۔ انسان کوخود اپنے آپ کو پہنچ نے کے ہی معنی ہیں کہ اسے یہ وحانی شعور حال موجا عبر الکریم جیلی انسان میں آٹھ قو توں کو تسلیم کرتے ہیں۔ (۱) عقل اول یا عقل کا وہ حصہ جو انسان کو میں آتا ہے۔ (۲) عقل وہ عام انسانی عقل جو انسان کو ملتی ہے۔ (۳) وہم بعنی انسان کی جزول کو میاد کرنے کی قوت حافظہ - (۸) قوت حافظہ - (۸) قوت داکر وہ بعنی چیزول کو میاد کرنے کی قوق۔

عبدالکریم آبان فی فس کوایک آئینہ سے تنبیہ دیتے ہیں جس کا رخ خسرا کی طرف ہے اور جس میں اس کی شعاعیں ٹررہی ہیں۔ آئینہ کا دوسرا صدا سکی پٹت ہے جوان ان کی مادی فطرت ہی جب آئینہ کی پٹت ہے جوان ان پنی انتہائی روحانی ترتی پر پہنچ جا آبا آئینہ کی پٹت بھی اس کے مجتی رخ کی طرح روشن ہوجائے توان ان اپنی انتہائی روحانی ترتی پر پہنچ جا آبا آئی ہی انسان میں حواس کے ذریعیہ اسان میں حواس کے ذریعیہ انسان کو حقیقت اعلیٰ کاعلم ہوتا ہے ، نفس انسانی کا تعلق جم سے مادی فلب کے ذریعیہ ہے اس مادی کے ملاوہ ایک روحانی قلب موجود ہے جوان ان کا تعلق عالم ارواح سے بیرا کردیتا ہے۔ کس روحانی قلب کی صفات ہیں قوت ارادی ، طاقت اور علم وغیرہ ، اور ان قوتوں کا اظہار ادراک کے ذریعیہ ہوتا ہے۔ آمام غزائی شنے ذہنی توئی کی پانچ قسمیں قراردی ہیں۔

(۱) قوتِ تَفْكُر (۲) قوتِ تَفْكُر (۲) قوتِ طافظه (۳) قوت طافظه

ده )حمِ شترک ـ

عقل سے امام غزال کا مفہوم صوف اس قوت سے نہیں ہے جوچیزوں برغوروفکرکرتی ہے اور ناٹراتِ خارجی کوایک نظم میں لاتی ہے، بلکہ یہ ایک بالذات قوت ہے جوانسان کی تمام نشو ونما کی دمار

اگرانسان کوییعفل سیسر ہوتی ہے تواسے وہ طاقت حال ہوتی ہے جس کے ذراعیہ وہ اپنی انتہا کی نشوونسا کرسکتا ہے اور ملا تک کے رنبہ مک پہنچ سکتا ہے۔

يُوتِي الْجِلْمُةُ مِنْ يَشَاء السَّرْجِكُوجِ اللَّهِ عَلَاتِ عَطَاكُرْنَا مِ .

اسلامی نفیات برایک مختصر نظر دلیے سے بہیں بہم جلاکہ وہ نفس، روح، ذہن یا عقل کوایک آزاد منقل بالذات عفر نفی اور جلتیں، جذبات، عقلی غور وفکر بالی احساس، قوت ارادی الہم اور ووری کو وہ اس کی مختلف کیفیٹیں سمجھتے ہیں، نفس انسانی ایک طرف جبم نعنی ما دہ پر حکومت کرتا ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق عالم ملکوت اور عالم الہی ہے ہے۔

خلاصہ ایشرق اور مغرب کے ماہران نفیات کی تحقیقات کی رقبی سیم انسان کے مختلف نفسی فوی ، رہنہ ہے کہم انفیس اب نفسِ انسانی کی مختلف کیفیات کہیں کامندرجہ دیل خاکم بناسکتے ہیں۔

ا جلتين وجزبات برجلتول ميسبس زياده الم مندرجه ذيل جلتين من

رالف ) وهجلتین بن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کی بقاسے ہے مثلا کھوک و بیاس کی جلتیں۔ رسب ) ۔ وہجلتیں جن کا تعلق انسان کی بقائے نسل سے ہے . شلا عبنی خواہشات ، ابنے بچوں کیلئے مال کی محبت وغیرہ ۔

رجر) - وهجلتین بن کا تعلق انسان کے ساجی احساس سے ہے مثلاً اپنیم جنبوں کے ساتھ زندگی گذارنے کی خواہش -

ان کے علاوہ اور مجی جبلیں ان ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام جبلیں بالا خرجذبات کی شکال ختیار کرلیتی ہیں۔ مثلا ان ان بیں خوف ، شہوت ، اور تنہائی کے جذبات پیدا ہوجاتے ہیں جبلوں کے باہم مخلوط ہوجا نے سے نظر ، دہشت ، تا امیدی پرلیٹانی اور خوشی جیسے مخلوط جذبات پیدا ہوجاتے ہیں۔ مخلوط ہوجا نے سے نظر ، دہشت ، تا امیدی پرلیٹانی اور خوشی جیسے مخلوط جذبات پیدا ہوجاتے ہیں۔ مخلوط ہوجا اس خسمہ کے در لعد داغ تک پہنچے ہیں ایک نظم میں میں ایک نظم میں میں ایک نظم کو نواز کر ایک نظم میں ایک نظم میں ایک نظم میں ایک نظم کی نے دور نیا میں ایک نظم کی جان کی نظم کی کو نواز کر ایک نظم کی نظم کو نواز کر ایک نظم کی نواز کی نظم کی نواز کر ایک نواز کر ایک نواز کر نواز کر نواز کر ایک کو نواز کر نواز کر

متى تابية متى تابية

اوروصدت بیداکرتی ہے۔ حواس شمسہ اور دماغ کا البتہ نفس سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ ذہب العیس اُسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح ایک موٹر ڈرائیورانی موٹر کو۔

۳۔ قوتِ عقل دوہ قوت جوابیے اعیان مثلاً زمان ومکان کیفیت اور کمیت وغیرہ کے مختلف درالو میں وصرت بیداکرتی ہے اور نیز علم کی بنیا در گھتی ہے۔

م \_ توت حافظه و حب كے زراجيد انسان اشيار كواپنے نفس ميں محفوظ ركھتا ہے اور عبد ماضى كے واقعات كويا در كھتا ہے -

۵ - قوت ارادی - حس کے زریعیدانان علی کرنیکا فیصلہ کرتا ہے -

۲ ۔ قوتِ جال ، ۔ جس کے ذریعہ انسان کائنات میں حن وہم آئی دیکھتا ہے۔ شاعرانہ حس اِس قوتِ جال کی ایک قیم ہے ۔

، توت وجران بیس کزردیدانسان بغیر خور وفکر کے اشاری حقیقت کا احصاکر لیتا ہے۔ نیفس کی صلاحیتوں کی انتہائی نشوونا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طاقت کے ذریعہ انسان ایک ماور کی شعوری کیفیت کی وساطت سے حقیقت اعلیٰ سے تعلق بیدا کرلیتا ہے۔ جب یہ طاقت اس درجہ پہنچ جاتی ہے تواسے ولایت باالہام کی طاقت بھی ہتے ہیں۔ نبوت کی صلاحیت یا وی الہی بھی اسی طاقت کی انتہائی اور ترقی یا فتہ تکل ہے۔ اس طاقت کے ذریعہ انسان ایک وجرانی کیفیت کے ذریعہ حقیقت اعلیٰ کا اصابی کرتا ہے اورانسان کا تعلق عالم الہی سے حاصل کرتا ہے۔ یہ طاقت ملکوتی طاقت سے بہت مثابہ ہوا ورانسان کا تعلق عالم الہی سے حاصل کرتا ہے۔ یہ طاقت ملکوتی طاقت سے بہت مثابہ ہوا ورانسان کا تعلق عالم الہی سے یہ کرکردیتی ہے۔

سم اس بات بر محرد و باره زور دینا جاست مین که یه تام حبلتین، حزبات ،عقل اراده ، جالی جس، وجران اوروی وغیره کی قوتین ایک متحره فنس کی قوتین مین بیروی انسانی کی صفات مین یة قیں اور صفات ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں بلکہ نفس کے مختلف مظام رات کے وقت ان کی شرت کمی اور نوعیت کے اعتبارے ان کو مختلف نام دید کئے ہیں۔
اگریہ سوال کیاجائے کہ جذبہ عقل اور ارادہ کی قوتوں میں سے سب سے مقدم کونسی قوت ہے تو کہا جائے گا کہ وہ قوتِ ارادی ہے کیونکہ قوتِ ارادی ہی کے باعث نفسِ کلی نے اینا اظہار کیا ہے جس کانفسِ انسانی صرف ایک پر توہے۔

كن فيكون - مواورسي گيا

یے جذبہ گُن ہی دراصل عام کا کنات کے وجود کا باعث ہے اور دیگرتام مظامرات اسی کا پرتوہیں یختلف انسانوں بین ختلف انسانوں بین ختلف تناسب سے بائی جاتی ہیں جس کے باعث ہم انسانوں کی فقت کے سکتے ہیں مثلاً جن میں عقلی قوت زمادہ بائی جاتی ہے انصیں فلاسفہ کہاجاتا ہے اور جن میں جالی جس کی زیادتی ہوتی ہے وہ شعرا کہلاتے ہیں ۔ جن میں ولایت کی وجدانی کیفیت ہموتی ہے وہ صوفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدرجہ انم اظہار پیٹیم بروں کی ذات میں ہوتا ہے ۔

موفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدرجہ انم اظہار پیٹیم بروں کی ذات میں ہوتا ہے ۔

موفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدرجہ انم اظہار پیٹیم بروں کی ذات میں ہوتا ہے ۔

موفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدرجہ انم اظہار پیٹیم بروں کی ذات میں ہوتا ہے ۔

موفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدرجہ انم اظہار پیٹیم بروں کی ذات میں ہوتا ہے ۔

موفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدرجہ انم اظہار پیٹیم بروں کی ذات میں ہوتا ہے ۔

موفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدرجہ انم اظہار پیٹیم بروں کی ذات میں ہوتا ہے ۔

موفیا اور اولیا کہلاتے ہیں ۔ فوت وجدان کا بدر جمانہ کا بدر ہوں کا بدر کیا ہوں کیا ہوں

وليسبرالفران

صوبہ ہارکے مشہور عالم مولانا معربی ما مرتب فرما یا ہے ۔ اس کتاب کی مدد سے قرآن مجید کا ترجہ کرنے کی صلاحیت زیادہ و رفی مولانا کے دہائی مالے کا بنہ ، ۔ مکتبہ مربم مال فرول باغ دہائی

## من وسال المان عربی کی ترقی وترویج

علمائے ہن اور عرف مجمی مہاجرین کامختصر نذکرہ دم،

مولانا عبرالمالك صاحب آروى

اب آئے کتب بالا کی روشنی میں کئی قدرتفصیل سے ان علما کے تراجم، ونقوش و آثار سے بحث کریں جو عرب ہندوت آن میں آئے یا جن کے باب یا دادا تشریف لائے، یا مھرجن کے تعلقات بلا دِعرب وشام سے قائم تھ، گووہ خود ہزدوت آن میں پیدا ہوئے، ان علم اصوفیہ اورا دبانے عربی زبان وادب کی بیش بہا ضوات انجام دیں، فردا فردا ان کا مخصر ساتذکرہ رئی ہی وافادہ سے فالی نہ ہوگا۔

شخابو بكربناصر من كاايك شهور على خاندان بنى عيدروس تصااس گفرانه كے بہت سے افراد كے حالات خلاصته الا ترميس ملتے ہيں۔ اس خاندان كے بہت سے افراد سندوستان ميں آئے اور ميں توطن اختيار كريا اور ميں سيرد خاك ہوگئے، ان بي بہت سے شب زندہ وارصوفی بحی تھے اوراد ب بوليل بحی الحفول نے اسلامیات اور عربی ادب كی معتدب خدست انجام دیں، انھیں میں شیخ الورکر بھی تھے۔

آپ کانب یہ ہے، ابو مکر بن احرب میں براہوئے اور بین نتی بن اشیخ عبدالترالعیدروں ہہت بڑے عابدرا ہر منے میں براہوئے اور بین نشوونا بائی، قرآن مجید کے افظ تھے۔ ہندون بین آئے اور شاہ ہے اور شاہ نے قدرافزائی کی اور وظیفہ وخلعت سے سرفراز کیا۔ اس کے بین آئے اور شاہ ہے اور شاہ نے قدرافزائی کی اور وظیفہ وخلعت سے سرفراز کیا۔ اس کے سام ہوں کا بین بلکہ حذرت کا شہرے (مجم البلدان ۲۵ میں ۱۸۵ میں کے علاوہ البدرالطالع کے بمتی صلا برجمی برسی شیخ کا حال لکھا ہوا ہے اس کی تصریح ہے۔ (برہان)۔

بعددولت آباد میں سکونت اختیار کرلی، اور میں سلامات میں وفات بائی، آب کی قبر شہورہ جہاں لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔

تخ او کرب میں استا دالا عظم الفقید المقدم آپ ولی عارف تھے تہ ہرتہ ہیں ہیدا ہوے اور ہیں ہرتے اور قرآن مجید احدین الا سا دالا عظم الفقید المقدم آپ ولی عارف تھے تہ ہرتہ ہیں ہیدا ہوے اور ہیں ہرتے اور قرآن مجید حفظ کیا اور اپنے در الفتی کے صوفید اور بزرگان دین کی صحبت سے استفادہ کیا، خلا شیخ عبداللہ بن شیخ الحرید اور آپ کے صاحبارہ فرن العابدی اور میدقاضی عبدالرحن بن شہاب الدین اور آپ کے معائی قاضی احج بن حمیل کی آپ برتھ فی کا علیہ ہوا آپین ہیں گئے اور شیخ عبداللہ بن علی کی صحبت ہیں آپ اور آپ سے تعلیم مصل کی ، امغول نے فرق تصوف بہنایا ، محبراس کے بعد آپ ہندوستان تشریف اور آپ سے تعلیم مصل کی ، امغول نے فرق تصوف بہنایا ، محبراس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لاکے اور سورت میں شیخ محمد بن میں المنان کی وفات کے بعد آپ نے اور المیں ولی کو خلف شہروں میں بیاحت کی ، ملک عزب کے دربار میں المن ہوئی اعفول نے اپنے فاص دوستوں اور نرموں ہیں شامل کیا ۔ بدر با اسم عادل شاہ کے دربار میں رسانی ہوئی اعفول نے اپنے فاص دوستوں اور نرموں ہیں شامل کیا ۔ آپ بیجا تو رسی دفت ہوئی۔ آخری عربی آپ کی بینائی جاتی رہی تھی مقبرہ مادات میں مورکے قریب دفن ہوئے۔

احربن ابی مکرابن شای ایمنی ایمشهور تذکره نگار محرا کجال انشلی رصاحب نفائس الدرر) کے کھائی ہی محرالحبال انشلی رصاحب نفائس الدرر) کے کھائی ہی محرالحبال انشلی اسب کی صحبت میں رہے اور اپنی کتاب میں انھوں نے آپ کی بزرگ اخلاق اور زہرو ورع کے حالا سنت قلمن دکئے ہیں۔

نوی دید و بی عادل شاه بسی بی فرمائش سے ابوالقائم فرشتہ نے اپنی منہور تاریخ لکمی اور جس کے طلی عنایت ہیں نظہوری اور مولانا قمی نے شعروا دب کی فرشیں انجام دیں ہیا ننگ کہ اس عرب مصنف وصوفی کے ساتھ اس ایرانی شاع (فہوری) نے بھی سطان میں بیابور میں انتقال کیا۔

آب شهريم س بدا موت قرآن مجيد حفظ كيا اور محدوا عيشه منهور فارى سے قرآة مجمى ، جزريه اور اربعین نوویه اوراجرومیه زبانی بادکروالیساسی کےساتھ ارشاد، مرقات الاصول ورابن سام کی قطرالندی کابھی بیشترحصہ یا دکرلیا ، علامہ محدم دی اور قاضی احربن حبین سے فقہ ٹیرھی ، اور مہت سے علما و فضلار سی علم حاصل کیا، ان میں شیخ زین العابرین العیدروس اوران کے بھائی عبرالرحمٰن السقاف بن محمرالعیدوس بھی ہیں، فقہ، صریت اور عربی ادب میں انتیاز ودستگاہ کال کی متعدد مشائخ نے اجازت دی اور خرت بہایا مندوسان سی ہے ان سے بہت سے لوگوں نے ادب عربی طال کیا۔ مندوستان میں شیخ بن عبدالسر العيدروس سنصوف في تعليم طل كي، سيدالوبكرين احدالعيدد وس ا درسير حبفرالعيددوس ا درسيد عمر بن عبراسترانيبان كي صحبت بي رب ، آخرالذكر كے حلقهٔ درس بين شرك رب اور علوم عقلبه اور فنونِ ادبيه اورعربي زبان كالعليم حال كى، ملك عنبرك درماريس بنيجاس نے احصابرنا وكيا كھر سندوستان كے تعبق بادشاموں نے ان سے خصوصیت بیداکی اوران کو بلندم تنبہ کک بینچایا، اس کے بعد آپ اینے وطن لوٹ كئے. قامنی احدب حین کی ملازمت میں رہنے لگے اور ان سے فتح انجواد اور احیار العلوم مرحی اور شیخ عبدران السقاف سعربی ادب، صربی اورتصوف کی کتابیں بڑھیں، اس کے بجد حربین کا سفرکیا اوروہاں کے علماشيخ عارف محدبن علوى، شيخ عبدالعزيز رمترجي، شيخ محدبن على بن علان شيخ سعيد باقشير شيخ محسمات عبر المنعم الطائفي، سيراحرب الهادي اورعارف احربن محدالقشاشي مرني سے استفادہ كيا، ان ميں اكثر حضرات نے اپنی تمام مرویات و تالیفات کی اجازت دی اس کے بعدانی وطن لوٹ آئے آپ ادیب جليل، خوشخط، ذبين اورطباع تصى، لغن ولطائف وظرائف كعلاوه حباب وفرائض مين مي بيطولي رکھتے تھے۔ بہت سے طلبہ آپ سے منفید ہوئے۔ اسلی رصاحب نفائس الدرر) مکمناہے کہ ہمنے ساری زنرگی میں می آپ کو غصر ہوتے ہوئے یاکسی کی غیبت کرتے نہ دیکھا،کسی نے سایا بھی توصیر کیا خوشبول پسند کرتے، اجہالباس زیب حبم کرتے، فقرول سے مجت کرتے، مصیبت پر صبرکرتے، رات کی عبارت کھی ترک نه كى روانام ميں بيرا موے اور شہرتر كم ميں عصابہ ميں وفات يا كى -

شِخ احربن شیخ عبدالشرالعیدروس صاحب نفائس الدرركها اع: -آب الم الدر مم میں بیا موت صاحب فلاصة الآثركي روايت برحل الى والده بالديار الهندية واقام عنده باحل بادراني والد ے ملنے کیلئے دمار منزکا سفرکیا اور احمرآبادی آب کے ساتھ قیام کیا) صاحب حال بزرگ گذرے ہی مندتان كے زمائة فيام بين اپنے والد كے صلفة درس بي شرك بوئ والدكا انتقال بوگيا تو بندر بروج بين رينو لكے یہاں کے لوگ آپ سے خیروبرکت کی دعائیں کراتے ، بیاروں اور خراب امراض میں مبتلارہے والول کیلئے دعائين كرات اوروه بركت دعام بلاكى دواكے شفا بات، ألحبى فرماتے ہيں وكان في حال غيبتہ يخبر بالمخيبات (عالم وجرمين غيب كي ماتيس بتاتي) آگے بل كريبي مصنف لكھنا ہے كه آب كى اور بھي بہت ك سرامات ہیں، سالا اعمیں مقام بندر بروج انتقال کیاا ورہیں دفن ہوئے۔ شیخ احرین علی بن احدالبسکری محدالجال اشلی اینے سفر سندوستان میں آپ سے ملا تھااس نے اپنی کتا ب نفائس الدردين آپ كى برى تعرلف كى ہے اور بتا ياہے كەموصوف نے اپنے والدا ورشنے عبدالقا در بناتے العيدروس وغيره سعلم طال كيا الم الويكرينى في بورالسا فرس آب كاحوال ومناقب بيان كئے ہیں فرماتے ہیں۔

وكانصاحبنا احمالمذاكورمن اهل العلم بهار دوست احرزكور صاحبهم وصلاح، والصلاح متبعًا للكتابي السنة سالكاعل قرآن صرف كيرو، سلف صالحين كي راه به تعج السلف الصالح متصفا بالعفاف قانعًا طيخ والي بالامن قانع تصروقت كا بشيتر بالكفاف ولا يرى فراك فرالاوقات الامشغولا حصد طالعه بالصنيف مي كرارت، آب كي مطالعة وكتابه مُ خلور الحج الله المناف وكا يرى فراك المناف وكراك و

مرنے۔ سے مجھروز پہلے بینائی جانی رہی، صاحب خلاصنة الاترف ادیب الزمال عبداللطبف بن

محرالزبیرکے قصیدہ کے چنواشعار نقل کئے ہیں جواتھوں نے آپ کی سرحیں کے ہیں جن سے پتہ جاتا ہے کہ آپ مسلکا مالکی تقے، اسی طرح اور بھی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے مان اے میں بقام احرا آبادا نتقال کیا۔ اسخیس آپ ہندی آب ہندی الہند کی نقشبند النخیس آپ ہندی ، ناج الدین الہند کی نقشبند مہاجر کی آپ ہی کے متر شدین میں تھے۔ صاحب خلاصة الاثر آپ کو صاحب کرامات عجیبہ وتصرفات غریبہ بتاتے ہیں آپ کے مرمد حضرت ناج الدین کا نزکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

سهب کی کرامات متعدد میں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ شیخ نے آب کو کی کام کیلے نہر آمروم میں ہیں اس میں آب رہ میں اس میں ایک بیدا میں اس مورت کے پیچے ہی اورانیا شغف ہیدا ہوا کہ شد مربز رہی، اور کام کی یاد بھی دل سے موہوگی اس عورت کے پیچے ہی جے جارہ تھی کہ کا گہاں اس مورت کے پیچے ہی جے جارہ تھی کہ کا گہاں اس مورت کے پیچے ہی جے جارہ تی کا گہاں اس مورت کے پیچے ہی جے جارہ تی کا گہاں اس مورت کے پیچے ہی جے جارہ تی کا گہاں اس مورت کے پیچے ہی جے جارہ تی کی کہ کہ کہ اوران کے اس مورت کے پیچے ہی جارہ کی اوران کے اس مورت کے دیکھے انوغا میت درجہ شرندگی طاری ہوئی اوران کی دیکھے اور بی راہ کی اور جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے آئی کے قلب سے مہل مجب میں حاضر ہوگی اوران کی راہ کی اور جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے آئی کے دیکھے اورانی راہ کی اور جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے آئی کے دیکھے اورانی راہ کی اور جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے آئی کے دیکھے اور میں ان کو (تاج الدین کی) ہند جل گیا کہ شیخ راز سے واقعت تھے ا

صاحب فلاصة الآرنے آپ کے خوارق عادات کے سلسلہ ہیں اور بھی دووا قعات درج کئے ہیں جن میں ایک ٹریوں کی پورش اورا یک پرنیاں حال مفلوک انساں کے متعلق ہے آپ کے حکم سے ٹر پول نے آپ کا باغ خوا بنہیں کیا، اورا یک غربت زدہ آدمی کو آپ کی برکت سے مال ودو لت حال ہوگیا۔ شیخ تاج الدین بن زکریا سلسلہ خات کے بہت بڑے بزرگ گذر ہے ہیں، ہندو سان کے دہنے والے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین کی دوح پُر فتوح نے تلقین کی ، مرتوں خواجہ حیوالدین ناگوری کی قبر رمیجا ور دہے اور ذکر و خول کا سلسلہ جاری رکھا، مدتوں بہاڑوں اور سیا با نوں میں مارے مارے بھرے ، بیرکی تلاش میں بہت سے مشائخ کے آسانوں پرجہہ سائیاں کیں، لیکن آخریں شیخ الدین کو دیکھا توادان تکا ملہ بیدا بوكئ اورسين رستِ ببعت درازكيا- صاحب خلاصة الانركيصي،

فلماراه حصل لدفيدا قصى مأبكون جب آپ فيخ رالنجن كوركيا انتهائي من الاعتقاد والشيخ رضى سهعند درجاعقاد طالبوگيا اورشخ في اب تلقاه مجسن القبول واظهرك اند كينيرائي كي اوراييا معلوم مواكه شيخ آب كان منتظراك -

عالم جذب بیں سر شارتے ، مختلف علوم کی بہت سی کتابیں پڑھیں لیکن صوفیا نہ جذب و حال میں جو کھی پڑھا تھا سب سبول گئے ۔ جب قلب سی کون ہوا تو کھی کوئی ایسا فن یا موضوع نہ تھا جس سب واقعی کے بیات کہ اس فن کے امرین بھی جیرت بیں آجائے ، کھانے کے اقسام اور ان کے بہانے کے متعلق آپ کی ایک کتاب ہے ، دوسری کتاب درختوں کے متعلق سب یتیسری کتاب طب کے متعلق ہے ۔ دسی طرح فن خطاطی میں یوطولی حال تھا ، اسی طرح ایک شخص جس کوطب میں کمال مقا ، اسی طرح ایک شخص جس کوطب میں کمال حال تھا آیا ، آپ نے اس سے منطق کے دقائن و کات پرائی گفتگو کی کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ نتیجہ مقا سعا دت روحانی کا۔

خوناه میں مکرمیں انتقال کیا۔ آپ کی فبر کی جگہ ہے سے تیارتھی اسی میں دفن ہوئے ، یہ کوہِ ابوقی اسی میں دفن ہوئے ، یہ کوہِ ابوقبیس کے سامنے کوہ فین انتقاع ہے جس میر مجیزہ شن القمر کی حلوہ ریزی ہوئی تھی، لوگ بہاں آپ کی فبر کی زیارت کیلئے آتے ہیں ۔

سیرجال الدین الدُشقی والدکانام نورالدین دادابوالحسن بینی سیراوردُشق (شام) کے رہنے ولئے بیں بہت بڑے ادیب اورشاعرتھ، دُشق بین تعلیم کی بھر مکہ کاسفرکیا ایک زمانہ تک قیام کرنے کے بہت بڑے ادیب اورشاعرتھ، دُشق بین تھے۔ ادیب کے مام ابوالحس نے آپ کونواز ابعد بین کی عزت نجتی، یہ ابوالحس اور کرنے۔ آخرا ورنگزیت نے۔ ادیبول بریارش کرم کرتے۔ آخرا ورنگزیت نے۔ ادیبول بریارش کرم کرتے۔ آخرا ورنگزیت

ان كوقيدكر دالا ، انقلاب دمر في جال الدين برمجي انز دالاسكن التقول في حيدرآ بادكونه هيورا ، بين رمن كاختم كي اور ده المام بين بين دفن موئ -

الامرجوبرسلطان الهند البجين بس مندوستان آئ ان كے ايك مجانى تصدونوں كوبر بان نظام شاه في ميا قرآن مجید کی تعلیم صال کی اوراس کوحفظ کیا اس کے بعد مادشاہ نے گھوڑے کی سواری شمشبرزنی ، نیزہ بازی اورنتراندازی کاتعلیم دلائی بیانتک که ان فنون س مهارت همل کی هیرترقی کریے منصب دوصدی بینج شافعی المزمب تھے، بہت کا بیں بڑھیں اور شائخ کی حبت سے استفادہ کیا، امام شیخ بن عبداللہ العيدروس كى ملازمت بين رب آب نے خرفد بينايا ، محراكج الاسلى (صاحب نفائس لدر) اپنے دورانِ سفر ہندس آپ سے ملاء آپ نے اس سے فقہ ،نحوا ورجد میٹ بڑھی، شلی کہتا ہے آپ برا برتلاوت ، ذکر اور وردسين شغول رئي بيب بهادر تق چېره بشاش تقا، كفار سے جنگير كيس اليكن زمانه كسى چيز كوايك مال برنهن جورنا، امارت مانى رى بيجا پورس جليك تركيس الديناء بين مين وفات كى اورس دفن بو شيخ بن عبدالله ين إين سين مك آب ك فالذان مين باب سيط كانام شيخ بن عبدالله مقا فيانجه آب كانسب ساحب خلاصنه الانريه لكصفي بن - شنخ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله العيدروس -ببت برے محدث فقیدا ورصوفی گذرے بیں۔ شہرتر یم بس بیدا ہوئے، قرآن مجیدا وردومسری كتابين حفظكين، اين والدكح حلفر درس بين شركي بوت اوران سے بہت سے علوم برھے، باب ہى في لاين بين كوخرة أنصوت بهنابا . فقيه فضل بن عبرالرحمن بافضل اور شيخ زين باحبين سے فقريرى يمن اورحرمين شريفين كاسفركيا اورشيخ محمرالطيار سعلم حال كياان كے ساتھ آب كے مناظرے اور حيكم شهورس مكانات بس وارد بندوت ان بوئ اوران جيا شخ عبدالقادين شخ سعلم حال كيا وہ آپ کوبہت عزیزر کھے اور آپ کی تعراف کرتے تھے۔ الفول نے لاین ہیں کوبہت سی بٹارنیں دیں اور خرقہ بینایا۔اس کے بعد آپ دکن میں آئے ملک عنبراورسلطان برمان نظام شاہ کے درمابہ

میں رسائی ہوئی لیکن معضم ردوروں نے بادشاہ کو برظن کردیا اور نتینے کے خلاف چغلیاں کھائیں اسکے آب وہاں سے سلطان ابراہم عادل شاہ کے درباریں چلے آئے۔ بادشاہ نے آپ کی بڑی قدر افزائی كى، بېانتك كوئ كام آپ كے بلامنوره نهي كرنا تھا۔ شيخ كے ساتھ سلطان كى الادت اور تھى زياده اس وجهد معمولی که اس کے ایک زخم تھا جس کے متعلق طبیبوں نے متفقطور پر کہد دیا تھا کہ بغیرا پراتی اجهانه بوگا، سين شيخ ي بركت سه وه زخم بلاج احت اجها بوگيا . ابراسيم عادل شاه يعي تهاميكن اس کے بعد سی ہوگیا، سلطان جب تک زندہ رہا آب اس کے ساتھ رہے، جب سلطان مرگبا تو آپ فتح فال ابن ملک عنبر کے باس دولت آباد جلے آئے اور سیس المناع میں وفات بائی اور دولت آباد کے قریب ایک مشہورروض میں دفن ہوئے یہاں لوگ زیارت کو آئے ہیں۔ شیخ بن علی انجعفری آب ایک گاؤل سمی ترلی کے رہنے والے تھے بہیں آب بیدا ہوئے قرآن حفظ کیااور علمائے حفانی رمانی کی ایک جاعت سے علم صل کیا، بندوتان آئے اور بیال کے اکابرعلمارے استفادہ كيا يجرحين كاسفركيا، ورعلوم نقليه وعقليم كاللهوك يجرب رشهرس رب لكيهال آب كى برى شهرت بونی، علوم سرعیه کی تعلیم دین آب سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا، آپ کو خطیبِ جامع کا لقب عطابها علم كے ساتھ دنيوى رتب ومنصب بھى ملا، آب قاضى مقرر موك اور مالانام ميں مين انتقال كيا-عدالقادربن شيخ العدروس المب كالإرانامين: -عبدالفادربن شيخ بن عبدالتدبن شيخ بن عبدالمالعيد لقب محى الدين خط ،آپ كا ظائران من سے آيا ، خود احرآباد دسدوستان ، ميں پيرا موئے ، النورالا فر آپ کا مشہور مذکرہ ہے جس میں دسویں صری بجری کے علمار کے حالات ہیں۔ آپ نے اپنے ذکرہ میں انفطالات زندگی خود درج کئے ہیں جمرانجال الشلی صاحب نفائش الدرنے اسی تذکرہ ہے آپ کے حالات نقل كئيس -

سب فرمات مین کانت اهی ام ولد هند بدر میری والده مندوستانی لوندی تصین) برنری عابده زامر

تفیں آپ نے اپنے خاندان کی طرح تصوف کی طرف توجہ کی ، اورکسب کمالات کیا، بہت می ملند بایہ کتابیں تصنیف کیں۔ تصنیف کیں۔

تصنیفات کے علاوہ آپ نے شیخ الاسلام عبدالملک بن عبدالسلام وعین الاموی المینی الثافعی کی شرح قصیدہ بوصیری پرتقرنظ کھی ، جو " بانت سعاد "کے جواب ہیں ہے عربی زمابن کا اتنا بڑا عظیم الثان صنف صوفی ، مورخ ، شاعاورادیب فاک پاک ہندوتان سے اعطا اور ہیں احرآ بادیس راحتِ امبری کی نمیند سورہا ہے ، ساخم برس کی عربی آپ نے ساتنا ہو ہیں انتقال کیا ، آپ کی فرزیارت گاہ فلالق ہے۔
مقالہ صفرا میں بار ہویں صدی تک کے علمار کا مذکرہ ہے ، تیر ہویں صدی کے علما کے بہاں کا ایک مختر والی بات ہو ہوں صدی کے علما کے بہاں کا ایک علمار کا مذکرہ ہے ، تیر ہویں صدی کے علما کے بہاں کا ایک علمار اور ادیا کا تذکرہ ہے انتار النہ فرصت کے وقت اس کتاب بایک بیط تبھرہ لکھا جا گا اور لیطور تنمہ عبد صافر کے علمائے اسلام دہنہ ، پر بھی مختر اروٹی ڈالی جا نگا ۔

اہنامہ " ارتی اور ندہی معلومات کا نادر محبوعہ از کا نادر محبوعہ حقائق و بصائر کاعلمی خسزانہ اسلام اور مرکز اسلام کے نام بزئ نسل کیلئے توجید عمل کا داعی مرکزی ظیم کی دعوت دینے والا ما ہنامہ بارہ ماہ میں یا نجیوصفحات مررسے ولئیہ مکم خطمہ کے محنین ومعا ونین کیلئے مفت مالانہ چندہ تین رویج ۔ رعایتی عار طلبارے علم ممالک غیرے مثلگ . میں سبت رہ نیجر ما ہنامہ ندائے حرم " دہلی ، قسرول باغ سبت رہ نیجر ما ہنامہ ندائے حرم " دہلی ، قسرول باغ سبت رہ نیجر ما ہنامہ ندائے حرم " دہلی ، قسرول باغ

### ياخيص وترجم

## ايران كالمن فظر

الكريزى زبان كمشهورسه ماى رساله راوند ميبل كى تازه اشاعت مي عنوان بالاے ايك مُ ازمعلومات مضمون شا تعمواهے جس س ایران، روس ا دربطانیہ اورٹر کی اور جرمنی اور افغانتان كأن بالمي تعلقات كالبرمنظردكها بأكياب جوان ملكون ميس اورا بران ميس عنطية أكت الماواء كك قائم رب يم ذيل بن اس مفيد مقاله كالمخص رحبه بيش كرتي و (بربان) سئ المين ايران كي تاريخ كاايك جديد باب منروع موا، ابھي مک وه روس و برطانيه كي الشيا كاندررقيبانك شكش كى وجدس مامون رباتها العنائيس جب برطانيه في ويجماكه جرمنى كاخطره ببت بره گیاہے تواس نے اپنے رفیب روس کی طرف ہا تھ بڑھایا اور ایک معاہدہ کرلیا ،اس بی ایران کی زادی اوراستقلال كااحترام كرنے كامشتركم طورس وعده كياكيا اور دونوں نے ايران كے تجارتی حلقه اثر كو اسطرح تقيم كراياكمايك وسيع رقبه جؤب مغرب مين صدفاصل قرارديا گيا . مجر روس نے داراللطنت اورُشيراز اوركرمان كماسواتهام شهرك لئ، ان بي نهايت المصنعتى علاقے بھي تھ، برطانيه نے جنوب شرق کے ایک نیم ویرانه رقب پرقناعت کرلی، لیکن اس کی صدبندی اس طرح کی گئی که روس کو كبى افغانستان كم غربي مرصرت يورش كرنے كاموقع نامل سكے،اس للميں فوجي نقط انظرت نهایت ایم مقام سیتان لے لیا۔ برطانیہ نے فیلیج فارس کی بندرعباس برمی قبضہ کرلیا ۔ بیش بنی یہ تقی كروس كى طوف سے عرب كے تھے سمندرسي جياب مارف كے خطرہ كا انداد موجائے۔ • ایران کے وفارکواس معاہرہ سے نصرف ٹیس لگی بلکھاسے بدا حساس بھی ہواکہ ایران کے

اکیاق کے لئے یہ پہلا قدم اکھا یا گیا ہے، ہے ہو چھنے تو یہ غلط بھی نہ تھا، برطآنیہ غطی کواس زمانہ کا آبران ا پنا دوست خیال کرتا تھا اس معاہدہ کے بعداس کی نظر ول ہیں وہ مشکوک ہو گیا اوراس ایرانی نقطہ نظری وجہ سے دوستدار دشمن عدوست ہم ترس پر وب گنڑے کوجنگ عظیم ملائے کا دوران میں نقطہ نظری وجہ سے دوستدار دشمن عدوست ہم ترسی کہ برطانیہ ایران کے دشمن روس کا دوست ہے، اگر وسیع نقط نظر سے دیکھا جائے تو یہ مانیا پڑ گاکہ اس معاہدہ کی وجہ سے ایشیا کے باب میں روس و برطانیہ کی رقیبانہ شکش کا خاتمہ ہو گیا تھا، برطانیہ عظمی نے روس کے ساتھ اسوقت نہایت رواداری کا ثبوت دیا تھا جب وہ جا بات کھانے کے بعد صلح کی ہورہا تھا، اس کا یہ اثر تھا کہ روس نے سکا لاگئے دیا تھا جب وہ جا بات سے شکست کھانے کے بعد صلح کی ہورہا تھا، اس کا یہ اثر تھا کہ روس نے سکا لاگئے کی جنگ میں برطانیہ عظمی کا ساتھ دیا تھا۔

کی جنگ میں برطانیہ عظمی کا ساتھ دیا تھا۔

دوسال به رمون المائيس محرعلی بإنتاكوروس سفارت خاندین بناه اینی بری، الزام به نفاكه اس نه این بری ، الزام به نفاكه اس نه این با بیا که نظام حکومت كودریم بریم كرد الای ، جولائی ساف الدیس وه تخت سے آثار دیا گیا اوراس کا رئی ساملان احریفاه گیاره برس کی عمرین اسکا جانشین بنایا گیا د

 سوئیڈن کے بیں افسروں نے ساف ہیں فوج جمع کرنے کا فرض اپنے ذمہ لے لیا، مجراسود کے شمال میں کاسک روسیوں کی ایک فوج قریبًا ایک صدی سے موجود تھی، برطانیہ عظمی کا دورا ندلیثا نہ فرض تھا کہ فوج مع کرنیکا کام برطانی افسروں کے سپرد کیاجاتا برط آنیہ عظمی کو اپنی اس غلطی کا زبرد ست خیازہ معبدتنا بڑا۔

اس دوران من جرمن منزق وطي مين بيكارنيس منطيرب تقيم ان كالهم منصوبه وما ل ایک رملوے کی تعمیر تھا جوایتائے کوچک سے بغداد تک تعبیٰی ہوئی ہواوراس کا سلسلہ پلیج فارس کی بندرگا سے واب نہ ہو، سناواع میں ایک جرمن مثن اسی مقصد سے دورہ کرتا ہوا کو ویت بینچا تھا اوراس نے زین كاايك وسيع رقبه شيخ مبارك سے عال كرنے كى كوشش كى تھى مطمح نظرية تھا كہ خلیج فارس كى رملوے كے مركزوبان قائم كئے جائيں، خوش منى سے سر برسى كاكس . Sir Percy Cox برطانى ريز بيزن نے اپنی روراندیشی سے شیخ مبارک کے ساتھ ایک سال فبل برطانیہ کی طرف سے ایک خفید معامرہ کرلیا تھا حس کی روسے وہ زمین کے کسی مکارے کو برطانیہ کی اجازت کے بغیر نہ بیٹہ پرد دبیکتا تفا اور نہ فروخت كرسكتا تفام سلواع مين يوست دم ( Post dom) كم مقام يرجمن شنبتاه اورروى شهنشاه سيرونوف ر.Sagonoff) کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اورشہنشاہ روس نے روس وبرطانیہ کے معاہدہ کا یاس نہ کےتے ہوئے جرمنی کی بغدادر ملوے کے دائرہ عمل کو وسیع کرنے کی اجازت دبیری ،اس صلمیں جرمنی نے وعده کیا که روس کی ایران سے متعلق خواہ شات کو سہارا دیاجائیگا۔ ایران کے اندرجرمنی نے وا دی قیرو اوردوسرے مقامات میں مراعات حال کرنے کی وشق کی مگرکسی حکم کھی سرکاکس کی بیدار مغزی نے سے کامیاب نہونے دیا، ایران میں جرمنی کی سب سے نایاں کامیابی صرف یہ تھی کہ وہ طران میں ایک كالبحى بنيا دركه سكا،اس كاراف بين جرمن بروفسيرتني، اوراس في ايران كى حكومت كو ايك

اله ایک قبیله بخو بحراسود کے شمال میں آبادہے۔

كران قدرسالانها مداددين براما ده كرليا تفا-

جنگ عظیم سال ایم کے وقت ایران جنگ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا اسلے اس نے اپنی غیرجانبداری کا علان کردیا، اوردوسری غیرجانبدار حکومتوں کی طرح وہ می مامون رہا۔ جنگ دوران س ایران کے اندر جندابن الوقت قاحبار Rajarکے تنہ ادے اور زمیندا راہے بھی تھے جنھول نے برمكن طريقة س زياده حدرياده دولت بيداكرن كابيراالها ركها تصاوروه بهي ايك حرلف سيجلي ولوك حرلفیوں سے روبیہ صل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ سیجے ہے کہ کا سک ڈویزن ، جوروی افسرول کے ماتحت تھا، کسی حربی کے مقابلہ میں استعمال نہیں کیا گیا ، لیکن تو نگرن کے قوجی افسروں نے جرمنی کی الدادس كوئى دقيقة بن الماركا، تركول نے تھيلے دس برسول ميں ايان كى شال مغربي جيل اراميا Wrumia كِمغرى فوجى اكول يقبضه كرليا تفااور برصف موئ تبريز تك بنج كر تقى ال يوسلط في ہوگیا تھا گرروی فوجوں نے الخبیں وہاں سے نکال دیا تھا۔اس کے بعد سریکامش Sarikamish کی جنگ میں روسیوں نے ترکوں کوشکست دی، یہ مور<u>چہ قرص</u> کی حفاظت کیلئے قائم کیا گیا تھا ، اسس جنگ في اس خطرس تركول كى سرگرميول كاخاتمه كرديا عقا، نومبرسا الله ميس برطاني دستول في جنوب مغرب کی طوف بیش قدمی کرتے ہوئے " اینگلویٹین آئل کمینی کے ان ایم تیل صاف کرنے کے کارخا نول کیہ قبضة كداجوجزيرة آبادان « Abada مين واقع تقاورشط العرب كوما مال كرني بوئ تصره مين داخل بوك ایک فوج دربائے قیرن کے راسنہ سے ایہواز کی طرف پائپ لائن کی حفاظت کیلئے روانہ کی گئی اوراس ایک ایک ترک کوایران کی مرزمین سے نکال با سرکیا ، اس کا اعتراف برکه برطانیه کی بغدا د کیطرف بیتیقد می مراور براس قط العاره ك اطاعتن اندمعامه ك نحوست مين تبديل بوكى -انور بإشاكي الميم كم ما تحت ايك تركى جرمن مثن " امير كا مل رصيب النوال) كه پاس روانه

رنے کی تجوزیاس ہوئی، مقصد سے تقاکہ میشن امیر کابل کو سندوستان برجلہ کرنے کے لئے آیا دہ کرے ، قسطنطنيها وردوسرا سلامى مركزول ميساس اسكيم كوتقوت بينجان كيلئے جباد كا اعلان بھى كياكيا بدوسانی باغی می جورن میں اس زمانہ میں موجود نقے، اس مشن میں شامل کئے گئے ، اس زمانہ میں شمول كان الجنول في وايران مي بهاس موجود تعيم برطاني رعاياكوابران عنكال ديا اوروسي اوله برطانی بنیکوں کے خزانچیوں کو اپنی حراست میں لے لیا ، ان کارروائیوں میں سوئٹرن کے فوج فروں نے ان کی سرد کی بھی ، جنوبی اور وسطی آیران میں ان کی یہ تدبیری بوری طرح کا میاب ہوئیں اور طانی اورروی آباد کاروں مصند Colonie کوسرز مین آیران سے تکلنے یرمجبورکردیا، ان ایجنٹول میں سب سے غایاں حیثیت وسامس (. در Wassamus) کی تھی جس نے تیراز کے برطانی نوآ باد کا بول کورات میں لے ایا تھا اور کا تنگیس . Sash gais اور دوسرے قبائل کے لوگوں کی ایک فوج جمع کی تھی ، اس فوج نے ملاقائمیں برطانی فوجوں کا نیراز میں محاصرہ کرایا تھا، طران کی حالت پہلے سے نازک عنی گراس وقت سے تو بیر تشویشناک ہوگئ تھی جب سے صدیا جرمنی اوراً سطریا کے قیدی تاشقندے عمال کراپنے سفار تخانوں میں پہنچ گئے تھے اور انھیں فوجی مورجہ بنالیا تھا، ایران وزرخارجه في الموقت جنك مي على حصد ليف اورايف دوستول كاسا تهديف كا قصد كرايا تفا ، فومبر المالة میں جب روسی فوجوں نے دارالسلطنت کی طرف میش قدمی کی توایران کے وزرار اعلان جنگ کے لئے آمادہ تھے اور انھول نے اپنی انتہائی کوشش کی کہ نوجوان سلطان ان کاہم آہنگ ہوجائے، جب النفين نا كامي ہوئى توايران جيور كريطاك كئے۔

اس شن کے لیڈرکتان نیڈریایہ Micder mayer نے ایران کا دستے ہانہ بردورہ اس شن کے لیڈرکتان نیڈریا ہے۔ اور دورہ کے اندرخیداہ قیام بھی کرحیا تھا۔ اس شن میں کاظم بے اور دورہ .

کیا تھا اور سلالت اللہ تھے جو محض عالمگر اسلامی اتحاد کی امیریں ان کے نٹریک کا رہے ورنہ النسی نزکی افسرسی شامل تھے جو محض عالمگر اسلامی اتحاد کی امیریں ان کے نٹریک کا رہے ورنہ النسی

امیر حبیب النیرخال نے اس مین کو افغان تان پہنچنے کے چند مفتہ بعد رشرف باریا ہی بختا اور
اپنی انہا کی بیاسی شعور کا ثبوت دیتے ہوئے مٹن کو اپنی سے پالیسی کی طرف سے شمکش میں ستلار کھا

ورکوئی صاف جواب ہذریا اس دوران ہیں شن کے لیڈر نیڈر مایر نے جرمن وزیر کو ، جو طہرات میں

موجود تحاایک خطاکھا کہ ترکی فوج کو بہاں روائے کر دیا جائے ، یہ خطراہ میں پیڑولیا گیا اورامی جب النیر
کے سامنے بیش کیا گیا ، امیر جب النیر اس کا منظر تھا کہ جنگ میں جرمنی کا بلتہ مجماری ہو تو اس کی

طرف جمک جائے ۔ اسی انتظار میں وہ اس شن کو رض مت ہونے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ مارچ ملا اور اسے بین ہوگیا ہم اور سے میں ہوگیا اور اسے بین ہوگیا ہم اور سے میں ہوگیا اور اسے بین ہوگیا ہم کی این میں گرفتار کر این تو کئی دیا تھا کہ دیا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا کہ دیا تھا کہ دی

### ادبن

### ریاعیات

ازمولاناساب صاحب اكبرآبادى

رفتار وطن خستهٔ وتعویلی ہے سيفيت انقسلاب تعجيلي س ہم میں بھی کسی قسم کی تبدیلی ہے؟ بدلے ہوئے حالات ہیں دنیا کے مگر ىتى يەگرىنىس، توپتى كياسى؟ اسلام بجرسلف برستى كياب ؟ ائن سبىيى مىلمان كى متى كياسى؟ ختنی قومیں ہیں آج آما رہ جنگ اندازهٔ حال ب بغایت مشکل ماضى پيسے غور في الحقيقات مشكل اورآجهاني بي حفاظت مشكل كل مم عرب وعجم كے تھے بیثت بناہ قوم ملم شکار نا برسی ہے اس جنگ بین سرفوم بہا درسی ہے نادِعلی اور آیته الکری ہے! سامان مدافعت ملمان كالفط ہمت کا نبوت بھی دیا ہے نونے ہاں حوصلہ جنگ کیا ہے نونے جومعركے عبدس صحابہ كے ہوئے ان سيجي كوني سبق لياب توني محکوم ہیں اب عناب کیا آئے گا اس سے بڑھ کرعذاب کیا آئے گا ہم میں کوئی انقلاب کیا آئے گا ہم ہے ہی انقلاب آلودہ ہیں ریکھے گی جورہ جائے گی دنیا باقی السابك مع آخرى تاشا باقى مٹی ہوئی قوم کا ہے مٹناباقی رفته رفته بساطم سی سے سوز

برنام وشكسته جام كهتى ہے اُسے ناكارة وب مرام كمتى ب أس جس قوم نے آزاد غلاموں کو کیا ساری دنیا غلام کہنی ہے اُسے! اے شی قوم کھنے والے فریا د ائچٹی ہوئی نیند لینے والے فرماید تخصے نہ کہیں توحال دل کس کہیں؟ فراید کی داد دینے والے فریاد! اے امت مرحوم کے آقا فریاد اے زنرگی متتِ بیضا فریاد اعتواب كش كنبرخضرا فرياد ملت برى خواب فاسطارى "الْمُلْتُ لَكُم" نُصِ كُمَا لِ اسْنَامُ جاويدب عمر لاز وال اسلام لغرشيس مرائے گانهال اسلام بحاسكي جروب بس خون اصحاب مول شادا بی برگ و بارباقی نه رسی اسلام سي روح كارباقي شري طائر ہی خراب ، آشیاں ہیں برماد یعنیاس کی بہار باقی شرمی

### وطن

ازجناب نهال سيوباروى

ہزار خکد درآ غوش ہے بہاروطن تواک حدیثِ محبت کلام ہوتا ہے تام عنی کے جذبات جاگ اٹھتے ہیں وطن کے باغ وطن کی ہوائیں کیا کہنا منیوجے کیا ہی وطن کے بلندوبالاکوہ منیوجے کیا ہی وطن کے بلندوبالاکوہ

سروردیدهٔ و دل عالم دیار وطن وطن کا جب ب شاعر په نام ہوتا ہے فضائے دل و فاول کا گاشے ہیں وطن کے سرومن کی ا دائیں کیا کہنا ہشت زاہیں وطن کے بلندوبالاکوہ

وطن کے جینمہ و دریا ارے معاذاتہ وطن کی مبیح ہورلکش وطن کی شام عزیز ب ندا ہے جین کی ہیں جاندنی راتیں وطن مين دلكشي آفتا ب كياكهت وطن كے ميولوں كوجى مجركے جوم الصيب ہے عنن اپنے وطن ہی کے ماہ پاروں مح جواليي شكل كي نوهيرجيات بعوت مجابرات وطن اے دلاوران وطن تهاري فرض شناسي كي داستان تاريخ وطن كالهوتم العطن كالراتم غربیه بس کی ناموس و تنگ کہتے ہیں عروئے ملک کا چورنگ کھیل ہے تم کو وطن کے دلکش و نابنرہ آبشاروں کی ې ذوق حن وطن جس کواس نظر کې قسم قسم ہے گنگ وجمن کے حسیس کنارو مکی عروج مندی کو ہے ہما لہ کی سوگند قسم ب خنجر إرشكاف كى تم كو جوسيغ زن تصان اسلاف كهوكي وطن کے فرقِ منوریہ تاج رکھنا تم

مرایک حسن سرایا ارے معا ذامتر وظن كاروب بسرايك لاكلام عزيز عزنریب کو وطن کی ہیں جاندنی رانیں بس رہی ہے پیائے شارب کیا کہنا وطن کا حیاند، وطن کے نجوم اچھے ہیں ہواکرے بیجال ٹرجین گاروں سے سپردخاک وطن ہول خوشی کی بات ہو موت نہاری دات سے ہر قرار شان وطن تهارے عزم دلیرانہ کابیاں ااریخ سوفر د حوش میں سمت میں سینال سوتم تہیں کو فاتح میدانِ جنگ کہتے ہیں فضائے عرصہ کر جنگ کھیل ہے تم کو قسم ہے تم كو وطن كے حسيس نظاروں كى تہیں وطن کی ہارآ فریں سحر کی تسم قسم ہے تم کوطر بناک مرغزاروں کی تہیں ملندی کوہ ہمالہ کی سوگند قسم بحراً تِروزمصاف كى تم كو تہیں وطن کی تنائے آبرو کی سم وطن كى الني برنوع لاج ركهناتم

القول مصبح فيما تنعلق الواب يحمح (عربي) ازمولانات فخرالدين احرصاحب شيخ الحديث مدرسئر قاسم العلوم مرادآ بادتقطيع ٢٦×٢٦ كاغذاوركتابت وطباعت عده صفحات ٢٦٨ بنه: - كتب خانه سنابي محلدامروم، كيث مرادآ باد

اب تک صحیح بخاری کی ختنی شروح لکھی گئی ہیں، حدیث کی کسی اور کتاب کی نہیں لکھی گئیں مگریہ عجیب بات ہے کہ چھے بخاری کے ابواب وکتب کا باہمی ربط و تناسب اور تراجم کی توضیح ویشریح جو درس بخاری كے سلسلىيى سب سے زما وہ اہم اورد شوار حيز ہے اس پراب تک شابانِ شان توجه نہيں كى كئى جانتك تمين معلوم ہے اولاً حضرت شاہ ولی الترالد ملوی نے اور میرحضرت شیخ المبند مولانا محمود حسن صاحب سنے ابواب ونراجم مررسال لكھ ليكن يه دونوں نہايت مخضرين اورطلبار صربت كي شكى ان سے نہيں تجمنى -خوشی کی بان ہے کہ مولانا سید مخالدین احرصاحب نے جون دوستان کے جیدعا لم میں اور ایک مرت سے صیح بخاری کا در س دے رہے ہیں اس طرف نوجہ کی اوراس موضوع پرایک ضخیم کتاب تصنیف کرکے فن صدیت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کردیا۔ اس کتاب میں آپ نے نہا بت خوبی اور عمد گی کے ساتھ سے سے بخاری کے ابواب وکتب کی باہمی مناسبت اور تقدیم وتا خیرے وجوہ اور مطالب کتاب وباب کی تشریح وتوضيح كى ہے صنا ابواب سے متعلق كہيں كہيں دوسرے مباحث اور مى دين وارباب مذاب اختلافات ى طرف بھی اٹارے کرنے گئے ہیں کتاب کے آخریس ایک غلط نامہ بھی ہوتا تواجھا تھا، قوی امیدہ کہ علماراورطلبارصريف دونون اسكتاب سفائره الهائس كے ـ ايران بجدرساسانيان انرجه واكثر وخراقبال صاحب بروفسي بنجاب يونيوس تقطع كلان صخامت ٢٨١

صفهات كاغذاوركتابت وطباعت بهنرقيمت مجدعيك ،غيرمجلدعك يند: - الجمن ترتى اردود ملى ایران کاساسانی خاندان دنیا کامشهورومعروف شاہی خاندان تھا بلتا ی میں اردشیرا ول نے اس كى نبيا دالى اورآخر كارسكائم بيس عراول كى تلوار في اس كاخامته كيا بسكن يه حكومت حب عظيم الثال تہذیب وترن کی مالک تھی اس کے اٹرات مجرمی صدیوں تک بافی رہے۔ بنوعباس کے تودر ماری آئین و قواعد، رسوم ورواج مطرز حِكومت، طربق ِرمائش، غرض سب كيه ساساني تدن كے رنگ ميں رسكي سوئ تقح بغدادی طرح ہدوسان سے اکبراورشاہجہان کے درباروں ہیں ساسانی تدن کے نقوش بہت نايال رسي ايك فاصل ستشرق داكر المرات كرستن برونسيركوين باكن يونيورش في عرصه درازي ربي مخنت وجتجوا ورتلاش وتحقیق کے بعدفراسیسی زبان میں ایک تاریخ لکھی تھی جس میں انھوں نے دنیا کی زينه اورمرده سب زبانون سے ریزه ریزه جمع کرے ساسانی خاندان کاطرز حکومت و حاشرت بهزیب وتردن علوم وفنون زبان وادب، ندام برسوم ورواج الوائيان اورحكومت كاعروج وزوال، صنعت وحرفت اوران کی باد گاریں وغیرہ وغیرہ بیسب چیزیں بیان کی ہیں۔ بنجاب اور سی کے مشہور فاضل واكثر محراقبال صاحب في اس كتاب كوفر بيخ زبان سے اردوكا جامه بينا كريے شبه اردوادبيں ایک گرانقد علمی اضافه کیاہے برجمہ نہایت صاف سلیس اور شسنہ ورواں ہے یہانتک کہ نرجمہ تجھنیف كاكمان گذرتاب - اس كے علاوہ لائن مترجم نے جا بجا ازخود حواشی لکھكركتاب كى افادى حيثيت كو طارطاندلگادی میں کتاب کے شروع میں ساسانی حکومت کا بین خطرد کھانے کیلئے اس سے پہلے کے ایرانی تدن کا ایک خاکہ بھی بیان کردیا گیاہے۔ آخرکتاب میں حروف تہجی کے اعتبار سے اسمار واعلام كى دوطويل فېرئيس اورسلطنت ساسانى كاايك نقشه ب-ان كى علاوه كتاب يى ساسانى أثارا وريكول کے متعدد فولومی ہیں۔

نبوت اورسلطنت ازجاب واى عروامرصاحب نائب ناظم وبنيات اسلامبه كالج بشاور تقطيع متوسط

ضخامت من اصفحات کتاب طباعت متوسط کاغذ عمدہ قیمت مجلد کی ، غیر محبلد عائد ہرج نہیں غالبًا مصنف سے ملیگی ۔

اس كتاب كامقصدية ركها نام كه اگرچيسلطنت نبوت كے لئے لازم نہيں ہے تام م تحضرت عالم عليه والم سيلح جوانبيا تشريف لائران س اليسيغير مي تقع جونبوت كم ماته سلطنت ك فرائض مجى انجام ديتے تھے ميرسب كے آخرس آنخصرت على الشرعليه وسلم تشريب لائے تواب بس مجى يدوول جنتیں جع سیں۔ لائق مصنف نے اس کتاب میں حضور سرور کا کنائے کی اس دوسری حیثیت کومی نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ امبیل تحضرت صلی انٹرعلیہ وسلم کاطرنہ حکومت، عدالت، لشکر طربی جنگ میکس، صدوداورسزائیس،عطیات اوروظا نف اسلحهاورگھوڑے ۔ اوزان پیانے اورسے، اوقاف ، شفاخانه ،صنعت وحرفت وغيره ان تمام اموركابيان كياكياب زبان اوريبان مهل ب-وافعات مستندمين اس كامطالعه بي شبه مفير بوگاركيكن لاكن مصنف في متعدد مقامات بير تخضرت على النار علیہ وسلم کی زندگی کو شام نہ زندگی تکھاہے۔ ہادے ندیک آپ کی سیاسی حیثیت کواس لفظ سے تعبير رياجيح نبي بي رهير نبياء كرام كے صرف نام لكھنا اور صرت نه لكھنا يري دل كو كاكتا ہے"۔ قرآن كافلف نرمب ازداكر ميرولى الدين صاحب جامع عثمانيه حيدرآباد دكن سائر كلاب صخامت ٣٢ صفيات كاغذا ورطباعت بهنزقميت درج نهيس غالبًا جناب مصنف سے مليكا .

وراکٹرصاحب نے اس عنوان سے ایک توسیعی لکیے جامع عنمانیہ میں بڑھاتھا۔ اس کے بعد بیمعارف اعظم کھڑھ میں شائع ہوا۔ اوراب کتابی صورت میں افادہ عام کی غرض سے جھا یا گیا ہے۔ اس مقالہ میں فاضل صنف نے بڑی خوبی اور کامیابی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ذہرب کی تعریف کیا ہے؟ اوراس کی اس سے کا نعین کیونکر ہوسکتا ہے؟ مذہرب کے اعال وافعال کس حکمت پر بنی ہیں؟ ان کی نفیات کو کس طرح کا نعین کیونکر ہوسکتا ہے؟ مذہرب کے اعال وافعال کس حکمت پر بنی ہیں؟ ان کی نفیات کو کس طرح کا اس کے بیاب کا نام کیا جا سات ہے؟ مذہر ہے ذہنوں کے لئے کس طرح لائن پذیرائی بنایا جا سکتا ہے؟

جدید میافته اورخصوصًا نوجوانول کواس کاضرورمطالعه کرناها بیئے۔ کر معلم کی زندگی کے تقطیع خورد کتابت وطباعت عمدہ ضخامت حصداول ۸یم صفحات وحصہ دوم ۱۹۸۰ صفحات بحبار قبیت مردوحصص صربته بیکتبه جامعہ دہلی۔

یک تاب اگرچ مدرمهٔ ابندائی جامعه ملیه اسلامیہ کے مدرس مولوی فی عبرالعفار صاحب مدمولوی نے اپنی آپ بیتی کے عنوان سے کھی ہے یہ یہ درخیفت اس میں جامعہ ملیم کی پوری تاریخ آگئ ہے کہ وہ کس طرح اورکب قائم مہوئی ؟ مجرسال بسال اس میں کیا کیا تغیرات مونے رہے ؟ کس زمانہ میں کون کوئی اساتذہ اورطلبار جامعہ کے صلفہ میں زیادہ شہور رہے ؟ اس کے علاوہ طلبا کے کھیل کو د ۔ ان کی آخرید و غیر غرض پرکہ منا کا معمل کو د ۔ ان کی آخرید و غیر کی خامعہ کی پوری تاریخ ہے ۔ زمان بہت سلیس ہے ۔ گو یا جامعہ خض پرکہ منا کے مدمولوی صاحب کے اردگر دجمع میں اور مدمولوی صاحب بڑے اطبینان سے ان کو جامعہ کی بہت و یک سالہ رو کدا دستارہ ہیں ۔ کتاب میں متعدد فو ٹو تھی میں ۔ امید ہے کہ یہ کہانی ہے اور بڑے سب کی بہت و یک سالہ رو کدا دستارہ ہیں ۔ کتاب میں متعدد فو ٹو تھی میں ۔ امید ہے کہ یہ کہانی ہے اور بڑے سب کی بہت و یک سالہ رو کدا دستارہ ہیں ۔ کتاب میں متعدد فو ٹو تھی میں ۔ امید ہے کہ یہ کہانی ہے اور بڑے سب کی بیست و یک سالہ رو کدا دستارہ ہیں ۔ کتاب میں متعدد فو ٹو تھی میں ۔ امید ہے کہ یہ کہانی ہے اور بڑے سب کی بیست و یک سالہ رو کدا دستارہ ہیں ۔ کتاب میں متعدد فو ٹو تھی میں ۔ امید ہے کہ یہ کہانی ہے اور بڑے سب کے بیس سے بڑھیں گے ۔

آفتاب داسلام اوراسلامی فکرین) مزئبهٔ خورشیرالاسلام صاحب صدرآفتا مجلس می ونیوری علیگرم تقطیع متوسط ضخامت ۲۸۲ صفحات کتابت خاصی طباعت اورکاغذ عمره قیمیت درج نهیں ۔ غالباجناب مزنب سے ملیگی ۔

حدید علیم کے سلمان نوجوانوں میں اسلامی انقلاب کے جونوش آئز آثار بیدا ہورہ ہیں۔ زیر تصرہ مجموعہ سی کی ایک روشن مثال ہے۔ اس مجموعہ میں سات مقالات ہیں جن ہیں سے دوسیہ جال لدین افغانی مرحوم پڑایک امام غزالی اورایک شخ عبدالوہا ب نجدی پرہے۔ ماقی جارمقالات تجدید واجاد دین اسلامی تہذیب پردوسری تہذیبوں کے اثرات اور موجودہ تصوف فالعس اسلامی ہے سے عنوان پر ہیں۔ اسلامی تہذیب پردوسری تہذیبوں کے اثرات اور موجودہ تصوف فالعس اسلامی ہے سے عنوان پر ہیں۔ اسلامی تب کے عنوان پر ہیں۔ اسلامی تبذیب کے قلم سے اس مجموعہ کی تا بریخ اشاعت ہے اور موجودہ کی مالاندرو کداد ہے بشروع اسٹر میں زیباً صاحب کے قلم سے اس مجموعہ کی تا بریخ اشاعت ہے اور موجودہ کے سالاندرو کداد ہے بشروع

مي لائن مرنب كے قلم سے جو بیش لفظ ہے وہ زبان وبیان اور فکروخیال کے لحاظ سے بہت برجش اورلائن مطالعه برمقالات بھی روتناس اہل قلم کے لکھے ہوئے ہیں جو رُازمعلومات اورمفید ہیں ہمیں امید ہوکہ ارباب دوق اسمجموعه كوخرىدكرنوجوان طلبائ اسلامي جوش كى عملاداددسيك واوراس كے مطالعه سع عطوظ موسك" سرمائيه خار ازسوتى برتم مروب صاحب خارميرهي القطع خورد ضخامت ١٢١ صفحات طباعت وكتابت اوركا غديم قميت درج بنين بية رسوتي بريم سروب صاحب خارمين بالمشركوج سوتيان شهرميرهم خارصاحب اردوزبان کے قومی شاعبین ان کی تمام غزلوں اور ظمول میں آزادی کے جزبات کاطوفا موجن بونام داندازبان ومي برانام يني ومي زنران وبيابان صياد وكليس، برف وآشيال، بلبل وكل، بيارودم عيني، جنون وحرا، ورطوق وسلاس كتذكرك، يبيكن ان معمراد يكرأن خيالي نهي بلكيفائق واقعی ہوتے ہیں۔ گو باخارصاحب نے جام کہنیں شراب نوبیش کی ہے۔ زبان سادہ اورصات ہو خیالات میں صفائی اور باکیزگی ہے۔ اظہار حقیقت کی واقعیت کے ساتھ شاعراندا نداز بیان نے اشعار کی تاثیر کو دوبالأكردياب زرتيجره محبوعيس ان كابست ساله كلام بحس سي غزليس اور كحجية فطعات شامل ہیں رسروع میں بڑت بیارے لال شرملے فلم سے ایک مختصر مقدمہ ہے۔ كلمه طببه ازمولوى حافظ قارى مخرطا سرصاحب قاسمى تقطع متوسط ضخامت واصفح طباعت اور كابت صاف اوراجلى فبيت ٣ رئيد ١- أنجن إسلامى تدن وناريخ مسلم بونبورشي عليگاه -برراله ملكه رسائحيه الخبن اسلامي تاريخ وتدن كى مطبوعات كسلسله كاساتوال فبرب اسميس يتانى كوشش كى كى ب كىلىطىب كام لى يا ؟ اسكامفهم دلىي كيونكرداسخ بوتاب فيروشرس مركب صورتين ايان كے نشو وارتقابس كيونكرا ترامذاز موتى ميں نيز بيك حوادث زمانے وقت قدرت نے مم كواس اياني كاشت كوميح وسلامت ركف كي كياكياصورتين لفين فرمائي بن مولوي محرمحا مرات رصا. انصارى نے بیش نفظ میں بر بجالکھاہے کہ اس رسالہ کامقصر بھیانا ہے جانا نہیں ہے۔

مطروعات ندوة اسمن ورو

بين الاقوامي سياسي معلوما

تصف قرآنی اورانیا رعلیم السلام کے موائے حیات اور البین الاقوای بیاسی معلومات میں سیاسی معالی مونیوالی تا ان کی دعوت حق کی متندرین تاریخ جس میں حضرت آدم کے اصطلاح ک قومل کے درمیان سیاسی معام وں بین الاقوامی ضیر كرمضرت موسى عليدالسلام ك واقعات قبل عبوردرياتك اوتعام تؤول اورملكول كتاري ساسى اورخرافيا في مالات كو نهايت مفسل اورمعقانداندانس بيان كئ كئ بير - النابت بل الدرجيب الدارس ايك كبرم كرد وأكماس قيت

مجلدت خولصورت گرداوش عيبر الرجع القلاب روس

مسلبه وى رسلى متعقا خالب من استسلاما م كونون بايردنيم المراى كالمنبوروم وف كتاب ارتيخ انقلاب ون كاستندا والكمل ودكن ندازين بحث كي كي عدوى اوراس صداقت كابيان اخوذ الفلاصيبين وسكحيت الكيزياس اواقتصادى انعلام اساب

قصص القرآن مسادل تيت للعرجلد للجر-

وي اللي

نقشة الكسول كوروش رام ول من ساحاً ما جو عبر مجلد على النائج الديكرام واقعات كونهايت تعميل وبيان كياكيا بومجلد عبر

عصرفوا عرفروه اصرف ن دبي

(١) مروة الصنفين كادارة على عام على صلقول كوشائل ہے۔

د ٢) في: ندوة المصنفين سندوستان ك التصنيفي، تاليفي اوتعليمي اوارول مصفاص طوريرا شنراك على كريكا جو وقت کے جدیرتفا منوں کوسامنے رکھکریٹن کی مغیرطرمتیں انجام دے سے ہیں اورجن کی کوششوں کامرکز دین حق کی بنیا دی تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب، اسے اداروں ، جاعوں ادرا فراد کی قابل فدر کتابول کی اشاعت میں مددکر اہمی ندوہ المصنفین کی

ومه دارنول می داخل -

رم المحن خاص د ج محضوم حفرات كم سه كم ازماني معدية كيشت مرحمت فرائي كوه ندوة الصنفين كدار ومنين خاص كوابى شمولىت تعزت بخيس كالسعلم فوازاصحاب كى فدمت بس ادارت اوركمت بربان كى تام مطبوعات ندر کی جانی رمیں گی اور کارک نی ادارہ ان مخیتی مثوروں سے مہیشہ متعید ہوتے رہی گے۔ رم ، محملوں ،- جوصرات کیس دے سال مرحت فرمائی مے وہ مردۃ المصنفین کے دارہ محنین میں شامل ہونے ان کی جانب سے مفرمت معاد صے نقطہ نظرت سی ہوگی بلک عطیہ فالص ہوگا

اداره کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطا چار ہوگی نیز مکتبر بران کی اہم مطبوعات اورادارہ کا رسالہ برطان محسی معادضہ کے بغیری کی اجا ایکا .

(۵) معاومین در جوصرات باره روبیک المینگی مرحت فرائی گان کاشاره نروه اصنفین کے حلقہ معافی اسلامی معافی اسلامی معافی اسلامی معابر معابر عات اداره اور رساله بربان می کا سالاند چنده بالجی دو بی به قیمت بیش کیا جائیگار

ر ۲) احبا، مجروب سالانه داكيف والع اصحاب ندوة لمصنفين كراجاب داخل بونط ان حضرات كورساله بلاقيمت دياجا كالم المنظمة والمنطقة والم

### قواعم

۱- بران برانگرندی مبیندگی ۱۵ رتاریخ کوهنرورشائع بوجانگی و ۱- بران مجلی جمعی معقی، اخلاقی مضامین بشرطیکه وه علم وزبان کے معیار پر بورے اتری می بران میں شائع کے جلتے ہیں ۔

۳- باوجدا بتام كبت سے رسل داكانوں بن ضائع موجات بن صاحب كے باس رسالد نهنے وہ زیادہ بہتے وہ زیادہ بہتے وہ زیادہ بست میں رسالہ دوبارہ بلاتیمت بیر رسالہ دوبارہ بلاتیمت بیروائے گا۔
اس كے بعد شكایت قابل اعتبار نہیں مجی جائے گا۔

م - جواب طلب امور کیلئے کا رکا کمٹ یاجوابی کارڈ بھیجا خروری ہے۔ ۵ ۔ بریان کی خامت کم انٹی صفے ماہوارا ور ۹۹۰ صفے سالانہ ہوتی ہے۔ آب دریان کی ضخامت کم انٹی صفے ماہوارا ور ۹۹۰ صفے سالانہ ہوتی ہے۔ آب دقیمت سالانہ پانچرو ئے برششاہی دورو ہے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی برج ۸ ر ان می آرڈ دروانہ کرتے وقت کوئی برا بنا کمل بترین مرصول کھئے۔

جديمة برين بي يرين كراكرولوى تداوي ماحب برنشرو بنشرف وفترسال بران قرمل باغ دبي عائم كيا .

# Tell'53 25/6/2 2000 1891:



مى تابعی می الله می ال

### مطبؤعات ندوة امر سان

منله غلامی پرمپلی معقانگاب جس میں غلامی کے مربیلوپ الاریخ ان کا حصادات میں موسط درج کی استعداد کے بچوں میلئے فهم قرآن

اس كتاب من مغربي تبذيب وتدن كى طاهر آرائيول اور الران مبيك آسان موسف كي منى بي الدور إن المام مقاملهم المنظامة خيزول كم مقابله من اسلام ك اخلاقي الديوحاني نظام المرف كيك شائع عليال الم كانوال افعال كالمعلوم كواكيول مرودى كوايك ص منصوفان إندائيس مين كياكيا ہے قيت عام بلدي ۔ ﴿ إِنَّ يُمَابِ خاص المح وض ع رائعي كئي بوقيت عرفيلدعار غلامان اسلام

اسلام كالقصادى نطام

اخلاق وفلسفه اخلاق

تهم تقادى نظامون بي اسلام كانظام اقتصادى بي اينظام الى رفتى بي احول اخلاق اطلاق اودا والع اخلاق بيسيلى ہے جس نے منت وسوایہ کامیم توازن قائم کرے اعتدال ایمشکی بوس کے مالا ساتما سام کے جور عراق الل کی فعیلت تامه وسكفابلها عافظت كمقابري المح كأى والبر ملوث

"اسلام میں غلامی کی جفیعت

بحث كى كئى ب اوراس سلسلمي اسلامى نفطر نظرى وصلا البرت مروركائنات مسلم كتام الم واقعات كو عقيق جامعية مرى خوش اسلوبي اوركاوش سے كى كى ہے قبيت جى مبلد سے اور خصار كے مات بان كيا كيا ہے قبيت ١١ ر مبلد عدر تعلیمات اسلام اور یکی افوام"

موشارم کی بنیادی حقیقت

التركيت كى بنيادى متيقت اعلاس كى الم تسمول ومنعلق منهور المجهتون أوملان محابه ، الجين تبع تابعين نقها موم وثين اعراب جرمن بعبر الراق ويل كى الفرتقريب بغيس بلي مزيد اردومي منقل اكشف وكرا الت كموانح جات الدكما لات وفضا كل كعبان ير كيا كيلهم مبنوط مقدمه ازمترم قميت عم محلدت روالي عليم الثان كتاب مسكم يصنعندان اسلام كحيرت الكيز

بارى دان سى باعظيم الثان كتاب جي ميل سلام كي بيش كي مسئ اصول وقوابين كي رفتني بن اكن شريح كي كي ب كرونياك علم الاخلاق برا يك بموطا ومعقاد كما جبين عام قديم وجبايط الم ک راہ پیراک ہے جمع قدیم ہے مجلد میں مردوت ان میں قانون شراعیت کے تعاوکا مسل

## برهان

شارو (۲)

جاراء

### جادى الاول المسابة مطابق جون سام ١٩٠٩

### فرستِ مضامين ار نظرات 4.4 ٢ - اسبابع وج وزوال أمت 4.0 ٣- المدخل في اصول الحديث للحاكم النبسابوري مولانا محدعبدالر شبد صاحب نعاني MA م رفلسفرکیایی ؟ واكثرميرولي الدبن معاحب المهاج في اليح وي بروسير الهه ماموعها نيدحيدراً باد دكن -مولوى عبدالقدبرماحب دبلوى MAT ٧ ـ تلخيص توجمه: -ايران كالبن نظر ع وص 444 جناب مامرانقادی -خارصاحب باره بنکوی ۵- ادبیات علم - غزل -۸ - تبصرے مردبر

### بيتم الله التحلي الرحيم



رساله طلوع اسلام دلى كى اشاعت حون مين ايك صاحب كاطويل مراسله شائع مواسح مين فيعوى كيا گيلې كمولانا سيرسليان ندوى، مولانا منظراحن گيلانى، مولانا ابوالاعلى مودودى، مولانا اين احس اصلاحى . اور پہ خاکسار افتم الحروف - ان سب کا روایات کے بارہ میں وی عقبدہ ہے جوطلوع اسلام میں میں کیا گیا ہے -مراسله نگار کا دعوٰی اگرچیم کیرب لین ان کے اِس خرنگ عنایت کا رخ زیادہ تراس ناچیز کی ہی طرف رہا ہے چنانچەرسالەك بورے گيار صفحات بين نروة المسنفين كى كتاب قېم قرآن كى طويل اقتباسات نقل كركے اس دعوى كومبران كريني كوش كي كئي و اسعجوبه زارتي سيكوني بان بعي حيرت انگيز نهين نامم يحقيقت وكه اگرار باب طلوع اسلام کاروایات کی جیت کے بارہ میں اب بھی وہی عقیرہ ہے جس کا اظہار رسالہ کی گذشتہ اشاعتوں میں برے شدوركم الفكياجا بارباب تواسس كوني شبهي كدمراسله كاركي يخرر يوجيه القول بالايرضى بم فالله كي ست زماده دلحبها ورجرت الكيزمثال ب مراسله كارف ابنا رعاناب كرف كيك و فهم فرآن كي عبارس تعدد مقامات ونقل کی میں اوران عبارتوں کاعنوان کہیں کہیں خود اپنی طرف سے قائم کیا ہے جس کے باعث مصنف کی مردخیط موجاتی کراورمراسله نگارکومصنف کے بارہ می غلط فہمی مصلانے کا اجھا موقع مل جانا ہے۔ مراسد كارك نزديك اثبات مرعاكا سب سيرامها را فهم قرآن كي ده عبارت بح جوالفول كتاب صفحهم المنقل كي ما ورجن كاعنوان اضول في خودا بني طوفت قائم كياب وحديث متقل تشريع نبيل ملكم بان تفصيل وي الني ب، حالا نكه اصل كتاب مين اس عبارت كاعنوان يون ب حديث كي تشريعي حيثيت اور است غرض مراسله نگارنے صفحه می بایری عبارت نقل کرکے ثابت کرنا چاہاہے کہ فہم قرآن کامصنف صر

گاتشرىي چنيت كافائل نهي مه حالانكر جيساك خود مراسلنگار في حواله ديا م قبم قرآن كے صفحه ۱۹ برحافظ
ابن قيم مع حواله سے يعبارت موجود موسنت قرآن بركسى طرح بھى زائد ہوگى وہ آنخصرت سلى النولية لم
كر طون سے ایک متقل تشریع ہے اس كی اطاعت واجب اور عصیت حرام ہے یہ لیکن چنکہ حربیت كی
تشریعی چینیت كی وضاحت صروری تھى اس لئے محدیث كی تشریعی چینیت اور اس سے غرض كے زیرعنوا ن
متعددامثال ونظائر کو بیش کرنے بعرصفحه ، میرحب ذیل عباریت لکھی گئی۔

"ان چند ما اول می واضح مولیا مولکاکه می حدیث کی نشر نعی حیثیت کیا مراد لینے میں بعنی جب ممکنی چند کی تشریح مین اور کھر دو نول کی تطبین چند کے تعلق احکام وضع کرنا چاہتے ہیں توقر آن محبید کو صل قرار دیکر احادیث کا تتبع کرتے میں اور کھر دو نول کی تطبین سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں نہ یہ کہ سنت کو مستقل تشریعی حیثیت حصل ہے اور قرآن مجید سی قطع نظر کے حصوف سنت سے استخراج احکام کیا جا سکتا ہے "

نه كى جائي، بيان به واضح رساچائے كە مجھكويد لكفنے كى خرورت اس كئيش آئى ہے كە بعض محذنين نے جو"السنة قاضية على تاب الله "كهلب اس معالط بيرام وكتاعفا ميرى غرض اس لكيف واسى مغالط كودور كرانها-فهم قرآن كى عبارت صفه مرجوعنوان مراسله نكارف ازخود قائم كيا ب لعنى يركم حدمث متقل تشريع نبي بكه بيان وتفعيل وي اليه» اس معلم مونام كه خود مراسله نكار مي حدث كو" بيان وتفعيل وي المئ مانتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ نص خفی اوراس کا بیان دونوں کاحکم ایک ہی ہوتاہے یا دونوں متعالر موتے ہیں۔ ظاہرہے کہ ان دونوں میں تغایر کا نوکوئی عقلن بھی قائل نہیں ہوسکتا لامحالہ دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ منيلاربواكاحكم ليحبئ قرآن مجيدت ربواكى حرمت نابت موتى بريكن ربواكيات وقرآن اس كي نشريج نبي كرتا ورين يحيح سياس كامفهم منعين بوناب نواب يفينا ربوك متعلق آب جواحكام بنائيس كان كانتريع من قرآن ورسنت دونول كوي دخل موكا - قرآن كوجينيت متن اور صرمين كوجينيت مشرح ونفسيريس اكرآب حديث كونفسروا بن وى اللي ملت من نب معى اس كي تشريع حيثبت خود بخود منعنين اور ثابت موجاتى ب ہاں مصحیح ہے کہ قرآن قطعی المثبوت ہے اور صریت طنی سکن اس سے یہ کیونکرنا بن ہواکھنی بونے کے اعت صرف میں تظریع یا جے مع دینی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ صرف توالگ رہی، قرآن کے کی لفظ مشرک رمنالاً فروء) کے کمی معنی کی آپ تعیین کوتے ہیں تواس معنی کاس لفظ کیلئے تبوت قطعی ہونا ئر فاظنی ؟ یقیناً ظنی ہوتا ہے نو کھر کیا اب اس میں اس بات کی صلاحیت نہیں رہنی کمعنی مراد کے اعتبار سے اس لفظ سے کوئی شرع کم متنبط کیاجائے؟ اگراس کاجواب نفی سب نوبتائی که زوج مطلقه کی عدت کا حكم آب كس آیت سے نابت كرينگے ؟ بېروال مفصديه ب كدا يك روايت كواصول روايت ودرايت ك كوفي بالتي طرح بيك وره أكروه كحرى نابت موتواب اس ستشريع كاكام لينيس كياجيز انع موكتي ہ ہم انخصرت ملی اللہ علیہ وسلم شارع اسلام تھے۔اس بنا پرس روایت کا نبوت آپ سے ہوجا کے گاوہ ب شبه جبت دینی ہوگی میم آئندہ اس سلسلیس کی ادرعرض کریں گئے۔

# الباب عرق وزوال أمن

(4)

امون رخید کومور خین اسلام خلانت بنی عباس کا ہیرد کہتے جی لیکن حق یہ ہے کاس
خلیفہ اوج بفر منصورہ ہے ، اگرچہ سفاح کی طرح اس سے مزلج ہیں بھی تشد دا در بخت گیری کا غلبتھا
خلیفہ اوج بفر منصورہ ہے ، اگرچہ سفاح کی طرح اس سے مزلج ہیں بھی تشد دا در بخت گیری کا غلبتھا
چانچہ اس نے علویہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اُس معا ملہ سے کم نہیں تھا جو شق سے بنوائمیہ کے ساتھ جو کھی کیا وہ اُس معا ملہ سے کم نہیں تھا جو شق سے بنوائمیہ کا فرض
کیا تھا تاہم اس کی ذہنیت بڑی حد تک اسلامی تھی اور وہ یہ ہوتیا تھا کہ ایک فلیفہ اسلام کا فرض
موض علوم دنون کی اشاعت نہیں ہے بلکہ اُس سے کہیں زیادہ بر معکو اُس کا اہم اور صردری
فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال وا خلاق کی نگرانی کرے برعقیدتی سے اُن کو بجا ہے اُن کو بجا ہے اُن کو بائے اُن کو بائے اُن کو بائے اُن کو بائے اُن کے سے محفوظ دکھے اور سیاسی طاقت و تو ت کو اثن مضبوط بنا دے کہ دخمنوں کو اس پر حملہ کرنے

افلاق اسلامی کی گرانی اس احساس فرمن کے باعث منصور نے ایک طرف توطرالبس الشام وغیرمیں رومیوں نے جو شورشیں پیراکر کھی تقیں اُن کو دبا یا۔ اندروں الک خراسانبول کے بل بوت پرجولوگ لینے اہوا یہ فاصدہ کو ہر روئے کا دلا نا جلست تھے اُن کی سرکونی کی اور دومسری جانب اُس نے اس بات کی سخت نگرانی رکھی کرمسلمان لہ دیعب اور مخرب اخلاق مشاغل جانب اُس نے اس بات کی سخت نگرانی رکھی کرمسلمان لہ دیعب اور مخرب اخلاق مشاغل جانب اُس نے اس بات کی سخت نگرانی رکھی کرمسلمان لہ دیعب اور مخرب اخلاق مشاغل سے مجتنب رئیں ،خلیفہ ہونے کے با وجو دخوداس کا بیرحالی تھاکہ مور خطری (ن و مسفونہ ۲۹) کے سے مجتنب رئیں ،خلیفہ ہونے کے با وجو دخوداس کا بیرحالی تھاکہ مور خطری (ن و مسفونہ ۲۹) کے

بيان كے مطابق محل شاہى ميں ايك دن سے سوالموولعب ياكوئى لغو بات كھى نميں دىكھى كى. ایک مرتبه اسے علی کچھ تنورسنانی دیا، دریا نت کرنے پرمعلوم ہواکدایک جگرگانا ہورا ہے، فوراً جوته باؤن ميں وال روا نه ہوگيا۔ موقع برمینج کرد کھیا کہ ایک غلام طنبورہ مجارا ہے اور جند باندیا جواس کے اردگردجمع ہیں ہن سن کر داد دے رہی ہیں منصورکود بھتے ہی معمنتشر ہوگیا۔ اب اس نے مکم دیا کرطنبورہ غلم کے سرسے دے اوا جانے۔ جانجا ایسا ہی کیا گیا اورطنبورہ الوالي اس واقعه ك بورمنصور فالم كولب باس ركهنا بهي مناسب منسه مهاا درأس محل سے نکال کر فروخت کرا دیا ۔ اس کے علا وہ منصور کو نشراب نوشتی سے بھی نفرن تھی نے د تو یتا ہی ہنیں تھا، دوسرے مذمب کے لوگوں کو بھی لینے دسترخوان یراس کی اجازت ہنیں دیا تقا، چنانچا کے مرتبہ خبیشوع طبیب مهان شاہی ہوا اوراس کے سلمنے مفسور کے کم سے کھانا رکھا میا تواس میں شراب ہنیں تھی میجنیشوع جو کرعیسائی تقاا در مذہبًا اُس کے بیے متراب جائز تھی۔ اس كي أس من وسرخوان بريشراب كامطالبكيا، جواب ملا إن الشل ب لابشرك على ما عن المناه المؤمنين" امبرالمونبن كے دسرفوان برشراب نهيس بي جاسكتي نجتيشوع بولا" تو بھرمس كھا المجي ہنیں کھا وُ بھا۔ منصورکواس واقعہ کاعلم ہوا تو اس نے بختیشوع کی کوئی پرواہنیں کی اور کئے لگا۔ اچھا وہ کھا استراب کے بغیر نہیں کہا سکتا تو نہ کھائے " بہ وا تعہ صبح کے کھانے کے وقت بین آبا مقاشام کوحب کما نا آبا تو بختیشوع نے بھردسترخوان برشراب کی خواہن فل مرکی ۔اس مرتبہ عیراس کو دہی جواب بلا رگراب اس نے کھانا کھا با اور اس کے بعد دحلہ کا یا نی بیاتو بولامیس نهیں جھتا تھا کہ کوئی چیز شراب کی قائم مقام بھی مہوکتی ہے، لیکن واقعی دحلہ کا بانی بی کرشراب یمنے کی مزورت یا تی ہنیں رہتی رطبری جو ص ۳۰۹)

منصورهام خلفاء بنى عباس كے برخلات فعنو لخرجى اورا سراف و تبذير سے كمبى سخت

پربیرکرنا تقا کیسی شاع کے کسی شعر سے اگر خوش ہوتا بھی تھا تواسے بہت معولی ی رقم دے کر خاموش ہوجا ہی تھا ۔ ایک مرتب بھرو کے تاری بیٹم نے مفسور سے سائے آیت وکر تبذیر تبذیراً "بڑھی تو اس نے دُعا ما بگی الے اسٹر توجہ کو اور مبری اولا دکو اُن چیزوں بیں فضو کر چی کرنے سے بچا جو تو نے لیے لطف خاص سے ہم کو مرحمت فرما رکھی ہیں اس کا تیجہ بینھا کہ وہ ابنی ہرجیزی کھانے پینے میں ، پہننے اوار سے میں اور لینے دینے میں میانہ روی کو محوظ رکھتا تھا کہ خزانہ توم کی امانت ہے اور کسی تحف کو بیت ہیں مون سے کہ وہ اس امانت کو لینے ذاتی حظ نفس میں صرف کی امانت ہے اور کسی تحف کو بیت ہندیں میں میں مرف کے دار کے ۔

منصور کے بیم اطبع ہونے کی بڑی دہل یہ ہے کہ وہ اپنے کسی طرح کی برائے کہ کے جواب کے کسی کی رہائے کے کہ جو بی بی کہ وہ اپنے کسی کی رہائے کا بہت کا میری حکومت اور بنوا مہت کی حکومت میں کیا فرق نظر آیا اور تم اس ملے باس منصور نے اس سے پوچھا می کومیری حکومت اور بنوا مہت کی حکومت میں کیا فرق نظر آیا اور تم اس طویل سفر میں ہارے جن جن علاقوں سے گذر نے ہوئے آئے جوان میں نظم و خور کی گئرت دیکھی ہے اس طویل سفر میں ہارے اس طام اس فلم و جور کا سب آپ کا ان علاقوں سے دور ہونا ہے ہمیں میں میتنا کے جدر سرا مطام کی میں وگوں کا کیا کہ دی ہوئے اس کے جدر سرا مطام کی میں وگوں کا کیا کروں ؟" قاضی نے جواب دیا "باآپ کو معلوم نہیں ہے حضرت عمر بن عبد الغرین فرمانے تھے لوگ با دنیا و دفت کے تابع ہوئے ہیں بادشاہ اگر میک ہمیں ہوگی اور اگر وہ برہے قور عابا نیک نہیں ہوگی "
ور عایا بھی نیک اور صالح ہوگی اور اگر وہ برہے قور عابا نیک نہیں ہوگی "
ور عایا بھی نیک اور صالح ہوگی اور اگر وہ برہے قور عابا نیک نہیں ہوگی "
ور عایا بھی نیک اور صالح ہوگی اور اگر وہ برہے قور عابا نیک نہیں ہوگی "

اُس وصیت نامه سے ہوسکتا ہے جواس نے وفات سے چندروز بعلے اپنے بیٹے ہمدی کودیا تھا۔
ابن جریرطبری نے اپنی تاریخ کی جلدہ ص ۱۹ میں ادرابن انبرالجزری نے کا مل ۲ واز صفحه تا

۱) میں اس وصیت نامه کو تبام و کمال نقل کیا ہے ۔ الفاظ میں اختلات ہے گردونوں کا حامل ایک ہے۔ زیل میں اُس کا فلا صرفقل کرنا ہے عمل نہ ہوگا۔

والے بیٹے اکوئی چیز بھی اسی منبس ہے جوہیں نے تھا رے لیے ہموا دا در جیا نہ کردی ہو میں تم کوچند ہاتوں کی وصیت کرنا ہوں۔ اگرچ مبراگان ہے کہ تم اُن میں سے ایک پر بھی على نتي كردك أيد يه كرمنصور في ايك صندونجي منگواني جس مي متعدد وهبر تق مديد وقي مقفل رہتی تھی اورسوائے کسی ایک معزز شخص کے کوئی اوراس کوہنیں کھول سکتا تھا منصور مندوقی کول اوراس بی سے رجیر نکال جہدی کے دوالے کیے اور کہا کہ تم اُن کو بڑی حفا سے رکھنا۔ ان میں تہا رہے آبا کاعلم محفوظ ہے۔ اگر کوئی اہم معا مدہین آجائے تو مہلے براے دمبطر میں اس کا جواب کاس کرنا۔ اگراس میں نہ ملے تو بھرد وسرا اور میبرار صطرد کھینا۔ اسی طرح ساتوں رجبر دیکی جانا - اگران میں سے کسی میں تھی تہا رہے موال کا جواب ندملے تو بھر تھیوٹا رجبر دکھنا ۔ مجد کولفین ہے کہ اس بیں تم کو ابنے معا ملے منعلق صرورکوئی مدا بہت ملیگی۔ اس کے بعد منصور نے بعض امور کی نسبت مدی کو خاص خاص مرا بہیں کیں اور اس سے مطالبہ کباکہ وہ اُن پختی کے ساتھ علی برا ہو۔ اس سلسلمب اُس نے کہا۔ (۱) شهرىنېداد كا خاص خبال ركھنا ـ

(۱) بیں نے برت المال میں اس قدر رویہ جمع کر دیاہے کہ اگر دس برس کے ہم کم کو خواج کی آگر دس برس کے ہم کم کو خواج کی توسیم پرری دِسول نرمو توجہ یس کوئی نقصان ہمیں ہوگا نم اس روبیہ کونشکریوں کی تخواجوں محقین کے وظا گفت وعطبات اور سرحدوں کے انتظامات برخرے کرنا۔

ر۳، اہلِ خاندان اوراعزاء وا قارب سے ساتھ صلہ رحمی اور ملاطفن کامعا ملہ کرنا کہ منہ منہ ماری عزنت وآبر وہے۔

رمه، مرکام می نقوی و طهارت اور عدل دانصات کا خیال رکھناکیو مکتب بادشاه به به ادصاف مهنین میں درحقیقنت وہ بادشاہ ہی نہیں

ره ،کسی معامله می عورتوں کوشیر کارنه بنانا - اور حب مک کسی معامله می خورد خوص نه کرلواس کے متعلق کوئی فیصله زکرنا -

منصور کولقین تھا کہ اس نے جو رہیت تھی ہے وہ اس کی موت کے بعد شرمندہ عمل ہنیں ہوگی ۔ اسی لیے اس نے ہر جلد کے بعد "د ما اظنات تفعل" میرا گمان ہے کہم اسی ہنیں کروگے ۔ کہا ہے۔ ہنیں کروگے ۔ کہا ہے۔

مفہور کے بیرت نے میں مدی فلیفہ ہوا۔ اُس نے اپنے عدفلانت میں متعداہ ہم اور تعمیری کام کیے لیکن سب سے بڑا اور شا ندار کا دنامہ ہے کہ اُس نے زناد قد کے اُس نعتنہ کا سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جو متعددا سباب ووجوہ سے سلما نوں میں پھیلنا شروع ہوگیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اُس نے ایک شقل محکہ قائم کر رکھا تھا جس کا امیر عمرالکلوا ذی نام ایک شخص تھا اس نکہ کے لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ ڈھوٹڈھ کر زندلیقوں اور کھدوں کو کر کر کرلاتے تھے اور پھر ان کو قرار واقعی سزاملتی تھی۔ بشارین برداس زمانہ کا ایک مشہور زندلی شاع تھا۔ ایک مرتبہ مدی جمرہ میں آیا ہم سے ساتھ حمد ویہ تھا جو زندلیقوں کی جبجو اور اُن کا کھوج کا گانے کی فدہت بریا مور تھا۔ یہاں کا ما مریش ہوا ہوں کہ سے خت ترین سزادی جائے۔

سين مهدئ ابه قرام وقتى اور بنهامى طور برتو مفيد مهوا- زياده دير بإ منبس بوسكنا تفا-

اس کی وجمعا ف ظاہرہے یعنی یہ کر زنرقر والحادجن اسباب سے بیدا مجد المخاان کے استیصال کی طرف توجهنیں کی گئی برم شاہی میں علمان وجواری کاعمل دخل بڑھ رہا تھا۔ در 'بارمیں بعقید' عمیوں کے اثرات ترقی کررہے تھے اور عام مجالس و محافل میں ابونواس اور بشار بن برد لیسے مطلق العنان رندی وربیسی کے جذبات پیداکررہ سے مقے۔ مرارس ومکا تب میں درس فرآن وصر کے بالمقابل فلسفہ وعقلیات نے اپنی ایک متعل درس گاہ قائم کرلی تھی ۔ ما مان عیش وعشرت کی کی فراوا نی نے عهد شاب کی لذت اندوزیوں کے اربانوں کو دلوں میں بیدار کردیا تھا۔ مسب خود بیرمناں کے رسب کرم پر بوت کر جیا ہو تومیخا نہ کے دروازہ پرتفل کون لگائے؟ اذاكان رَبُ البيت بالطبل ضاربًا فلا تَكُولِلا ولا د فيرغلى الرقص حب صاحب خانه ی طبل بجار الم بوتو گھرس اولا د کونلیجنے پر المامت نه کرو ۔ علّام خطیب بغدادی نے اپنی ار یخ کی جلدا ول کے شرع میں بعض محد مین اورا کے ا ربانيين كے وہ اتوال واشعالقل كيے بيں جواكهوں نے بغدا دسے علق كھے تھے ، اُن سے اندازہ ہوا ہے کہ اور احسب اور میش وطرب کی اس فضار رنگین میں خدا کے ایسے پاک بندے بھی کثیر تعداد سي موجود مخفيجوتقوى وطهارت اور ثقابت كى زندگى بسركرد ب مخف اوراس صورتِ حال بر سخت مضطرب وريريشان تعے يمكن ان بررگوں كى حالت اس شعركامعدات تھى ۔ دلم باكى دامان غنيه مى كرزد كم ببلال مهمستندو باغبال تنها اس میں ٹک ہنیں ہے کرمسلمانوں نے فاتح مونے کی حیثیت سے دوسری تومول ى است من القلاميم پيداكرد ياحس كافلود و چيزول كيشكل من مين طور پر بوا سايك مزمب اور درسری زبان ہلکن وہ خود تھی عجبی اتوام کے تہذیبی اور ثقافتی اثرات سے نر بیج سکے ۔ ایرانیول اور رومیوں نے اسلامی معانشرت کومتا ٹرکیا جس کے باعث مسلما نول بی افغزلخرمی عیش بیندی

آرام طلبی اورابرولوب کی طرف میلان بیدا ہوا۔ غناجس کومورٹِ نفاق کها گیا تھا وہ شب وروز کا مشخلہ بن گیا اور زندگی کے ہشجیہ ہیں بیجا تکفات اور تصنع کا فلور ہونے لگا۔ ووہری جانب یونان اور ہندوستان نے اسلامی فکر کو اٹر پر پر کیا جس کے باعث بزہبی عقا نہ کے میں غیراسلامی فیالات اور ہندوستان نے اسلامی فکر کو اٹر پر پر کیا جس کے باعث بزہبی عقا نہ کے میں اسلامی انفرادیت کی فیالات احساسات کا اثر نایاں ہونا تشروع ہوگیا۔ فلام ہے کہ ان حالات میں اسلامی انفرادیت کی عمارت کس طرح قائم رہ کتی تھی ؟ جب فکرونل دونوں ہی سموم ہو گئے ہوں تو پھر زوال وانحفاظ ط جس شکل میں بھی آئے اسے آنا چاہیے تھا۔

اس موقع پریران الی طرح ذہن نشین رکھنی جاہیے کہ سطور بالا میں جو کچھ آپ نے بڑھا ہو دہ اُن عوا مل واسباب کا تذکرہ و بیان تھا جو سلما نوں کے لیے تدریجی انحطاط و تنزل کا باعث بنی ان عوا مل کا مفقر آنمبردا راس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

دا شخفی حکومتوں کا استبدا دا دراسلامی دستور حکومت کا نظرا نداز بوجانا۔

د٢) حدسے زیادہ رواداری اور مراجحت برت کرایسے لوگوں کو مکومت کے معاملات بیں ذیل

بنادینا جوجاعتی مفاد کے مقابلہیں اپنے اہوا رواغراص کومقدم رکھنے کے خوگر سے ۔

(۳) غیر ملم قوموں کے تہذیبی و نقانتی اٹرات کوتبول کرلینا خواہ یہ تومیں ایشا کی ہوں اِمعزبی دسی عیر میں ایشا کی ہوں اِمعزبی دسی عیر شعم میں مبتلا ہوجا نا،عور نوں کوسلطنت کے معاملات میں لائتِ اعتماد واعتبار مجنا فرجی اسپرٹ کا کم کیا ملکہ کا لعدم ہوجا نا ۔

بنیا دی طور بہی جارامور ہیں جوعمد بنی اُمیہ سے کے کرمبندو ستان میں مطلب کا فا ہوجانے تک کار فرما رہے ہیں مختلف مالک میں مختلف خاندان حکومت کرکرے فاہوتے رہ

که ادب و تاریخ کی تمام کی بول می عموم اور ابوالعزج اصغهانی کی کتاب الاغانی ، قلقنندی کی مسع الاعشی اور و اکثر طحسین کی کتاب مدین الاربعا رمی خصوصگااس زیانه کی عام مسرفانه اور عشرت کوشانه محانشرت کا جفتشه کھینچا میں در مبدالم انگیزہے کہ اس کا ایک حصد نقل کرنا بھی قلم کے لیے وشوارہے۔

اور آن کی جگرجن فا زانوں نے لی وہ بھی سلمان ہی سننے کی سندوستان اور اندلس کا معاملہ ان سے الگ ہے۔ اِن دو نوں ملکوں سے اسلامی حکومت اس طرح مٹی کہ اب تک اس کے دوبارہ قائم ہونے کی امید ہندیں ہے

مال در احنی کامواز نے اگرشتہ اوراق سے بیموم ہو جیکا ہے کہ ہارے انخطاط و نیزل کی داستان فلا راشدہ کے اختیام کے بعد سے ہی شروع ہوجاتی ہے لیکن بیہ جناایک شدیملطی ہوگی کہ ہائے آج اور کل میں کوئی فرق ہنیں ہے کوئی شد ہنیں کہ ہاراکل آج سے کمیں زبا دہ بہتر تھا اور ہارا عمد ماضی خواہ متعدد اسباب و وجوہ کے انحت وہ کمیسا ہی تنزل پذیر ہو، بھرحال ہائے حال سے بدرجما اُمید آونی اور حصلہ افز انتھا۔ اس کے متعدد اسباب ہیں خبیس دیبل میں مختقراً بیان کردنیا صروری ہے تاکہ ہم کواپنی موجودہ بینی کامیج طور پر اندازہ ہوسکے۔

گذشته ایام زوال میں سب سے بڑی بات تو پیٹھی کما ندرونی اور بیرونی طورپرخواہ حالہ سیسی کی خواہ بخشہ برہ برحال مسلمانوں کی اپنی حکومت وسلطنت تھی۔ اس بنا پراول توجوفاسق وفاج بادشاہ ہونے تھے وہ بھی حربات و شعائراللہ کی توجین کی جوائت بندیں کر سکتے تھے ، اور چز کہ طلایہ حق کا گروہ ہر دور میں موجود رہا ہے اس بلے وہ موقع ومحل کے مناسب امر بالمعروف اور بنی عن المنزکے فرض کو اداکرنے سے فافل بندیں دہتے تھے اور اس طرح کسی نہ کسی حد تک صورتِ حالات کی اصلاح ہوجاتی تھی فیلی خواہ کہ بیاہی مستبد ہولیکن علما دی سے سامنے حالات کی اصلاح ہوجاتی تھی فیلی فیلی فیلی خواہ کہ بیاہی مستبد ہولیکن علما دی سامنے مالات کی اصلاح ہوجاتی تھی فیلی فیلی فیلی ناص خاص مواقع پر طلا دے اس اثر نے حکومتو میں انقلاع بی ایک اس اثر نے حکومتو میں انقلاع بی ایک اس اثر نے حکومتو میں انقلاع بی اکر دیا ہے۔

علا بوت کی ساعی اصلاح اس نوع کے واقعات تذکرہ د تاریخ کی کتابوں میں مکبڑت ملتے ہیں اُن میں سے چند واقعات کا ذکر برطور مخونہ منتے از خروا رہے نامنا سب اور بے محل نہوگا۔مشہور اموی ظیفرسیان بن عبداللک چاہتا تفاکہ اپنے بیٹے کو ولبجہ دبناوے ہیکن اس زما نہ کے مشہور تا بعلی م حضرت رجا دبن حیاوہ کے مشورہ کے مطابق اس نے اپنی اس رکئے سے رجوع کرکے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرد کر دیا اور اپنی زندگی ہیں ہی اُن کے بیے بعیت لے لی جب سے مجھرایک مرتبہ خلافت را شدہ کا منظر لوگوں کو نظرا گیا۔

ام یزیربن ابی جیب ایک شهور تابعی ہیں۔ ایک مرتبر آب بیار ہوئے مصرکا گور نر

ابن بہیل مزاج پرسی کے بیے خدمت اقدس میں حاضر ہوا ، دوران گفتگویں اُس نے ایک مسئلہ چھا

کسی کیٹرے کو محھرکا خون لگ جائے تو اُس سے نا زجا نزہ یا بہیں ؟ امام ہام کو بیشن کراس قاد
غفتہ آیا کہ ممند بھیرلیا ۔ گرز بان ہے کچھ نہ فرمایا ۔ تھوڑی دیر بوجب والی صرحینے لگا توامام نے ارشا د

فرایا استم روزانہ خدلکے بندوں کا خون بہاتے ہو اُس کا کوئی ذکر فکر بنیس کرتے ۔ گر آج مجھرکے

خون سے تعلق مسئلہ محجہ سے دریا نت کرتے ہوئے۔

جَاج کے نام اوراس کی سفاکی و بے رحی سے کون واقعت ہنیں۔ ایک مرتبہ اسکے سے سیزا امام حین کا ذکر آیا نو بولا '' وہ رسول اسٹر سلی اسٹر علیہ وہم کی ذریات میں دہنی اسٹر سین سام ہیں سے در اسٹر علیہ وہم کی ذریات میں دہنی اسٹر سین سین سے داس محب اسٹر میں اتفاق سے سنہور تابعی عالم بحلی بن بعم بھی موجود کھے۔ اُمنوں نے فرایا موجود کے بہا '' اس کو باتو قرآن سے ثابت کرد ورز میں گردن اُٹرا وو گا اب معنورت کھی بن بعم نے ایت ویون دُس تند کا وُد وسلیمان اللّه ورٹوی اورفرایا کر سجب اس سے معنورت کی بن بعم نے ایت ویون دُس تینی ماں کے رفتہ سے حضرت آدم کی ذریت میں واض میں نوا الم مین اورائی میں موالم بولا '' بی کھی دریت میں کیوں داخل بنیں ' جائے بلاکا شعلہ مزل کا آس برالیما الرّبواکہ بولا '' سے کہتے ہو ، میں اس آیت کو بڑھا بھا مگر کھی ذہن اوھ منتقل نہیں ہوا۔ بخدایہ استنباط توبست ہی بجیب وغریب ہے ''
کو بڑھا بھا مگر کم بھی ذہن اوھ منتقل نہیں ہوا۔ بخدایہ استنباط توبست ہی بھیب وغریب ہے ''

النى كا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حجاج نے ان سے دریافت کیا سے میں کون سے دریافت کیا سے میں کون سے دریافت کیا سے میں کا بنا بیت بلیغ جواب دیا فرایا" سوفع ما پیغاملی تو ہنیں کرتا ؟ می بی بی بی اعوال سے مطابق اس جلہ کا ایک مطلب تو بی تفاکرتم کسرہ ما پیغفف و تخفف ما پر فع " جاج کے سوال سے مطابق اس جلہ کا ایک مطلب تو بی تفاکرتم کسرہ کی جگہ رفعہ اور رفعہ کی جگہ کسرہ پڑھ دیتے ہو۔ گراس کا دوسرا مطلب بر بھی تکلتا تفاکہ تو ہڑا ہے انعال اور مل لئدی سے ستی کو ذلیل وخوار کرتا ہے آبن اور فل الم ہے جونیتی کے سنی کو طبندی دیتا ہے اور سر طبندی سے ستی کو ذلیل وخوار کرتا ہے آبن مندکان کا بیان ہے کہ جاج اس حق گوئی پر اس درج مسرور ہوا کہ بی بن تیم کوخواسان کا قامتی مقربہ کردیا۔

نے فرایا "اگرومیت کی ہوتی توحفرت علی کسی کواپی طون سے کم نہ بناتے "اس گفتگو کے بعب امام ہمام کو توقع کیا بکر نقین عقا کو اُن کی گردن اُٹرادی جائی الکین اس کے برکس ہوا یہ کہ عبدلنتر بن علی نے اگرچہ اُس فت برگراام اوزاعی کو درباد سے خلوا دیا ۔ گربیدیں اُن کے باس منانیر کی ایک تھیلی یہ طور ندرا نہ ارسال کی جس کوام منے اُسی وقت متحقیں میں تقییم کردیا۔

عاسى خليفه ابو حفر منصور كا مال گزر حكاس كه تشدديس سفاح سے كم نه تقا-ايك مرتب اُس نے مشہور محدیثِ وقت عبداللّہ بن طاؤس کواپنے یاس بلایا اورکسی حدیث کے مُنانے کی فراكش كى روام نے اس موقع كوغنيرت مان كراكب حديث منائي جس كامضمون برتھاكر قيامت ے دن سب سے زیادہ عذاب اُس کو ہوگا جس کو خدانے مکوست عطا فرمائی اور وہ ظالمانہ عكومت كرتاب فليفه يين كردير كك سرنگون را بيرسران اورابك سوال او ركيا-ابن ملاور في أس كاجواب معى اسى طمع دبا-اب خليفرني تنك آكركها" آب يهال سي تشريف أيجا عني " ابن طاؤس کے رائد امام مالک بھی تھے۔ ابن طاؤس نے جواب دیا" یہ توہم حاہتے ہی تھے۔ اس سے زیادہ عجیب وغریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبه خلیفہ ابو عبفر منصور کے چرہ یہ ایک کھی امیٹی خلیفہ نے اسے اوادیا۔ دوبارہ آبیٹی تو پھراسے اوادبا۔ گرتمبیری بار معرکھی چیرہ برامیٹی اورمنصورنے اسے اُرادیا تو اُس ونت مشہور مفسرابن سلیمان مفسور کے پاس تشریب رکھنے تھے منصور نے جنجلا کران سے یوچھا مکھی کے بیداکرنے میں فداکی کیا حکمت ہے ؟" ابن سلیمان نے جواب دیا" خدانے اس کومغرورلوگوں کاغرور تو النے کے لیے بیدا کیا ہے"۔

ایک مرز خلبفه اور رشیرا در شراد سام مالک کے صلعه درس میں گئے اور سیف کی کہ کہ حدیث کی قرات میں کر ذیکا، آب سینے گر شرط یہ سے کہ عام سامعین کو لینے صلفہ سے ایم کی مرزیا جا ایر کا تو پھر خواص کو بھی ایم کر دیجیے۔ دمام مالک نے فرایا "اگرخواص کی خاطر عوام کو محودم کر دیا جا ٹیر کا تو پھر خواص کو بھی کوئی فائدہ مزہوگا " یہ جواب دے کراپنے ایک شاگردکو کم دیاکہ صدیب کی قرآت نثروع کریں۔ انہو نے فوراضکم کی نعبل کی اورضلیفہ کو خاموش ہوجا نا پڑا "

وا قعات بیشاریس، تذکره و تاریخ کی کتابوں بیں جابجا اُن کا ذکرہے۔ کہاں مکانیس سان کیاماسکامے عرض بر ہے کہ ہی علمارِ حق تقطے جرموقع بروقع امر بالمعرد ف اور منی عن المنكر كافرمن ا داكر كے خلفاء وقت كوأن كى باعتداليوں اور غلطيوں برمتنبه كرتے رہتے تھے اوراس طرح استبدادی نظام حکومت کے مفاسد کو زیادہ وسیج ہونے سے روکنے کی کوشش كرتے تھے۔ چنانچہ ابك مرتبرعباسى فليفر إدى نے وفات سے پہلے جا اكد ليف بيلے كوا ينا قائم مقام بناكراين عبائي لارون يستيدكو خلافت سے محروم كردے -اس مقصد كے الي أس في ايك مجنس طلب کی جس میں ہر تھ ہن اعین ہی تشریعیت رکھتے تھے ۔ جب اصل معاملہ بین ہوا توسب ماضرين خليفكا رجمانِ خاطر دمكيه كر خاموش سقے يگر برخدبن اعبن في كما الله خليفة تيراياتدام صبحے ہنیں ہے کبو کم تیرے اپ نے تھے اور ارون رشید دونوں ہی کو ولیعہد بنایا تھا۔ تھراب اس بات كاكبا ثبوت ہے كہ توجواس وقت نسين ميلے كے بنے بعیت لے راہے وہ زیادہ توى ثابت ہوگی بنسبت اُس بعیت کے جوتیرے بابے نے ارون کے لیے لی تفی ۔ جوشخص ہملی بعیت کو تو د مسکتا ہے، وہ دوسری بعیت کو تھی نوٹرسکتا ہے "حالا مکر محاملہ بیلے کا تھا لیکن فلیفہ اوی سرننہ کی حق گوئی سے بددل ہنیں ہوا، اور آس نے حاضرین کو مخاطب کرکے کہا۔ "تم سب کا بڑاہو، تم نے مجھ کو دھوکہ میں رکھ حرف مبرے آقا دہر تمہ میں جنوں فیمیری خرخواہی کاحت ا داکردیا" اب خیال فرائیے ہرتمہ نے اس دقت غیر عمولی جرأت سے کام کے کر امت كوكت راك فتنه سے بحاليا۔

ماموں رشیدادرقاصنی تینی بن اکتم کے واقعات مشہور میں - ابک مرتبہ امون نے فران

رکھوایا کہ صفرت معاویہ بن ابی سفیان پرلعنت بھیجی جائے "کیکن قاصنی صاحب کی ہرونت مدات سے امول کو یہ فران والیس لینا پڑا۔ اسی طرح ایک دفعہ امون پرشعیت کا غلبہ ہوا تواس نے بحل منعہ کے جواز کاصکم دے دیا۔ قاصنی ہا حب کو اس کی خبر ہوئی دوڑے ہوئی دوڑے ائے اور ایون کو سمجھایا کہ قرآنی نفس کے مطالب بکاح متعہ اور زنا ان دونوں ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مامون نے اپنی لمطی تعلیم کرلی اور نور امتعہ کی حرمت کا اعلان کرادیا۔

متوکل باسترعباتی انها درجه تندمزاج اور درشت خطارابک مرتب در بارکررایخا که ایک ما به مرتب در بارکررایخا که ایک عالم نے رجن کانام یا دنتیں دبای کھڑے ہوکوکہاکہ لے خلیفہ خدا نے تجدیں ایک السی صعنت رکھی ہے جو آتحفرت صلی احتر علیہ وسلم میں بھی نہیں تھی" یہ سُن کرتام ما ضرین دربار پرسنا ناچھا گیا اور خود خلیفہ بھی دم بخود ہوکر رہ گیا "غضبناک ہوکر پوچھا" یہ کینو کر ؟" عالم نے جواب دیا اور دو دفلیفہ بھی دم بخود ہوکر رہ گیا آن غفرت کو خطاب کر کے ارشاد فرا آناہے" اگر آپ تندمزاج اور سخت دل ہوئے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جلتے "لیکن اے فلیفہ تجدیں یہ وصف ہے کہ تو تند مزاج ہے اور بخت دل ہوئے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جلتے "لیکن اے فلیفہ تجدیل یہ وصف ہے کہ تو تند مزاج ہے اور بخت دل بھی ، گراس کے با وجو دلوگ تبرے ارد گر دجم میں۔ اور اُن ہیں سے کہ تو تند مزاج ہے اور بخت بات پتہ کی بھی اور خلوص سے کہ گئی نی خیفہ کے دل پر اتر کے اور اُن ہیں سے کو کئی نہیں بھاگ ۔ بات پتہ کی بھی اور خلوص سے کہ گئی نی خیفہ کے دل پر اتر کے افران ہیں ۔

صرف بنوامبہ اور نبوعباس کے درباروں کی ہی یخصوصیت نہیں ہے بلکحب جس ملک میں حب کا وجود ہرا ہررا ہے جو کوت کی سی حبب کے مسلمانوں کی حکومت رہی کم دبین ابسے علما دِحق کا وجود ہرا ہررا ہے جو کوت کی بیادہ دری کرکے امرِحق کا اعلان کرتے رہتے تھے اور ملک کوفتوں سے کی بیانے کی کوشس کرتے تھے مصر کامشہور فرمانروا رکن الدین بیرس آبٹرے جاہ و جلال کا بادشا مقا۔ ایک مرتبہ اس نے جہا دے بیے مسلمانوں سے مقررہ رتم کے علاوہ کچھ مزید رقم جمع کرنی جا ہ

صیح مسلم کے مشہور شارح علامہ نودی نے اس کی خالفت کی اور سلطان سے کہا "جھ کو معلوم ہے تو امیر سند قدا دکا زرخرید غلام تھا اورا کی جبہ کا بھی مالک بنیں تھا۔ اب اللہ نے بھے کو سلطنت وے دی۔ ہے اور تو نے ہزار دن غلام خرید ڈانے ہیں جن سے تام سانان طلائی ہیں۔ نیزیترے محل میں سوکنی بی جس جو زر دوجوا ہر سے لدی ہوئی ہیں جب کہ مجھ کو میعلوم نہ ہوجائے کہ بیس جی بین تونے جہا و جس جو اخواجات کے بیس اس وقت تک بیس غرب بمانوں کے اخواجات کے اخواجات کے بیس اس وقت تک بیس غرب بمانوں کے اخواجات کے اخواجات کے اخواجات کے اخواجات کے اخواجات کو بین بنیس کھی سکتا ہیں ہم سی وقت تک بیس غرب ناراص ہوگی اور اُن کو شر در کر دیا۔ بعد ہیں اُن سی کھی ہونی ہوا تو اُس نے بیم منسوخ کر کے ملامہ کو پھروشق میں آئے اور رہنے کی اجازت دے دی ۔ گرافلہ علم سے سلطان بے دہیم وکلاہ کی بیرس میں ہوجود ہے ہیں بنیس آڈوگا" اس دا تعہ کے دیک یاہ بعد ہی بیرس میں موجود ہے ہیں بنیس آڈوگا" اس دا تعہ کے دیک یاہ بعد ہی بیرس کی دفات ہوگئی۔

عباسی فلیفُر مُعرَّلَقی بالله کے عہدمیں ذمی رعایانے ایک درخوارت دی کرذمی ہونے گئیت سے ہم پرجو بندشیں لگی ہوئی ہیں وہ اس طیالی جائیں اور اس کے عوض ہم سات لا کھ دینا رسالانہ اداکرتے رمینے۔ وزیرا در خلیفہ دونوں کا رجحان تھا کہ اس درخوارت کوفبول کرلیں لیکین علامہ ابن تیمیہ نے اس میں ہواضلت کرکے فرایا " شرفویت اسلام کے احکام کسی فیمیت پرجمی فروخت نہیں ہوسکتے" فلیفہ کوجو را اام کے فتو نے کے سامنے سرسلیم عمر کرنا پڑا ادر اُس نے ذمیوں کی درخواست مستروکردی ملطنت اَل عثمان کا مشہور فرا فرد اللیم اوّل نے ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے مفتی عظم شیخ میالی سے دریا فت کیا " فلکوں کا فتح کرنا ہمتر ہے یا قوموں کا مسلمان بنانا " شیخے نے کہ ا" قوموں کا مسلمان بنانا " شیخے نے کہ ا" قوموں کا مسلمان بنانا " شیخے اور بیا یا کہ آپ کا یہ مسلمان بنانا " شیخے اور بیا یا کہ آپ کا یہ جائیگا " اب مفتی عظم کواس اعلان کی خربو ٹی تو فور اُسلطان کی خدمتی ہی ہوگا قتل کرویا جائیگا " اب مفتی عظم کواس اعلان کی خربو ٹی تو فور اُسلطان کی خدمتی ہی ہی اور بیا یا کہ آپ کا یہ جائیگا " اب مفتی عظم کواس اعلان کی خربو ٹی تو فور اُسلطان کی خدمتی ہی ہوگا ور بیا یا کہ آپ کا یہ جائیگا " اب مفتی عظم کواس اعلان کی خربو ٹی تو فور اُسلطان کی خدمتی پہنچے اور بیا یا کہ آپ کا یہ جائیگا " اب مفتی عظم کواس اعلان کی خربو ٹی تو فور اُسلطان کی خدمتی پہنچے اور بیا یا کہ آپ کا یہ

عکم فرآن کے خلاف ہے ، غیرسلموں سے جزیہ لے کرآن کو ندیم ہے کے عالم میں آزاد چیوڈ دینا جا ہیے ؟
مفتی عظم شبخ جالی کی اس تعمیم کے بدرسلطان نے اپنا کم وابس لے لیا اور سلمان ایک ظیم کنا ہ
نیج گئے ۔

سلطان بنجرا ام غزاتی کے اٹاروں پر علیا تھا شہاب الدین غوری الم فزالدین دازی کا بڑامت مقد تھا۔ ماجی الدبیر نے تا دیخ ظفر الداری بطفروالدیں ایک تفضیلی واقعہ کمھا ہے جس سے علوم ہوتا ہے کہ ام دا زی نے غوری کے بعض عقالہ غرص یحیہ کی اصلاح کی تھی بیر صرب بہی نہیں کہا، حق کمی بیر صرب بہی نہیں کہا، حق کمی کھا دخلا ارکو ان کے اعمال وا نعال پر ٹوکے رہتے ہوں بلکہ اُنہوں نے مستقلاً کی بیر ور دساتیر کھے تاکہ خلفا راور سلطین اُن پرعمل بیرا ہوں جیسا کہ ناصی ابو یوسف نے اون رشید کے لیج کی ایک ایک دستور بیاسی ابن المقفع نے لکھا تھا۔ ام ابو عبید القاسم بن سلام المتونی سے المح کا ایک دستور بیاسی ابن المقفع نے لکھا تھا۔ ام ابو عبید القاسم بن سلام المتونی سے بعث کی ایک کوی ہے جانچہ اس کے بہلے المتونی سے بعث کی ہے۔ ام مالک کا بھی ایک بیر بیری دام میں ہی دام میں اور دعا یا کے باہی حقوق سے بحث کی ہے۔ ام مالک کا بھی ایک رسالہ مشہور ہے جو اکنوں نے خلیفہ کوروں رضید کے نام کھا تھا اور جس بیں آئنوں نے خلیفہ کوروں رضید کے نام کھا تھا اور جس بیں آئنوں نے خلیفہ کوروں رضید کے نام کھا تھا اور جس بیں آئنوں نے خلیفہ کوروں رضید کے نام کھا تھا اور جس بیں آئنوں نے خلیفہ کوروں رضید کے نام کھی تھا۔ دیستوں کی بیں۔

ظفاراوہ زراہ وامراہ کی اصلاح کے علا وہ خارجی انزات کے مانخت کاکسبیں جوعقیدہ و علی خوا بیاں پیدا ہوتی تھیں علمارحق اُن کا بھی مردانہ وارمقا المرکر نے کئے ۔ چنا پخرجب بغدادی منق ونجو رعام ہونے لگا تو خالد الدربوس نے اس کی روک تھام کے لیے ایک جاعت بنائی اسی طرح کی ایک جاعت سمل بن سلامۃ الانصاری نے بنار کھی تھی ۔ دونوں کا مقصد یہ تفاکد امر بالمعود ن اور بنی عن المنکر کے ذربعہ اُن تمام عنا صرفار مدہ کا استیصال کیا جائے جو سلمانوں میں برعلی بلمور دن اور بنی عن المنکر کے ذربعہ اُن تمام عنا صرفار مدہ کا استیصال کیا جائے جو سلمانوں میں برعلی کے بیدا ہوئے والدہ کی اور بھت والی الاربیت والدہ کی اور بھت والی اور بھت والی مقابلہ جو سلمانوں میں برعلی کے بیدا ہوئے والدہ کی اور بھت والی اللہ کی ایک بیدا ہوئے ہوئے اور العزمی اور بھت والی اللہ کا مقابلہ جس اور العزمی اور بھت والی اللہ کی اللہ کی ایک اللہ کا مقابلہ جس اور العزمی اور بھت والی اللہ کی اللہ کا مقابلہ جس اور العزمی اور بھت والی اللہ کی اللہ کا مقابلہ جس اور العزمی اور بھت والی کی ایک بھتے ہوئے کا مقابلہ کا مقابلہ جس اور العزمی اور بھت والی اللہ کی ایک بھتے ہیں۔ کی ایک بھتے کا بھتے ہوئے کا دربعہ کی ایک بھتے ہوئے کا بھتے ہوئے کی ایک بھتے ہوئے کی ایک بھتے ہوئے کا دربعہ کی ایک بھتے ہوئے کی ایک بھتے ہوئے کی ایک بھتے ہوئے کی ایک بھتے ہوئے کا دربعہ کی ایک بھتے کی ایک بھتے کی ایک بھتے ہوئے کی ایک بھتے کی ایک بھتے کی ایک بھتے کی بعد ان بھتے کی ایک بھتے کی ایک بھتے کی بھ

دوسلگی سے کیا ہے ارباب خرونظر برپوشیدہ نہیں۔ اس راہ بس ان علما رکو فید و بند کے مصائب سے بھی دوچار ہونا پڑنا تھا، جیسا کہ اہام الک ، اہام احد بن تنبل اور اہام ابوسنیفہ وغیرہ انگہ کہارکے ساتھ ہوا لیکن پھر بھی ان کی صدائے حق بست نہیں ہوتی تھی اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ حکومت بسر مال اسلامی تھی اس لیے جلد یا بدیواس آواز کا اثر ہونا تھا اور مفاسد کی اصلاح کسی نے کسی تکلیں ہوجاتی تھی ۔ اموں رشے بطبعاً و یسم المشرب اور صرورت سے زیادہ روا دار تھا۔ گرز نا دقہ کے وجود کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور جمدی نے اس گراہ فرقہ کے ساتھ جرد نشدہ کا جو معا لمرکہ اتھا دی امون نے بھی اس کے ساتھ کیا۔

صوفیاد کرام کا اصلاح ممت بین صقه الما در با نیمین کے دوس بدوس صوفیاد کرام کا بھی ایک گردی الم کو بخته ترمسلمان بنا جو سلطنت و حکومت کے ہمگاموں سے الگ غیر سلموں کو مسلمان اور سلما نوں کو پخته ترمسلمان بنا میں ہما بیت خاموس کے مساتھ مصروف تھا۔ یہ صفرات ایک طرت روحانی ریاضتوں اور باطمی عمال و الفیالی کے ذریعیہ سلمانوں کا ترکیفنس کرتے ہے اور دوسری جانب ملک موال کی خاک چھان کر اسلام کا بینیام دوسروں تک بہنچات تھے چنانچہ تاریخ شاہدہ کے مہندوتان افزیقہ جین اور بڑائر شرق المند ، جادا ، ساٹرا ، طایا ، بورنیو ، نوگئی طبینر اورفلیائن ان سب مقابات پراسلام کی اشات براسلام کی اشات براسلام کی اشات میں صوفیاد کرام کی کوششوں کی ہین منت ہے جو محمن تبلیخ اسلام کے لیے تن تہایا لین ما میں صوفیاد کرام کی کوششوں کے اورختان طریقی سے لوگوں کو اسلام کا حافظ بگرش منات ہے حصفرت معین الدین اجمیری نے داجو تا نہیں ، حضرت تطب الدین بختیا رکا کی اورشیخ منام الدین اولیاء نے دہی اوراس کے اطراف واکنا ت میں ۔ شیخ علی ہجو یری نے پنجاب میں اسلام کا جوجانے روشن کیا تھا اُسی کا صدفہ ہے کہ اس تبکدہ ہند میں تی مسلمانوں کی تعداد نو کر در کے لگ

حضرت شیخ عبدالته به به محد بن علی السنوسی اور جاعت فلاصین کی کوششوں کو دخل نهیں ہے۔
سمامرا ، ملا با اور جا وامیں جو تو حبد کی گونج ہے کون انکار کرسکتا ہے کہ وہ شیخ عبدالله عارف ،سببد

بران الدین ، شیخ عبدالله الیمنی مولانا لک ابراہیم ، اور شیخ نورالدین البیے نفوس فدسیہ کی مساعی
حسنہ کا انرجیل ہے۔

صوستاسلامی کی عام برکات ابر صال برهبخت نظرا مذا زیز بونی جا ہیے کہ برسب کچھ برکان اس بات كى تقيس كەمسلما بور كى اپنى حكومت وسلطنت كقى - وەخودصاحب اتتدار داختبار يقے ـ بېچكومت مرى على خوا كبيسي بي بولكن ببرحال هي ابني سي - بادشاه ذاتى طور بركسياسي فاسن وفاجر مويومي وہ سلمان ہونا تھا اور غیر سلم قوموں کے مقابلہ میں اُس کی حمیت دمنی وغیرت مذہبی کی رگ میں جوش ہوا ہوسی جانا تھا تھوارحب لین اس کھی تواس سے جال بعض اوقات خورا بنوں کے ملے کئے کئے سے وشمن کے مقابمی اسلام اورسلمانوں کی حفاظن کا کام می اسی سے کا تھا۔ بنوامبہ نے جس طرح اسلام کی سیاسی مرکزیت کوسبیمالاً اس کا اعتراف مردوست اور دیمن کو ہے۔ ولید انی جیسے نا وہل خلیفہ مونے لگے توخدانے اس حکومت کوفنا کر کے بنوعباس کوصاحب تاج و تخت بنا دیا لوار ان سے اسلام کے قلعہ کو دشمنوں کی دست بچانے کا کام لیا سفاح سے لے کھتھم النتریک جو خلفا رہوئے وہ زانی اعمال وافعال کے لحاظ سے خواہ کیسے ہی لا اُبالی اور دسیع المشرب ہوں گر بھر بھی رومیوں کی ہمسا بہ طاقت اور سلما لؤں کے درمیان وہ ایک آمنی دیوار سنے کھوے رہے۔ پھر بھی رومیوں کی ہمسا بہ طاقت اور سلما لؤں کے درمیان وہ ایک آمنی دیوار سنے کھوے رہے۔ ا وُونون كى مرستيول مي هي وه اسلامى مرحدول كى حفاظت كے خبال سے غافل منسي موسو محرجب ان خلفا ربنی عباس میں اس کی اہلیت نہیں رہی تو خدانے صلیبی طاقتوں کا سر کھینے کے لیے سلطان نورالدین زنگی اورسلطان صلاح الدین ایونی اعلی استرمقامها بداکردیے اس کے بعد شام اور عراق عجم میں تا تاریوں کا ذور بندھانو اس کا تو اگرنے کے لیے مک منطفر میں ا

اور دکن الدین بیرس کی نلوادیں نیام سے بام ریمل آئیں اور دیشمنوں پر خدلے قر کی بجلی بن گرایں۔

آ بھویں صدی ہجری کے ختم پر بورپ نے اسلام کے خلاف بھرا بک مرتبطیبی جنگ کا اعلان کیا توسلطان با یزید ایلدرم نے اس کوشکست فاش دے کر اسلام کا سرافتا راو بخیا کر دیا بار بارکی کوشسٹوں کے با دجو دمشر فی بورپ کا دروازہ (قسطنطینیہ سلما نوں پراب تک بہنیں کھلاتھا خدائے اسم الحاکمیں نے عتماً نی فرائر واسلطان محدثانی کے دست و با ذومیں اتنی طاقت دی کہ اس کے در بعی بیصد یوں کی شکل صل ہوگئی

مسلان بادشا ہوں کی پیخصوصبت رہی ہے کہ ان میں جو بادشا متقی اور برمہزگا رہو يجه مثلاً منصور، نورالدين، صلاح الدين، غياث الدين اور اورنگ زيب عالمكيروغبرهم وه نوخير اسلامی شعائروصدود کا احترام کرتے ہی تھی ان کے علاوہ جوسلاطبن عشرت بسند، اورلذت کوش مونے تھے (باستنا رمعدد دے چند) وہ تھی اسلامی احکام کا احترام کمحفظ رسطے بیس سے کم منبن تھے۔ ادون جواری معظم مدمین بیٹھ کرداد عبیش وطرب دیتا تھا گرساتھ ہی ہرشب میں سوکتیں پرهنا کقا۔ جها گبرخود وختررز کی کاکل بیجاں کا امیر کھا مگرملکت میں سی کی مجال زیمی کہ اس نا بکارکو مُنه لگاسكے - عدالتوں كے فيصلے قرآن وحديث كى روشنى ميں ہوتے كھے مسجديں آباد تھيں جگر عِكَّاسلامی مدارس دمكا تب <u>ت</u>قے جن میں اسلامی طریفیز بربچوں کی تعلیم و ترمبیت ہوتی تھی عِلمارا ور مشائخ اطینان سے دین کی خدمت کاکام کرتے تھے، سوسائٹی میں منہات و محرات کا جرمیا عام منیں ہوسکتا تھا مسلمان آزادی کی فضامیں سانس لیتے تھے،کسی غیرکے غلام نہیں تھے بیاں تك كرانهيس شايداس كاتصور هي منبس تقاكمسلمان كمجى غيرسلم حكومت كافكوم موكرره سكتاب يبي ومبهد كرنقركى كتابول مي مرسم كے معاملات كابواب ملتے بين كين اس كے تعلق كونى متقل باب سنیں میں کرمسلمان بترمتی سے اگر کسی غیرقوم کے محکوم ہوجائیں توکس طرح زندگی بسرکزیں علاوہ

ازین اس پرتھی غور کیجیے کی فراسطہ اور باطنیہ الیے عظیم نقنے اسلام میں پیدا ہوئے ۔ ان کا استیصال کس نے کیا ؟ اس میں شبہ بہتیں کہ علما اور ام نے تخریرا ورتقریر سے ان کا مقا بلرکیا لیکن آگر اسلامی حکومتیں ، ان کی بیٹ پناہ نہ ہوتیں توکیا یہ فتنے مٹ سکتے تھے ۔ پھر یہ کی ایک حقیقت کی اسلامی حکومتیں ، ان کی بیٹ پناہ نہ ہو ملکی فتوحات حاصل کیں اُن سے اُن کی نیت خواہ کچھ ہی ہو بہرحال ان فتوحات کے چندت کئی لوزمی طور برطا ہر ہوئے ۔ ایک یہ مذہب اسلام کی موثر طرافقہ براطا ہر ہوئے ۔ ایک یہ مذہب اسلام کی موثر طرافقہ براطا ہوئی ، عوبی ، عوبی ، عوبی ، عوبی ، عوبی ، عربی فلا میں سب کچھاس جوئی ، عوبی زبان کو فروغ ہوا اور اسلامی ہند ہیں و معاشرت عالمگیر ہوگئی بہرحال یرسب کچھاس بنا پر تقاکہ سلما نول کی اپنی حکومت تھی ۔ اس حکومت کے شخت پر کبھی کبھی حاکم با مرافتہ اور جلال الدین آگر ایسے گراہ بادشاہ فنصنہ کرسیت تھے تو دوسری جانب سلطان مجمور غزنوی ، شہاب الدین مخود ی بہت الدین آگر ایسے عاد ل ، پاک فور ی بسلطان غیاث الدین بلبن ، شہنشاہ اور نگ زیب عالم کیر جمہم احدہ ایسے عادل ، پاک فنس اور جا بد فی سیل اسٹر سلاطین بھی اسی شخت بڑتھ کن ہوئے تھے ۔ جوابی عزم وحوصل سے ملک و فوم کی کہلی موئی تھر پر کو لیے کھر دیتے تھے ۔

مسلانوں کے عوج و زوال کی یہ جو بلی جائی خصروات ن آب نے شی ہے اس سے باندازہ ہوگا کہ حب اس سے باندازہ ہوگا کہ حب اک مسلمان اسلام کے توانین فطری بڑل ہیرارہ ، وہ برا برتر تی کرتے رہے لیکن حب ان میں اسلامی روع صنحل ہونے گئی توان میں تنزل بھی پیدا ہونا نٹروع ہوگیا۔ اس تنزل کی رفتار دفعی نہیں بلکہ تدریجی تھی۔ مرکن ہ کی ایک فاصیت ہوتی ہے جوجلد یا بدیواس پر مرتب ہوتی ہو ایک صومت کا عظیم تریں گن ہ یہ ہے کہ اس کے بادشاہ میں استبدا دہو۔ رعایا کی پروا درانرکا ہو۔ ملک کی آمد نی کوا ہے عیش وا رام پر خری کرنا بناخی سمجمتا ہوا ورانی ذاتی تفعت کو ملک کے عام مفاد پر ہر صال ترجے دیتا ہو یوب کسی حکومت سے یہ گناہ سرز دمونا ہے خواہ وہ ملم ہویا خیر سلم فواس کواس گناہ میں جتنا جاتا انها کی بڑھتا جاتا ہے اسی قدر وہ اپنی موت سے قریب تراتی فواس کواس گناہ میں جتنا جتنا انها کی بڑھتا جاتا ہے اسی قدر وہ اپنی موت سے قریب تراتی

جاتی ہے۔ ایک بادشاہ ذاتی تعیش دآرام کی مذاک اگرنتی و فجور میں متبلار ہاہے، گرسا تھی وہ نظام ملکت سے غافل ہنیں ہے اور رعایا کے معاملات میں عدل وانصا ن کا سرزشتہ اپنے با تقام ملکت سے غافل ہنیں ہے اور تا ایسے با دنناہ سے درگزرگرسکتی ہے اور تاریخ میں اس کی متعدد نظیر سی موجود مجی میں اکبین ایک ظالم وجا برا ورخود غضن ومطلب پرست حکومت کو بردا سنت ہنیں کیا جاسک ا

ہاری تاریخ ہارے اچھے اور گرے اعال کی آئینہ دارہے۔ جھے کواس کا اعزان ہے کہ گرشتہ اوراق ہیں ہیں نے مسلمان حکومتوں پر تنعید کرنے ہیں احتیاط کے باوجود کسی قدر زیا دہ صاف بیانی سے کام لیلہے لیکن اُس کا مقصد دوسروں کو اپنے اوپر ہننے کاموقع دینا تنہیں ہے بلکہ غرض صرف بیہ کے مخدلئے اوجم الراجین تو ظالم ہے تنہیں۔ اس بنا پر آج ہمائے اوپر جوادبار مسلط ہے وہ لیقیناً ہمارے گزشتہ اعمال کا نثرہ ہے۔ ہما دا فرص ہے کہ ہم اپنی اُن تمام بجملیوں کا جائزہ لیں جہم نے تاریخ کے عمد ماضی میں کی ہیں کہونکہ یہ ظاہر ہے کہ کسی سلمان حکومت کا جائزہ لیں جہم نے تاریخ کے عمد ماضی میں کی ہیں کہونکہ یہ ظاہر ہے کہ کسی سلمان حکومت کا گائنہ تنہا اُس حکومت کا تبدیل بھر بوری قوم کا گناہ ہے۔ اوراینی ان بجم بھران گنا ہوں بعد بارگاہ ایزدی ہیں صدق دل سے تو بہ کرکے آئندہ کے بلیے عمد حمیم کریں کہ ہم بھران گنا ہوں کا ارتکاب نہ کرسیگے ہمیں جاہیے کہ اس عہد و پیمان کے ماتھ لینے تنزل کی ویرا نیوں کو جوج واقبال کا آبادیوں میں تبدیل کر دینے کے لیے سرفرد شانہ طور پرامھیں۔

راوعل ہادے لیے تعین ہے ۔ آن کفنرت صلی استرعلبہ وسلم کا ارتثاد ہے۔
کو نصلے اخو هذه الاحمد الآجمد الاحمد اس است کا آخرانہیں طریقوں سے اصلاح یاب صلح بہرا قرالها (او کھا قال) موگاجن سے اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔

## المرض في اصول الحديث للحاكم النسابوي

(0)

( حولا نا محدع بدالرسشب بعصا حب نعانی دنی دوه اصنعین )

صيع مختلف نبه كي تميريهم فرماني مي

رومجیم مختلف بنه کی تمبیری می ده حدیث ہے جس کوایک تقدیمی الم سے منڈا روایت کرے اور تقات کی ایک جاعت اس کو مرسله بیان کرے "

"الین ا ما دیث نقداد کے ذراب بر سیح بین کیونکہ ان کے نزدیک حب اُلقدا در مقبر واوی اناد

میں ذیا دہ بیان کرے نواسی کے قول کا اعتبار ہے لیکن انکہ مدیث کے نزدیک ان سب لولول کا قول

میں خیبر ہوگا جنہوں نے اس کو مرسلًا روایت کیا ہے کیونکہ ایک شخص کے مقبل دیم کا ڈر ہے۔ ربول اشد
صلی اللہ عدید وسلم نے فرایا ہے کہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا اور دوسے دور ہی رہتا ہے گ

سابن میں بجشد مرس بی ابت کیا جا کھر ہی اوا دسین سیجی میں واض ہیں اور اصابعل میں سلف صابحین ورائس کی اکثریت اس سے حتجاج کی قائل ہو اس لیجان سے نزدیک تو ایسی روایت بدر مراولی سیجے ہو اور جب سلف میں ارسال حدیث کا دستور بلانکیٹرائع و ذائع تھا تو پھر ایسی حدیث کو سیجی اسیجی ارسال حدیث کا دستور بلانکیٹرائع و ذائع تھا تو پھر ایسی حدیث کو سیجی ارسال موریث کا دستور بلانکیٹرائع و ذائع تھا تو پھر ایسی مورت میں مرسل بیان کر دف والوں اور مرسل روایت کرنے والوں میں تعارض کیے ہوئے گاؤو ہے۔
صورت میں اختلات فرمن کیا گیا۔ شیخ نے ایک فو مرسل بیان کی تلا مذہ نے و میری روایت کردی بھر میں گاؤو ہے۔
نے اساد پوچی اُس نے مندا بیان کردی یا بلا سوال ہی کسی شاگر دی حدیث کی اسا دبھی بیان کردی اُس نے سے نے اساد پوچی اُس نے مندا بیان کردی اُس نے سے اُساد پوچی اُس نے مندا بیان کردی اُس نے سے اُساد پوچی اُس نے مندا بیان کردی اُس نے سے اُساد پوچی اُس نے مندا بیان کردی اُس نے سے اُساد پوچی اُس نے مندا بیان کردی اِ بلا سوال ہی کسی شاگر دی حدیث کی اسا دبھی بیان کردی اُس نے مندا

غور فرائیان دونوں کے بیانات میں تعارض کونسالارم آیا شنے کوکیا خرتمی کرآنے والے زالے میں فرگ مدیث مرسل کو میں جائیں ہے۔ انکار کر دینگے اول تو مدیث مرسل خودہی جبت ہے پھر فرید یہ کہ دہ مسئلاً بھی مروی ہے گراب بھی اصحاب حدیث اسے میں منایس تو اُسے کیا کہیے۔ طرفر یہ کہ بہی حدیث اگر مرسلاً موجود نہ ہوتی اور بالکل اسی اسناد سے مسئلاً روایت کی جاتو ہیں المہ حدیث اسے میں حدیث اگر مرسلاً موجود ہے تو ہوتی اور بالکل اسی اسناد سے مسئلاً موجود ہے تو ہوتی اور بالکل اسی اسناد سے مسئلاً موجود ہے تو ہوں مرسلاً موجود ہے تو مرسلاً موجود ہے تا ور اس کو مرسلاً موجود ہے باس احتاب کی احاد بیٹ کا بس ایک ہیں جو اب ہوتا ہے کہ فلال نے اس کو مرسلاً روایت کیا ہے اور فلال نے مسئلاً اور چونکراس میں ارسال ہے اس بوتا ہے کہ فلال نے اس کو مرسلاً روایت کیا ہے اور فلال نے مسئلاً اور چونکراس میں ارسال ہے اس بی ضعیف ہے غرض ارسال کا شائبہ بھی مجواہے ۔

واعظ نبوت لائے عدے کے جوازیں اقبال کو یہ صدی کہ بینا ہی جواڑیے باسٹ براکٹر اصحاب عدمیث کا یک خیال ہے جس کوھا کم نے بیان کیا ناہم مفقین محذبین کا نیسٹ براکٹر اصحاب عدمیث کا یک خیال ہے جس کوھا کم نے بیان کیا ناہم مفقین محذبین کا نیصلہ اس کے باعل برخلاف ہے ۔ امام نووی فرماتے ہیں ۔

واماً اذا رق العض النف ت اور بيك بين العلى تما بعض النف كري العلى المعنى المعن

لمن وصدا ودفعه سواء کان المخالف می بوگاجس نے اس کو مندا یام نوعاروا المده شداواک تراواحفظ لاند کیا ہے خوا اس کی مخالفت کرنے والا اس لد مشلد اواک تراواحفظ لاند کیا ہے خوا اس کی مخالفت کرنے والا اس نوعاد میں نیادہ یا اس سے نعداد میں نیادہ یا اس نوعاد میں نیادہ یا اس سے نعداد میں نیادہ یا اس سے نعداد میں نیادتی ہو اور نقد کی زیادتی متبول ہوتی ہو۔ اور نقد کی زیادتی متبول ہوتی ہو۔

ربی وه عدیث جوما کم نے اس سلسله میں استدلال کے طور برمیش کی ہے کہ الشیطان مع الواحل و هومن الانتین کر شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسے المسلسل مع الواحل و هومن الانتین کر شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے ۔ المعسل ،

تواس کے بارے میں ام ابو یوسف کا وہ جلہ یاد آتاہے جو النوں نے اپنی بے نظیرتیا ؟ الروعلی میران وزاعی می تحسسر بر فرما باہے کہ

ولحد بث دسول الله عليه الله عليه وسول الله عليه وسلم كى مديث كوسلم معان ووجوه وتفسير لايفه كومين كور بيس اور كوتفسير بوتي بن ولا يبصره الا من اعاند الله تعالى حن كو براس ك كرس كى الله تعالى الله على عليه على الله على ال

اگر صدیث کے دی معنے ہیں جو ماکم نے لیے ہیں تواس اصول پر نوکسی تنها شخص کی کوئی روابت مبجے بنیں ہوسکتی وہل ھی الاثلة تهدم الاسلام -

معمین میں اسی مدینیں موجودیں عبر میں خیال رہے کہ خود مجمین میں البی مدینیں موجودہیں جن

المعارف المنجاب حيدرآباد وكن كى طرف سے شائع مورئ ہے۔

کے وصل وارمال ہیں اختلاف نی وصلہ وادسالہ اسی صفیہ بین کے وصل وارمال ہیں خالات وارمال ہیں خالات وادسالہ اسی صفیہ بین جن کے وصل وارمال ہیں خالات فی الصحیحین منہ جملہ وادسالہ بین کا ایک حصہ محیمین میں منقول ہے اللیٰ فنطنی بعضہ فی البیع ہے پہلی ہے کہ خود حاکم نے لینے اس اصول کی مستدر کی بین کے خلاف خود حاکم کے لینے اس اصول کی مستدر کی بین سے خالفت کی ہے جنا پی ما بیا واد الصابھا فی الدم فل بینا واد الصابھا فی انقطاع الدم فنصف دینا دیر بی بین میں میں قطران ہیں۔

قل ادسل هٰذا الحد بیت واوقف یصریت مرس می روایت کی گئی جاور دوقون ایضا و منحن علی اصلنا الذی اصلنا ه می گریم لینے اسی اصول پرہیں جو ہم نے قائم این الفول قول الذی بیسن و بیسل کیا ہے کہ اس کی بات مانی جائی جو مسئل ان الفول قول الذی بیسن و بیسل کیا ہے کہ اس کی بات مانی جائی جو مسئل اذاکان نقت ہے۔ اور مشل روایت بیان کرے بیز کمکہ وہ تفتی ہو۔

اسی طرح کتاب الایمان بین صفعب بن زمیر کی حدیث اور کتاب العلم مین لا تعلموا العلم لذبا هوا بده العلماء الحصل بیت کے ذبل میں التی می کی تصریح موجو دہے۔ صبح مختلف بند کی چرمی میم کے متعلق عالم کا بیان ہے۔

"معیمی مختلف نیه کی چوتھی محدث کی وہ روا بات ہیں جن کا وہ نہ عارف ہے نہ حافظ جیا کہ ہمادے زمان کے بنیٹر محدثین کا حال ہے۔ حدیث کی نیم اکثر محدثین کے بنیٹر محدثین کا حال ہے۔ حدیث کی نیم اکثر محدثین کے بزدیک قابل احتجاج کو سیکن امام الگ اورامام ابومنیفہ رحمہا اللہ اس کو حجت نہیں سیجھتے امام ابومنیفہ کی روا بت اس بار

اله تومنيج الافكارلمي ٥٥ - يكه ديكيومتدرك على العيمين ع٢ من السله العنَّاج اص ١٧٩ كه العِنَّا ع اص ١٨

## من دررج ذیل ہے۔

حداثناً ابواحم هجربن احماب شعیب العدال الم ابویوست الم ابوینی سے داوی شنا اس مین نوج الفقید ثنا ابوعب الله محمل بن بین کرکسی فن گواس وقت تک مدیث مسلمة عن بیش بین الولیان عن ابی بوسعت بیان کرنا روا بنیس حب کار کمود ت عن ابی حنیف الدیجل للوجل ال کیمنست من کوائت با دنه کرما اور بروی المحد بین کوائت ادام محمن فم المحداث بیان کرست و قت یک اسے حفظ نه بیروی المحد بیث کلا ادام محمن فم المحداث بیان کرست و قت یک اسے حفظ نه مخط خان مخط خان المحداث بیان کرست و قت یک اسے حفظ نه مخط خان مخط خان مخط خان المحداث بیان کرست و قت یک اسے حفظ نه مخط خان مخط خان مخط خان مخط خان مخط خان من بین کرست و قدت یک اسے حفظ نه مخط خان مخط خان مخط خان مخط خان منا مخط خان مخط خان مخط خان مخط خان من مخط خان مخط

ما فظ سیوطی تدریب الوادی میں امام مالک اورامام ابوسنیفتہ کا بزیرب نقل کرکے لکھتے ہیں۔ وهٰ فَا مَذَهُب شَن بِيل قَلْ سَتَقَرْلِعَلَ يَسْخَت بْرَبِب رُاور عَلَى اس كَفْلُ فَ على خلاف فلعل الرجاة في الشيخ ين قرار بإياب يركيونكم فالبًا مجمين كان رواة

اه ایک مرنبه میدا محفاظ یخی بن میدن نے دجن کے متعلق ام احد بن صنبل فرایا کرنے سکے کہ جس حدیث کو تھی بن معین مذجا نبس وہ عدمیت ہی ہمیں) الم م صاحب کی توثیق کرتے ہوئے آپ کی اسی خسوعیت کو واضح کیا ہی خالجہ حافظ خطیب بندادی ابنی تا دیخ میں اب پڑتھسل ان سے ناقل میں -

کان ابو حنیف نفته لا یحل ن الا ما یجفظ و لا مام ابوسیفه نُقه بی جرورین ان کو منظ بوتی ہے دہی بی میں اور جو صفط نمیں کر منظ میں کرتے ۔ مجمل ن بمآلا مجتفظ (تاریخ بن ادمی ۱۹ می ۱۲ سے سرا میں اور جو صفط نمیں ہوتی ابیان نمیں کرتے ۔ میبوم میں ،

ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون كى تعداد جوهظ سے موصوت بي نعمت ك

صجع مختلف فید کی انویشم اسے متعلق ارتثاد ہے۔

مصیح مختلف نیہ کی پانچ ہے اور داستہا زہوں ۔ جنانچ محدین المعیل بخاری نے مام صیح میں نزد کی مقبول ہیں جبکہ یہ لوگ ہے اور داستہا زہوں ۔ جنانچ محدین المعیل بخاری نے جامع سیح میں عباد بن لیقوب رواجنی سے مدیث بیان کی ہے اور الو کر محدین اسخت بن خرمیہ کہتے تھے۔ عباد بن لیقوب رواجنی سے مدیث بیان کی ہے اور الو کر محدین اسخت بن خرمیہ کہتے تھے۔ حل شنا الصافی فی مرف ابتہ للتہ ہے۔ ہم سے عباد بن لیقوب نے صدیث بیان کی ج

فى دينه عبا دبن يعفودب ابنى روايت بس سجا وردين بي تماتا -

اسی طرح بخاری نے تیجے میں محد بن زیاد المهانی، جربر بن عثمان رضی سے احتجاج کیاہے۔ حالانکہ ان کے متعلق نصب کی شہرت ہے۔ اسی طرح نجاری وسلم دونوں ابومعاویہ محد بن حارم، اور عبیدانشہ بن موسی سے احتجاج بیشفق ہیں حالانکہ بیرد ونوں غالی شہور نے

سکن الک بن الس یہ کہتے تھے کہ اس بوتی سے حدیث ہنیں کی جائی جولوگوں کو اپنی برعت کی دعوت دبنا ہو اور نہ اسٹی خص سے جولوگوں سے گفتگویں ورضے بیانی سے کام لے ، اگرچہ اس کے شعلق رموں التہ صلی الشہ علیہ وہلم پر دروغ گوئی کا الزام نہ ہو"
اطادیت سے محالی کھا اللہ اللہ صحیحہ کے یہ دہ گا نہا تسام بیان کرنے کے بعد حاکم قمط از ہیں ہو۔
صرف سے حین ہی گئی اس کے دس قسموں پرا حادیث کی صحت کے دجہ و بیان کر دیے اور اس سلہ میں جواہل فن کا اختلاب تھا دہ بھی و اضح کر دیا تاکہ کوئی وہی اس وہم ہیں مبتلا نہ ہو کہ مرف وہی قدیمی میں جواہل فن کا اختلاب تھا دہ بھی و اضح کر دیا تاکہ کوئی وہی اس وہم ہیں مبتلا نہ ہو کہ مرف وہی تعدیل کو دیکھا اور بھاری کو دیکھا

ه مربب الراوى من ١٦٠ -

کہ اہنوں نے اپنی تاریخ کو ان لوگوں کے اسار برخمع کیا ہے جن سے صحابہ کے زمانے سے لے کر سے معابہ کے زمانے سے لے کر سے معابہ کی مدیث کی روایت کی گئی ہے تو اُن کی تقدا د چا لیس ہزاد مردد ل اور عود تول کے قریب ہنچی اور میں نے جب ان لوگوں کے اسار کا شار کیا جن سے محیمین میں یا عرف صحیح بخاری میں میں روایت موجود ہے تو وہ دو ہزا رمردول اور عور تول سے بھی کم نکلے پھران جالبس بزار میں سے ان لوگوں کو میں سے ان لوگوں کو میں سے ان لوگوں کو میں ہے جمع کیا جن پرجرح ہوئی ہے نوکل دور حقیقی مرد ہوئے۔

اس میدیم حدیث کے طالب کویہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ ناقلین حدیث کی اکثریت ثقات کی ہے اور دگر سارے راویوں ثقات کی ہے اور دگر سارے راویوں کی ہے جن کی روایئی صحیح میں میں وجہ سابق کی بنا پردرج نہ ہو کیں موت حاکم نے مقل اور مستدر آل دو نوں کا بول میں اس پر بڑا ذور دیاہے کہ صحیح حدیثیں مرت صحیح میں بن بہ من محصر و محدود رہنیں ہیں بلکہ ان بیں ان کا صوف ایک محتدین تقول ہے جنا بخر مستدر ک علی اس خیال کا ابطال تھا۔ اس کے مقدم میں لکھتے ہیں اس خیال کا ابطال تھا۔ اس کے مقدم میں لکھتے ہیں اس خیال کا ابطال تھا۔ اس کے مقدم میں محتوی کی تعدید کی خوش و غایت ہی اس خیال کا ابطال تھا۔ اس کے مقدم میں محتوی کی کھتے ہیں اور کوئی حدیث صحیح میں ہے گئی جہ میں میں متبد میں متبد میں کی ایک جا عت ابھی ہے جو می شین کو تھی گرو سن ہوتی ہے کو جننی حدثین تہا رہے نزدیک صحیح ہیں وہ دس ہزار جزو با اس سے کم دہیش ہوستی ہیں۔ دس ہزار جزو با اس سے کم دہیش ہوستی ہیں۔ دس ہزار جزو با اس سے کم دہیش ہوستی ہیں۔ دس ہزار جزو با اس سے کم دہیش ہوستی ہیں۔ کی سب سقیم اور غرصیح ہیں۔

مجے سے اس شمر کے اعیان علماء کی ایک جاعت نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ایک لیبی کتاب ہا تا ہے۔ میں ایک لیبی کتاب میں کردوں جو ان الا دبیت میشمل ہو جو الیبی اسا نیدے مروی ہوں جبسی تندیک کندیک تابل احتجاج ہیں اس لیے کہ جس عدمیت میں کوئی علت نہ ہواسے مجمع سے خارج کرنے کی کوئی تابل احتجاج ہیں اس لیے کہ جس عدمیت میں کوئی علت نہ ہواسے مجمع سے خارج کرنے کی کوئی ک

سبل نہیں اور نین نے کہی لینے متعلق اس مے کا دعائمیں کیا ہے۔
ہتد عین تو ایک طرف رہے تعجب ہے کہ بعض اکا بر محدثمین کا س غلط فہمی کا شکار ہوگئے کہ نیخین کے نزد کیک صبیح ا حادیث کی تعداد بس اتن ہی ہے مبتیٰ کہ تھیجی تمیں میں مذکورہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے شیخین پر نہا بت سختی سے اعترامن کیا گروہ میں حدیثوں کی بڑی تعداد کونظرانداز کرگئے ، حالا مکدان کو یہ بات زیبا زکھی ۔

محدث نودی لکھنے ہیں:۔

"المام حافظ البوائس على بن عمروالطني رحمه الشد دغيرو نے بخاري وسلم رصني الله عنها كے ليے ان ا ما دیث کی تخریج کو صروری قرار دیاجن کو وه ذکرنه کرسکے۔ مالا مکہ ان کی اسا نبدلعبینہ وہی ہس جن سے محیمین میں روایتیں مذکورہیں۔ دانطنی وغیرہ نے برعبی کہاہے کہ صحابہ کی ابک جاعست نے رسول التُدْمِني التَّرْعلِيهِ وَللم من جوه رشيس بيان كي بين ده بالكل مجيح طريقون سته مردى بين ادر ن کے نافلین کرتی م کاکوئی طعن نہیں تا ہم تین نے ان کی احادیث میں سے مجھ روایت بہ كيا حالاً كمه ان ك اصول بران صرينوں كى روابيت كرنا ان كولا زم نفا يبيقى كابيان سے كمهام بن منبه کے صحیفے سے بہت سی احا د ببت کی روایت پر دولؤں شفق ہیں اور اس کی معبن روابات کوایک نے بیان کباہے اور معض کو دوسرے نے حالاً کم مندایک سی سے راس ملے ان سب حدیثوں کا دونوں کوروایت کرنا صروری نفا) دارنطنی اورابو ذر سروی نے اسی موضوع برختلف كتابين نصنيف كى ميں جن ميں شخيبن كوالزام ديا ہے حالانكه در خنيقت برالزام ان برعا أد منبي موتا كبؤكم النول من منع كاستعاب كانطعاً الرّام نبيل كبا بكددونون من صحت كم ما تاتصريح موجودس كأنون في التيعابس كام بنب ليا للكران كامقصد بنجع احا دبيت كم الكرحم كورو

ا متدرک من ۲ ج ۱ -

کزاہے جس طرح کہ فقہ کے مصنعت کا مقصد ممائل کے ایک حصتہ کا جمع کرنا ہونا ہے نہ کہ جمیع مسائل کا حصہ گفتہ رہ

علّامه سخاوی نے نتح المغیت میں ابن انجوزی سے اور طاہر حزا ٹری نے توجیالنظر میں ابن انجوزی سے اور طاہر حزا ٹری نے توجیالنظر میں ابن میں جان سے خین کے متعلق اس میں مکا الزام نقل کیا ہے۔

در حفیفت اس غلط فہمی کی بنایہ ہوئی کہ شیخین نے ان دونوں کتا ہوں کا نام صیح رکھا اس سے دانطنی وغیرہ یہ سمجھے کہ ان کے نزدیک اتنی ہی صدیثیں صیح بین کہ سیجھے کہ ان کے نزدیک اتنی ہی صدیثیں صیح بین کہ سیجھے کہ ان کے نزدیک اتنی ہی صدیثیں صیح بین کہ سیجھے کہ ان میں مذکور میں محدث امپر مانی مکھتے ہیں

وكاندفهه وهو ومن تأبعه من التسين غالبًا دانطنی اوران كتبعين عيم امر كھنے بالم ركھنے بالم مركب بالصحيح اندم مراصح واعل م كى وج سے بالصحيح اندم مراصح واعل م كى وج سے بالصحيح اندم مراصح واعل م الداس كے ال

عافظ ابوزر عدرانی پر خداکی ہزاروں تحتین نازل ہوں ان کی فراست ابها نی نے اس چیز کو پہلے ہی تا ڈبیا تھا۔ حافظ عبدالقا در قرشی قبطراز ہیں:۔

"حفّاظ کابیان ہے کہ سلم نے جب ابنی صیح کی تالبین کی توابوزر عدرازی کے سامنے اس کو بیش کیا ابوزر عدن اس برنا بہند برگی اور غصتہ کا اظهار کیا کہنے گئے کہ تم نے اس کا نام صیح رکھ کرا ہل بدعت اور دو سرے لوگوں کے لیے ایک زینہ تیار کردیا کہ حب ان کا کوئی مخالفٹ می مدیث کو روایت کریگا تو کہہ دینگے کہ یہ توضیح مسلم میں نہیں ہے "
مدیث کو روایت کریگا تو کہہ دینگے کہ یہ توضیح مسلم میں نہیں ہے "
حافظ عبدالقا دراس واقعہ کونفل کرنے کے بعد لکھنے ہیں: -

فرحد الله ابا ذرعة فقل طئ بالصواب الشرابوذرع يردم كرس أبنول تعريج فرا إكبوكم

اله مقدمة شرح منهم المنودي من ١٠٠ ع أ- المعنيث من - نوجيلنظرمن - سه توضيح ال فكارلمي من

السابی موا۔

نقره تع هذا له

متدرک میں حاکم کا سابقہ بیان آپ کی نظرے گزراکدان کے عہدیں بعتبوں کی ایک جاعت الیسی اُنظرے گزراکدان کے عہدیں بعتبوں کی ایک جاعت الیسی اُنظ کھڑی ہوئی تمی جو تھی ین کے علاوہ دوسری کتابوں کی احاد میث کو بہتے لسنے سے انکارکرتی تھی۔ اوراس لسلمیں محدثین کی چیمرخانی کو اُنہوں نے ابنا وطیرہ ہی بنا لیا نفا۔

واضح رہے کہ حاکم نے اس سلسلیں جو دعویٰ کیاہے نہایت ہی مال ہے۔ان کے بات بیان میں صاف طور پرتھرن کے موجودہے کہ

انلین حدیث کی اسم ادر اتن برای کا تاریخین جالیس مزاد ان اشخاص کا تذکره می جنسے صیفی اکترب ثقات کی جو ایس اور اتن برای جاعت میں مجروحین کی تعداداس قدر کم ہے کہ شار کر نے پر مجی درسوچیس سے زیادہ نہ بڑھ کے جس سے صاحت ظاہر ہے کہ ناقلین صدیث کی اکثر سے ثقات اور معتبرلوگوں کی ہے گا اجمیحین میں تو صرحت دو مزار را وبوں سے حدیثیں منقول ہیں حالا کر دواق ثقات کی تعداد ان سے نوگئی ہے جن کی بیان کردہ حدیثیں بالاتفاق صحیح ہیں پھرید دعویٰ کس طرحت ہوں سے مدیثیں منقول ہیں حالا کر دواق الله میں تعداد ان سے نوگئی ہے جن کی بیان کردہ حدیثیں بالاتفاق صحیح ہیں پھرید دعویٰ کس طرحت ہوں میں تعداد ان میں میں میں جن کی بخاری میں آخری کی ہے خصوص کی جند میں تعداد اس کے برخلات ہنایت کھکے تعظوں میں تعریک موجود ہیں حافظ ابو کم حاذ می میں نی بندوط الائم المحمد میں ہوجود ہیں حافظ مائد الف حدیث صحیح میں جھا یک لاکھیے حدیثیں حفظ ہیں ۔

اور سیح بخاری مین مین مردی بین ان سب کی تعداد کررات بمعلقات اور متابعات کوملا

كربھى نوہزار بياسى ہے۔ حافظ ابن كثير الباعث الخنبت ميں لکھتے ہيں۔

كه المدى السارى ع٢ ص ١٨٠ - لمبع مفر-

م بل شبه بخاری مسلم فے ان تمام احادیث کی روابت کا التزام نہیں کیا جن پر حمت کا مكم لكا إ جانا ہے ، كيونكم أنهوں نے خود بہت سى ان احاديث كو صبيح كما ہے جوال كى كنابون من موجود بنين جنائج ترمزي وغيره مخاري سے ان احادیث كي تعجم نقل كرتے بن جو بخاری بین موجود بنین بلکستن مین مروی بین"

ورحقیت جیاکہ محدث نودی نے بیان کیا ہے ان کا مقصداستیعاب ہنیں المکم صیح ا مادیث کے ایک حصتہ کو دون کرنا ہے" ما نظ مازمی نے بندسسل اہم بخاری کی تمریح نقل کی ج مانظ مازمی نے ام مخاری کابہ بیان مجی بند تصل فل کیا ہے۔

لنابعض اصمابنا لوجمعتم كنابا مختص من سي المنتفض كي دبان سي الله كابن تم السنن البنى صلى الله عليه وسلم فوقع وك كوئى مخترك برسول المترملي الشرمليه ذلك فى قلبى فأخن ت فى جمع هذا والم كالمناس مرون كروية "يربان برك ول کولگ گئی ا در میں نے اس کتاب کوجمع کرنا تنروع

صازمی اس بیان کونفل کرکے ملکھے ہیں :-

فل ظهران قصل البخارى كان وضع يسمعلوم بواكر بخارى كامقعدميح مديثكى مختص في الصحيح ولم يقيص الاستبغاج ايك مخترك برتب كرنا تفاا وراستيعابان الافي المجال ولافي الحديث رمك كامقدد عادرمال من محديث بن

له منهم الوصول مي ٢٤ و٢٨ -

یہ تو ہوئیں الم بخاری کی تصریحات الم مسلم کی تصریح خود صحیح میں موجود ہے فراتے ہیں الم الم بخاری کی تصریحات وضعت متنی صفیح میں میرے نزد کی صحیح میں دوسب المبس کل شی عندی صفیح میں وضعت میں میں نے بہاں جمع نہیں کیں ۔

اور حافظ حازمی نے بسند مصل روابیت کی ہے کہ

مسلم جب رہے ہیں پہنچ اور صافظ ابو عبد اللہ بن وار ق کے بیماں گئے تو دہ اُن سے چی طرح بہتی ہنیں آئے میسیح کی تصنیف برعتاب کا اظہار کیا حافظ ابو زرعہ نے جو کہا تھا اسی کے قریب قریب آہنوں نے بھی کہا۔ اس برسلم نے معذرت کی اور فرا نے لگے کہ میں نے تو اس کمتاب کی تربیخ کرکے اس کو جو کہا ہے اور بہنیں کہا ۔ . . . . . کرجو حدیث اس کتاب میں روایت مذکروں وہ ضعبف ہے کسکن اس کی تدوین اس بلے کی کہ یٹجو عمیرے باس اور نیز اُن لوگوں کے پاس موجو در رہ کو جو سے اس کتاب کو کھیس اور ان احا دبیت کی صحت میں سنسبہ نرکہا جائے میں نے بہتیں کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمعذلہ بہنیں کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمعذلہ بہنیں کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمعذلہ بیس کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمعذلہ بیس کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمعذلہ بیس کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمعذلہ بیس کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمعذلہ بیس کہا کہ اس کے علاوہ اور حدثیں ضعیف بیس ۔ حافظ آبن وار ہ نے ان کی بیمون کیس میں میں اس کے علاوہ اور حدثیں سے میں سے

غرصن شخین کی ان نفریحات کی موجودگی میں نہ بندعین کا خیال صیحے ہوسکنا ہراورندان لوگوں کا وہ الزام جواس بارسے میں وہ نین پرعائم کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں واقطنی، ابن حبان اور بہتی وغیرہ کوشنجین کی ان تصریحات براطلاع نہ ہوسکی ورنہ ان کو نہ اس الزام کے دینے کی ضرور لاحق ہوتی نہ اس بلسلہ میں کسی نصنیف کی زحمت انتخانی پڑتی۔

اس سلمیر بعض فلا ن تحقیق بیان انسوس سے کہ ان نام تصریجات کے بوت ہوئے بھی بعض علماء

ك صيح مسلم جهم من ١٣٢ طبع مصر

اس السامین اس نسم کا اظهار خیال کیا کہ جو سراسران تصریحات کے منافی اور عین کے بالکل خلاف ہے۔ ما فظ ابو عبد استرین الاحزم سے جو حاکم کے اساتہ زومیں سے بس مقدمہ ابن صلاح میں منفول ہے۔ قل مایفوت البیخادی ومسلم ممایت ہیں۔ بخاری وسلم سے تعین میں بہت ہی کم سے حریثی میں الحدیث فی الصحیح مین میں ۔ میں الحدیث فی الصحیحین میں میں ۔

ام بخاری کا بیان ہے مجھے ایک، لاکھ سیح حدیثیں یا دہیں، جس ندر سیح حدیثوں کومیں نے ذکر منیں کیا وہ نہ صرف زیادہ بلکہ بت زیادہ بیں، میرا خیال صرف ایک مختصر مجموع بسن کی تدوین کا تقا ام بخاری کی ان تصریحات کی موجود گی میں ابن الاحزم کے اس بیان کو لا خطہ فرمائیے کہ تفاوت رہ از کجا سن تا بکجا۔

نودی کا بیان انتجب تو نودی پرہے کرسب کے جانتے ہوئے ابن وارہ سے المام کم کی معذرت نقل کرتے ہوئے اور داقطنی وغیرہ کی تردید میں اس قدر طبندا ہنگ ہوتے ہوئے بھی یہ لکھ گئے ۔
"لیکن شخیین جب کسی حدیث کو باوجود اس کے ظاہر میں صبح الاسنا دہونے کے بالکلیہ ترک کردیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا کرے اوراس کی کوئی نظیر یا کوئی اور دایت جواس کے قائم مقام ہو سکے اس باب میں ذکر نہ کریں توان کے حال سے ظاہری معلوم ہونا ہے کہ ان دونوں کواگر اس حدیث کی روایت حاصل ہے تو بقیناً ان کواس معلوم ہونا ہے کہ ان دونوں کواگر اس حدیث کی روایت حاصل ہے تو بقیناً ان کواس کے متعلق کسی علت کی اطلاع ہوگی اوراحمال اس کا بھی ہے کہ ان سے بھول کوالیا ہوگیا یا گا ہی کے خیال میں دوسری حدیث ہوگیا یا گا ہی کی پورا کردیا ہویا درکوئی و جرمجو"

غور فرمائے کرجو ظاہر تھا بعنی ام م نجاری کی بانصریح کرجس قدر بھے صدیتوں کومیں نے جھوارویا

له مقدم شرح ملم ج اص ۲۹ - عه ایمنا ج ۲ ص ۱۹ -

وہ بست زبا دہ ہیں مجن کے ترک کرنے کی وج میں خود فرماتے ہیں :-و ترکت من الصحیح حنی لا یطول کھ اور بست سی مجع امادیث کو اس لیے مجوڑ دیا کر کتاب ' طوبل نہ ہو جائے ۔

اس کو تواحمال کردیا اورجواحمال تھا اور وہ بھی محض غیرموجود اسے ظاہر کہدگئے۔ ابن مسلاح کا بیان اور شبیح ابن مسلاح نے توہیاں کہ لکھ دیا کہ

"حب ہم اجزا، حدیث وغیرہ میں جن کی روایت کی جاتی ہے کوئی حدیث سیج الا ساد بائیں اور دوسی ہے کہ کی حدیث سیج الا ساد بائیں اور دوسی میں سے کسی ایک بیس ہم کو نز مل سکے اور نز انکہ حدیث کی عقدا ورشہور کی ابراس کی حت پر حزم کے ساتھ حکم لگانے کی جوائت نئیں کرینگے ہے ۔
کی حت کی تصریح ہوتو ہم اس کی حت پر حزم کے ساتھ حکم لگانے کی جوائت نئیں کرینگے ہے۔
دورا کے جیل کریہ بھی منسر ادیا کہ

"پر میمی ترین سے زا در میمی حدیثی طلب کرنے والے کو جا ہیے کہ اکمہ حدیث بھیے ابوداؤر ہوتا ابوداؤر ہوتا کا ابو میں ترین کا بابو میں ابو میں ابو میں ابو میں ابو میں ابو میں ابو میں ترین کا بابو میں ترین کا باب میں تصریح موجود ہو ورین کا کنن کا باب میں تصریح موجود ہو ورین کا کنن ابی داؤد، جامع ترین منن نسائی ، اوران تام لوگوں کی کتا ہوں میں جنوں نے میمی اور عیر میمی کیا ہے موجود ہونا کا فی ہندی میں میں جنوں نے میمی اور عیر میمی کیا ہے موجود ہونا کا فی ہندی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شیخ ابن صلاح سے علوم الحدیث میں بعض ایسی سخت اصولی غلطیاں ہوگئیں جن کی وجہ سے بعد کے محذ تمین کو اس سلسلہ برم شعل کتا بین تصنیف کرنے کی صرورت بیٹ آئ جنا نجہ ما فط مغلطائی نے اصلاح ابن العسلاح اور حافظ ابن جوعنقلانی نے النکت علی ابر العسلاح کو دو حافظ ابن جوعنقلانی نے النکت علی ابر العسلاح کو کا کو کا انتخاط کا کو واضح کیا ۔ حافظ ذین الدین عواتی وقیطوا زہیں ۔

الع مقدم فتح الباري ع ا من من عله مقدم ابن ملاح ص ١١ سك الينا ص ١١

بینخ موصوت کی انہی اصولی خلیموں میں سے ایک بریمی ہے جوان کی مذکورہ بالانخریمیں آپ کی نظر سے گزری کرحب تک کوئی حدیث میں میں نہویا انکہ حدیث کی تصریح اس کی صحت کے متعلق نہ موزگر کو وہ حدیث صیح الاناد ہو گر کھی اس کی تصیح نہ کرنا چاہیے۔

عور فرما ہے کہ بننج موصوف نے اس طرح تصیحے کو روک کرامت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھین کا دروا زہ بندکردیا ۔ یہ اتنی بڑی فلطی تھی کہ بعد کوجس شخص نے بھی ان کے کلام کی تخص کی اس نے ان یراعترامن کیا چنا کچہ ما فظ ابن حجر رقمطرا زہیں :۔

قل عترض علی ابن الصلاح کل من جستخف نے بھی ان کے کلام کی تخیص کی اس نے اختصر کلامہ ہے ا

ام نودی تک ابن صلاح کے اس بیان کونقل کرنے کے بعد سکھتے ہیں ۔ والاظم ہعندی جوازہ لمن تمکن و میرے نزدیک جس میں المیت ہوا ورجس کی مونت قومت معرفت م معرفت م معرفت م معرفت م معرفت معرف

مانظ زبن الدين عراقي كابيان ب: -

ومار حجد النووى هوالذى علب عمل نووى نے حس كونز بيج دى ہے اسى برمحدثين كا المحل بيث الله المحل المحل بيث الله المحل المحل المحل بيث الله المحل ال

ما نظابن جرنے نکت میں ابن صلاح کے اس خیال کی پوست کزہ تردید کی عروتدرالجاری

العنيد والانفناح من عن تدريب الرادي من الله تغريب نودي من تدريب على التقيد الانفياح

اور توضیح الانکار بر تفصیل سے خدکورہے۔ ہم اس کا اقتباس ہرئیر ناظرین کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔
"ایسی شہور کتا ب جو اپنی شہرت کی وج سے ہم سے لے کرمصنف تک ا منا د کے اعتبار
کرنے سے ستعنی ہوجیے میانید و سنن ہیں کہ ان کو اپنے مولفت کی طرف منسوب ہونے کے
لیے کسی عیمن امنا د کی صرورت ہنیں ایسی کتاب کامصنف جب کوئی صدیث بیان کی
کہ اس ہیں تام شطیس ہوجو د ہوں اور ایک با خرا ور پچا محدث اس میں کوئی علت نہائے
نواس پرصحت کا حکم دینا ممنوع ہنیں اگرچ متقدمین سے کسی ایک شخص نے بھی اس کھیے
نواس پرصحت کا حکم دینا ممنوع ہنیں اگرچ متقدمین سے کسی ایک شخص نے بھی اس کھیے
نہ کی ہوئی

پیرابن صلاح کا بیان اس بات کا مقتفی ہے کہ متقدین کی صبح قبول کی جائے اور مناخ بن کی ددکر دی جائے ، اس کا لازمیٰ نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات سیمے صدبیث کورد کر دینا بڑیگا اور جو بجے نہوگی اُسے قبول کرنا ہوگا کہونکہ ابہی بست سی روایات موجو دیم کہ متقدمین میں سے کسی نے اس کو صبح کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ اس کی صحت اس کی صحت کا مکم نہیں دیا جا سکت گا دھ براطلاع ہوگئی جس سے اس کی صحت کا مکم نہیں دیا جا سکتا ۔ خصوصاً جبکہ اس متقدم کی رائے ہیں جس اور سیمے میں فرق نہ ہو جیسے کہ ابن خربجہ اور این حبان "

توریث صیح کی نعربین خود ابن صلاح کے الفاظ میں بہ ہے۔ " صدبیت صیح وہ حدبیثِ مسندہے جس کی اسا د بزریعہ ایک عدل صنا بط کے جو دوسرے عدل منا بط سے نافنل ہوا خبر تک متصل ہوا ور نہ شا دہونہ علل مث

اب جس صدیت میں یہ سب صفات موجود ہوں اس کو صحیح نے کہنا کیا معنی المیں صورت میں صحیح کی یہ تعرب میں درباقی ائدہ اس کے سے سے جمعے نہیں رہیگی کہ لینے تمام افراد برمیاد ت ہنیں۔ (باقی ائندہ)

له تدریب الرادی س ، ام -

## فلفراب

(1)

از داکوریرولی الدین صاحب ایم ای بیج دی پرونمیرواموعثمانید حدراً بددکن

نا دخرے کو از کجب ایم میم وز بسرمید درحیات ایم میم

چوں در ته فاک می دئیم میم بس با بسرفاک چرائیم میم

فلسفه ؟ دمی تجر درات کاگورکه دهنده ؟ ومی لم ولائیم کا دعوے ؟ دمی اثیری تجبلات جو منت کمن معنی نہیں ؟

راجن تا پرسب ہی کو پیدا ہوتی ہے کہ افز فلسفہ صرف بحث و مباحثے ہی کا نام ہے ، جبا محت صرف بحث ہی کی خاطر کی جا تی ہے ، یا اس بحث کا کو کی موضوع بھی ہونا ہے جو واضح ، صریح بتعین ہو ، سب جلنتے ہیں کہ علم مہیئت ہیں اجرام سادی سے بحث کی جاتی ہے توار خیات میں زمین اور چیا توں سے ، نفییات کا موضوع و بہن یا نفس ہے جماں احساس ، ارا وہ اور قل کی میں زمین اور چیا توں سے ، نفییات کا موضوع و بہن یا نفس ہے جماں احساس ، ارا وہ اور قل کی میں نمین برخور کیا جاتا ہے ،" فود را بشناس" کی حکیانہ ہما بت پرعل کرتے ہوئے ہم پو چھتے ہیں کہ موز بات کا دور مرد انگن کیوں ہوتا ہے ، معنی ان کے شرو شور پر کمان ک غالب ہو بی ہو جو کے بی میں مینی و شری کہاں تک غالب ہو بی ہو جو کے بی میں مینی و بی ہو بی

ارص دساکهاں تری دست کوپا گر میرایی دل توہی، کہ جاں توسا سکے تو بھرکائ ت کی دسعت و مرور دینی مکان و زمان کی نوعیت کیا ہے، اس نا متناہی زمان و مکان و الی کائنات کی وسعت و مرور دینی مکان و زمان کی نوعیت کیا ہاس کا ایم نمیر کیا ، اس کا حضر والی کائنات کے خالق کا نشان کہاں ، اس کا مقصد و فابیت کیا ، اس کا ایم نمیر کیا ، اس کا حضر اس کی روح اور اس کے نمہاسے تعلق کیا ہے ؟ یہ وہ انہما کی وابدی سوالات ہیں جن کے جواب کی تلاش میں دیمی فراطیس اور فلاطون اور ارسطو، سینٹ اگٹ کین ، برونو، ڈیکارٹ بہنوز ا کا نش ، بیگل اور ہر برٹ بہنسر، اور دیگرا کا برفلاسف نے اپنی جائیں دیں اور می غطیم المثنان سوالات اب تک قابل غور ہیں اور وارفنگانِ عقل کے لیے ہمیشہ رہیں گے ا

موجوده زمانیمی بهارا نقطهٔ نظر زیاده ترا الفرادی داقع بواسی، به دنیا پریکی گاه سے فور نہیں کرتے بلکہ محاشری، سیاسی، ادبی، اظلاقی اور ندبی کاه سے اس کی تحقیق و تدفیق کرتے بیں۔ قدائے یونان کو شبان و تغیر عالم کام سُلہ پر بشیان کیا کرتا تھا ، لیکن تغیر سے ان کی مُراد مادی تغیر تفایدی اور ناکے مظاہر، چنا کچے ذریع کا خیال تغیر تفایدی اور او فناکے مظاہر، چنا کچے ذریع کا خیال تفاکہ قدرت کے کار خانے میں تغیر عالی ہے، حواس کو بظاہر جو تغیر دکھائی و بتا ہے وہ محف فریب مقاکہ قدرت کے کار خانے میں تغیری تفیدی تفیدی تفیل برتایا تغیر، تبقد و بہت برگئی سے میں مندیں، و بنا محتاب میں اس میں کوئی شک بنیں کو اب تماشری رسوم میں اس کی معاشری رسوم بیں اس کی معاشری رسوم بیں ، لیکن میں مائل ن افراد اس میں کوئی شک بنیں کو اب تا میں موقع کے سیاسی علائی ، افلان و آواب ، مذرب اوراد بی معیارات کے تغیرات سے ذیارہ و کہتی دکھتایں میں اس کی قدر وقیت ، اس کی جاریت و دنا بیت و دنا بیت اور خن بی ترق موت اتنا ہے کواب فلے عیار تقاد ، ترقی ، ذہن کے طریقے کوراث برایت و دنا بیت اور خن برایت و دنا بیت اور خنا بیت کی توجید کی تاہے کے اس لیجارتقاد ، ترقی ، ذہن کے طریقے کردائی برایت و دنا بیت اور خنا بیت کی توجید کی تاہے کواب فلے خوات ، اس کی قدر وقیت ، اس کی جاریت کی توجید کی کار برایت کی توجید کی تاہے کی اس کی حدر وقیت ، اس کی جاریت کی توجید کی کار برایت کی توجید کی کار برایت کی توجید کی کار برایت کی داخل کے کار کارت کی کو تاہے کو اس کیجارتھا کی دور می کے طریقے کوراث کی کار کرائے کی کورائی کی کار برایت کی کار برایت کی کار کی کار کی کار کرائے کی کورائی کی کار کرائے کی کی کورائی کی کار کرائی کی کار کرائے کار کی کار کی کی کی کرائی کی کار کرائی کی کی کرائی کی کرائی کی کی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائ

معاشرت کے سائل زیادہ ناباں اور میش ہو گئے ہیں بیکن بہ ہمیشہ کے لیے جیجے ہے کہ فلسفہ اس دنیا کو سمجھنے کا نام ہے جس میں ہم ابنی زندگی مبسر کرتے ہیں -

شاید قاربین بیں سے بہت کم ایسے ہونگی شن نے کہی نہ کی اس میں کہ اس کے دوئ سے مہیں نہ می اس میں کہ سوالات کون اعظاما ہوگا: کیا فدا کا وجود مکن ہے یا سولئے اقدہ اورا نزجی کے کوئی سے مہیں ؟ ماد سے کا مار شمیر کیا ہے ؟ کیا درد سے زیادہ کوئی چیز ہے تھے ہوگئی ہے ؟ اگر جلوہ فرائی صرف اوہ کی ہے تو درد کیا چیز ہے ، کیا ہے ذہن ای میں بایا جانا ؟ تو کیا ذہن اقت سے مجالہ نہ میں ایم خور وظرکرنا، درد والم سمنا کیا صرف اقتی جم ہی سے تعلق رکھتا ہے ، اقتی جم ہی کا وظیفہ ہے یا اس سے مجد استے ہیں زیرہ ہوں، حیات کیا ہے ؟ دہ سے کیا ہے جو بہ قول اقبال " تلی تیر اونکو ترت ؟ ایک ردز مجم موت آئیگی ، موت کیا ہے ؟ دہ سے کیا ہے انسانی شخصیت کا خاتم ہے ؟ ابوالفتا ہی نے چیرت کے عالم میں کیا خوب پوچھا تھا ہے

ا موت ایک دروازه برجس می شخص دافل بوتا بر اے کاش یہ مجھے معلوم بوتاکہ اس درواندے کے بعدمان کونسان

ان موالات کا مبد ترسیس وامتعیابی، انسان کی وجرا تیاز بیخی بسس کا مبز به ہے اور اسی کو فلا طون نے فلسفے کا مبد تراد دیا ہے، فلا طون کے ہم وطنوں نے اپنی زندگی فلسفے کے لیے و کودی تی بیکن ہا رہے مقل بلے ہیں ان کا کا نمان کے متعلق نقط نظر سادہ اور طفلانہ تھا، تاہم ان کی طبیعت میں تعجب زیادہ تھا، وہ دنیا کی ہر شے ، ہم ظہر براستعجا با نه نظر دالتے تھے اور بہت مبلد ان کے اس استعجا ب دیچر نے ان کو فلسفے کی راد پر لکا دیا، اس زا دید نگاہ سے ہم فلسفے کی س طرح تعربیت میں کہ بہ وہ استعجا باب ہے جسنجیدہ و تعین فکر کی صورت اختیا رکولتیا ہے یہ طرح تعربیت کرسے ہیں کہ بہ وہ استعجا ب ہے جسنجیدہ و تعین فکر کی صورت اختیا رکولتیا ہے یہ ایک جھو ٹی لودکی در نیچے سے مند نکال کی فور و خوص کے ساتھ راہ رووں کی وارث ت

حركات دبكيرسي تقي، ايك دم ده بني اورايني مال كي منه سع منه ملا كريو جيف لكي" اما ل ميري يه سبحدین بنین آنا، تم ہی نبلا دو کہ بیسب لوگ کہاں سے آئے ، یہ دنباکہاں سے آئی جواسمعموم جان كااس طرح فكركرنا فلسفه ب إلى مب سي بست بست ساري نيخ اور برسه، دنيا كمتعلق كم استفسار نہیں کرتے ، جبسی بھی ہونبول کر لیتے ہیں ، بغول را برٹ بوٹس اسٹیونس ، اس کو دوا کی گولی کی طرح نگل جاتے ہیں امکن تعجن غور وفکر کرنے والے ہوتے ہیں ، انہیں دنیا ایک کہنہ كتاب سى معلوم ہوتى ہے حس كا آغاز وانجام نامعلوم ع اوّل وآخرابن كهنه كتاب افتادست -دہ اس کی برایت و نهایت کاحال معلوم کرنا جاہتے ہیں اورخود اینے متعلق یو چھتے ہیں کہ ہ عبال نشد كه جرا آمدم كحب بودم در بغ و در د كه غافل ز كارخوشتنم! فلسفى كالفظ بونانى الفأظ سوفيا اورفنكوس سيمشتق ب حن كے معنے محبت حكمت كين مسقراط الكسارك سائة ليني آبيكو فلسفى "كتاتها بينة" طالب حكمت" جوانسان كي غرمن و غاین وجود اوراس کے فرائص کی تلاش میں جاں تک کوعزیز نه رکھنا تھا۔ ارسطوکے نزدكي انسانى عقل حكمت المي كا ابك جزوب، خداكاعلم كلى بهارى ما رئ كا به بيدائبي حق ہے کہ یہ بھی کتی علم کی تلاسن کرے بعکین فلا طون وارسطودونوں لینے آپ کو طالب حکمت کستی ہے، اور فلسفے کے اس لفظی منے کے لحاظ سے ہرعاشق مکت فلسفی کہلایا جاسکتا ہے:-فلسفے کی اس عام تعرامیت و تومیسی جوسطور ما لامیں کی گئی، آپ کوفلسفے کے معنے دشین کرنے میں مددملی ہوگی ۔ اب سم جندا کا برفلاسفہ یونان کے الفاظ میں فلسفے کی مختلف تعریفیات کرتے ہیں۔ فلا طون اور اس کے شاگر دارسطوے زیادہ مغربی تمذیب پرشایکسی اور فکر کا اثر نہیں اس بیے ہیں یہ جاننا صروری ہے کہ اعظیم المرتربت فلسفیوں نے فلسفے کی کیا تعرفیت کی ہے فلاطو فلسف كورمفراط كاطرم) مجن عكمت يا محبت علم فزار ديتا بع جومحف دائد زني يا ظن كي محبت

بالكافخة لما بيزيه ماس كے نزديك فلسفى ورفض سے جوانبا اسكے عين وظيفت سے واقف ہوتا ہے، فواہر والتباسات واس ميں بتلا بنيں ہوتا۔ چنا بخہ وہ اپنے مشہور ومعروف مكالم محبور ميں ميں لکھتا ہے : حبن لوگوں كومطلق ومردى و عديم التغير كى يا فت ہوتى ہے - ابنى كے تعلق كما حبا سكتا ہے كہ وہ علم مر كھتے ہيں نہ كوفض رائے يا طن المذافلسفى وہ لوگ ہيں جواس نے سے دل سكتا ہے كہ وہ علم مرحالت ميں فى الحقيقة وجود ركھتى ہے " سر مدنے اپنى زبان ميں اس مفہوم كويوں اداكيا ہے ۔

دنیا کنم طلب که کمترزخس سے دولتِ دیدار تودیس تم تفریس تا کشر ملاب که کمترزخس ست سخن درفانه اگرکس ست یک جون بس ت خوا بای وصالم و مهیں ست سخن درفانه اگرکس ست یک جون بس ا فلاطون کی دائے میں علم کا سپچا شیدا" میدا قت کے حصول میں سعی بلیخ سے کام لیگا"اس کا قلب تنگ طرفی ، بزدلی ، جومس کمینه بن ، ادعاد جیسے مسفات ذهبیم سے پاک ہوگا اور تیزی فیم ، حافظ توی شیاعت وعدالت صفات سے متصعف ہوگا۔

فلسفے کے متعلق ارسلو کا خیال فل طون کے خیال سے بہت ما تلت رکھتا ہے ارسلو
کے نزد کی بھی فلسفہ بجبتِ مکمت ہے ، علم ہی کی خاطر سے جبت فلسفہ ہے ۔ فلاطون کی طح ارسلو
نے بھی جیرت کو فلسفے کا مبد قرار دیا ہج چنا نجہ انبدائی فلاسفہ یو نان کے متعلق مہ کہ انبدا اُنہو کے بی چیرت کو فلسفہ وہ آگے فدم بڑھاتے گئے اور عام معاملات کے متعلق مشکلات پر جیرت کی ، بھر دفتہ رفتہ وہ آگے فدم بڑھاتے گئے اور عام معاملات کے متعلق مشکلات کو بیش کیا یہ ارسلوج بی جی کو فلسفہ اولی کہتا تھا وہ ان دنوں ابوالطبیعات کہلا ہے ۔ دس کی تعریب ارسلو نے اس طرح کی تھی ": فلسفہ اولی علل اولیتہ واصول آولیہ سے بحث کونا ہے معلی علم بلکہ عبر سائمن تھی ، جرج نیات سے بحث کرتے ہیں ، حاس سے بالکل قریب ہونے

ك ديكوريبلك مرحمر جدد ف مسنى . دم ، مرم ، هدم ، مرم وغيرو-

ہیں۔ لہذاان کا زیادہ آسانی کے ساتھ مطالعہ کیا جاسکتاہے۔ علاوہ ازیں یعلم افادی مقاصد کے حصول کے لیے سیکھاجا آہے لیکن علل واصولِ اولیہ یا کلیات "انسان کے علم کے لیے سب سے زیادہ سخنت ہیں گیونکہ بہ حواس سے ببیر ترین ہیں اور ان کی تلامن دہی لوگ کرتے ہیں جو علم کو علم کی فاطر حاصل کرنا جا ہے ہیں "

ا تبدائی کونانی ، روی عدایی دواورفلفیا دُنظاهات پیدا بوک جوردا قید ابقورت کملاتی بیدا بوک جوردا قید ابقورت کملات بی بیجا به با کفاا وربرسوبراس ابتری بیسی بونی هی اس بیا بی از از بیسی او رمها شری اختلال پا با جا تا کفاا و ربرسوبراس ابتری بیسی بونی هی اس بیا رواقیه او رابیتو ریه کی زیاده تر بیسی جیاب ان کی قدر و تبیت سے وابت برگئی معاشی و سیاسی ا داروں کی تباہی او رمذ مهب وافلاق کی بربادی کود کھی کر اُنہوں نے برسوالات اُسطاک : "مهاری زندگی کی کیاعوض و غاببت ہے ؟ انسان اپنی زندگی کو کس طع شدها رہے بھیتی قدر و تبیت کی کونسی شے 'باقی رہ گئی ہے جس کی تلاش و مصول میں انسان ابنی زندگی کو کس طع ابنی زندگی کو کس انسان اینی کرندگی کی کیاعوش و کا بیت جس کی تلاش و مصول میں انسان اینی کرندگی کوئسی شے 'باقی رہ گئی ہے جس کی تلاش و مصول میں انسان اپنی کرندگی کوئسی شے 'باقی کرندگی کی کوئسی شیار کیا کوئسی شیار کرندگی کوئسی شیار کیا کا کھی کا کوئسی شیار کیا کوئسی کوئسی کی کوئسی کوئسی کیا کوئسی کرندگی کیا کوئسی کی کوئسی کا کا کی کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کیا کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کیا کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کرندگی کی کیا کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کرندگی کرندگی کی کوئسی کی کوئسی کرندگی کی کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کی کوئسی کائی کوئسی کی کوئسی کرندگی کرندگی کوئسی کرندگی کرندگی کوئسی کرندگی کوئسی کرندگی کوئسی کرندگی کوئسی کرندگی کرن

اے کاس برافض من کیستے ؟ گرشتہ بر عالم زبے کیستے ؟ گرشتہ بر عالم زب کیستے ؟ گرقبل داسودہ نرفس زیستے ! درخ برار دیدہ بر کیستے ! ابر علی بینا)

رواقیہ وابیخور پر کوعوم نظریہ نغمیات و خطن بیں صرف اسی حد تک کجیبی تھی جس مد کیسی بھی جس مد کیسی بھی جس مد کہ بر علوم ذات انبانی اور کائن ت سے اس کے نعلق کو سیھنے ہیں مد و دے سکتے تھے۔ ان علوم کی مدد سے وہ حیات انبانی اور کائن ت سے اس کی قدر وقیمت پر روضی ڈالٹ چاہنے تھے۔ رواقیہ کی مدد سے وہ حیات انبانی اور اللی چیزوں کا جانا ہے ، اور فلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا کے کہا گہ حکمت انسانی اور اللی چیزوں کا جانا ہے ، اور فلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فن ہے جو اس علم کومکن بناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فیات ہے ، ورفلسفہ وہ فیلت کومکن ہناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فیات ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیلت کومکن ہناتا ہے ، ورفلسفہ وہ فیل کے کا کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کا کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کا کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کا کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کی کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کی کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کی کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ فیل کے کا کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ کی کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ کی کومکن ہناتا ہے ۔ ورفلسفہ وہ کی کومکن ہناتا

له وکيوبيکول کی تاب و Source Book of Ancient Philosophy منفي ١٩٩٩

زندگی کودانائی دسکت کے ساتھ نظرت کے النی نظام کے اتحت کرنے اور طبیعات منطق و خلاقیا کامطالد کرنے سے صاصل ہوتی ہے ۔

> خواهی زِ وصال شاد مال دارم اخواهی زفراق در نفال دارم ا من به تونگویم حیسال دار مرا زانسان که دلت خوامن شال دارم ا

ردانیہ کے برظاف ابقوریہ کالفین تفاکر مسرت فایت ہے، انسان کو اپنی دوروزہ زندگی مسترت و اطبینان فلبی کے ساتھ بسرکرنی جا ہیے عنوش باش دمے کہ زندگانی اینست ۔ ایم کورس انسان کوجذ بات کی غلامی سے آزاد کرنا چا ہتا ہے اوراس کے قلب ہیں دہ طانیت پیدا کرنا چا ہتا ہے، جس کو دنیا کی کوئی شے بر باد نہیں کرسکتی ۔ لمدذ ابقوریہ کے نزدیک فلسفہ مسرت کی عقلی تلاش جس کو دنیا کی کوئی سے بر باد نہیں کرسکتی ۔ لمدذ ابقوریہ کے نزدیک فلسفہ مسرت کی عقلی تلاش وجستجو کانام ہے ۔

بس دورگزشن بهخیان می گزر د اعنی شگفته شوجهان می گزرد!"

دوران فلک روز شبان می گزر د از بهردوروزهٔ عمردل تنگ مباش

## شعراورفلسفه

شعراورنسفہ کے مقلبے سے فلسفے کے سنے معانی پر روشنی پڑر مکتی ہے۔ اکا برشوا دیں سے بعض زندگی کو محض بیان کرنے پر قانع نظراً تے ہیں ،لیکن بعض اس کی نوجیہ وتبیر کرنے کی کوٹ کرتے ہیں ، لیکن بعض اس کی نوجیہ وتبیر کرنے کی کوٹ کرتے ہیں ، کرتے ہیں ۔ اس کی ہدایت و نہایت ، غرض و غابت ، نوعیت و با ہیت کی تشریح کرتے ہیں ، یہ منطب فی شعرا دہیں ۔ رو ما کا مشہور شاعر لکری شیس بلسفی تھا ، اپکیورس کے فلسفے کو اس نے شعر میں اداکیا ،اللہ کا آکاد ، حیات بعد الموت کا آکاد ، طما نبیت خاطر اور مسرت ،" اہیت فطر سے وجود وجود کا اتحاد ، علی شاعر ہے ، اسرار ازل ، اہیئیت کا نبات ، غایت وجود ا

را زمسرت کے متعلق اس کے خبالات گوعقل کے بیے ہنیں ، تا ہم نخیل کے بیے ہنایت خوشگوار ہیں:۔ اس سرا را زل را نہ تو دانی و زمن ایس حرب معمارا مذ تو خوانی و مذمن مست از بس پر دہ گفتگو سے من و تو چوں پر دہ ہرافتد نہ تو مانی و نہ من دیگر

خیآم اگر اوه پرستی خوس باش بالالدرخ اگرنسستی خوش باش پوس عا قبت کارجهان نمیسی ست انگار کرنستی چومه ستی خوش باش پوس عا قبت کارجهان نمیسی ست کارجهان نمیسی کا نمات کشکل موسورت سے انسانیت کی بدا بیت و فایت سے انشر کی ابتدا اوراس کے علاج سے واقعت کرتا ہر (دوس" (دون کے معمد انسانی کا بناک اشعار میں ہم پڑھتے ہیں کرقلب کا نمات سے باللی کی متنیز ماج بیدا ہوتی ہے جرمنی کا ذہر دست شاع کیٹے بھی پر ایوتی ہے جرمنی کا ذہر دست شاع کیٹے بھی مفرا و فراس فی ہے ۔ اس کی شاعری کا مومنوع بھی نجا بیان ان کی میں نہ ہو و میں میں بنے بے سے ماصل ہوتی ہے ۔ ورق موری کو اس نا کا بل نهم عالم کے بارگواں " مقور سے نہیں ، نجر بے سے ماصل ہوتی ہے ۔ ورق موری کو اس نا کا بل نهم عالم کے بارگواں " نے ماج کر رکھا تھا اور برا دنگ" نبا من قلب "مذاہ و صدا ت و موبت سے ہیں شفی بخشا ہے ۔

افی سفی شعرا، کی جبرتناک دل شی اس امرکاانکشاف کرنی ہے کوانسان کے سینے میں ہمرار ازل کو دریا فت کرنے اور اس حرفِ معمّد "کو پڑھنے کی کتنی زبر دست خواہش موجود ہے اور ہم ان شعراء کے کلام سے کس قدرتنگی اور ام حاصل کرنے ہیں اور معنی دفعہ شاعری جزوبیت از میفیبری " كه الطفي بن - التي س مونوكليس ، يورى برنس سب كرسب حامل بنيام ، علم افلاق وفكر مقادرانني قرم كواننون في لين بنيا ات سے جكا دبا-

زائه مالىسى بم دېدرىسى بىل كەدرامىس قدرفلسىغبانە بىنى مارىسى بىل - درامەنولىي حیات کے عمیق مسائل سے الحد کو انہیں سلجانے کی کوسٹسٹ کرتا ہے۔ اِبسن اس نے درا كا منع ب جال بجائد تاع وصناع كم فكر علكا كام كرتاب - ابس تدامت كى از كار رفته ومضر روایات سے نجات یا ناجا ہتلہے اوراس کے ڈرلسے کے پرعنے دالوں یا دیکھنے والوں ہی جو احساسات پیدا موستے ہیں وہ اس قدر حالیانی سنیں بوتے جس قدر کرتفکری - برفار ڈٹ اکے ڈرامو میں جالیاتی عفرصرف نام ہی کورہ گباہے اورسوائے دعظ تفلسف کے پھینین ۔ ابسن، بزارہ تنا، كالس ورتى اور روسى اسكول كے صنفين كى نصائبون ميں جوجير تناك ديسي لى مارى ہے اس سے برصاف ظاہرہ کہ ہم اسپے شکوک کور قع کمسنے، زندگی کے امرا دکو بانے سے کس قدار خوالل وجويايس-بقول ايكفلسفى ك" بم العدالطبعياتي حيوان بن" بهم دريافت كراجا ست ہیں کہ شکی جیات کے باطن اصول کیا ہیں، یہ تنا ذع ہیں کس جانب لے جارہ ہے، کیا انتخار نظرت كوران ہے ياكوئي وست غيب" إن كے تحت رہنائى كرد إسبے ببرمال شاعى كا يفلسعنيان رجان اس امركابتن تبوت سے كر فلسف اوراس كے مسائل بي جوزنرگی كے مسائل ہیں، ہمیں اب معی گری دلیسی ہے اور یہ روز بروزا فزوں ہوتی جارہی ہے۔

تصحيح

# موجوده جنائے والم جزیرے

(ازجاب مولوى عبدالقديرصاحب ولموى

موجودہ جنگ میں جزیرہ ماٹ اور جزیرہ مدفا مسکر کو جو اہمیت عاصل ہے وہ کسی سے پوشید منسی ہم قاربین بران کے لیے ان دو نول کے جغرا نبائی حالات لکھتے ہیں جو امید ہو کہ مید ہو کہ کہ میا تھ بڑھے جا ان خوا منافہ معلوات کا باعث ہونگے۔

### مالئاريا مالطير

البحرالابين المتوسط بين بحروم ( Mediterranean ) كوطى عصيم به مشرقي ومغرني بحرودم كانتكم يا مقام اتصال مضورب، وإلى بانج بخرائر واقع بين جن كوالنل بخروده مشرقي ومغرني بحرودم كانتكم يا مقام اتصال مضورب، وإلى بانج بخرائر واقع بين جن كوالنل بخرور المسلم المال ( Maltese Islanda ) ب الن سي بجوثا كوزو ( مع عصوص و معنو الن سي بجوثا كوزو ( معنو و معنو الن سي بجوثا كوزو ( معنو بهت بجوث الوغير المرابي - ايك كانام فلفيا ره المحالة اور به بهت بجوث الوغير المرابي - ايك كانام فلفيا ره المحتام ) اور درس كا كومي نثو ( Cominot ) ب يدونول جزير دراصل بانى سي أبحر مود وي درو بها شريب بها شيس مي نثور كولوس ( معنوه على النام المرابي بالمربي بالمربي المربي بولا وسرب كوروك المربي بالمربي بالمربي تابل ذكر النام بهيلاؤ مين ب يرابي بي سمندرك المدرس كالربي الكيم بالمربي كالربي كالربي بي سمندرك المدرس المربي الكيم بها الن بي بي سمندرك المدرس الكيم بها الن بي بي سمندرك المدرسة الأم بوالي بي بي سمندرك المدرس الكيم بها الله بي بي سمندرك المدرس الكيم بي النام بي سمندرك المدرس الكيم بي المدرس المدرس الكيم بي النام بي سمندرك المدرس الكيم بي المدرس المدرس المدرس المدرس الكيم بي المدرس المد

ادرمشرقی مجیروً دوم سے معزنی بحیروً دوم کوجداکرنی ہے۔

بحروره ما نقشہ دیکھنے صاف بتہ جانا ہے کہ الٹاکافل وقرع بہت ہی عجیب د غریب اور ہذایت اہم ہے۔ اللہ بالکل وسطیس توہنیں گروہ نٹاہراہ جوجرالٹرسے نہر سوئر تک عنے اس کے قریبًا وسطہی ہیں ہے ۔ اللہ برطانوی تجارت اور انتدار کا محافظ اور گہبان ہے ۔ اللہ کی خارت اور انتدار کا محافظ اور گہبان ہے ۔ اللہ کی مشہور بندر کا و والبیا سے ہرجیار جانب کی بندرگا ہوں تک کم سے کم وقت ہیں مدد پنجائی جائی



رجیمال سے جرالٹریتن اوم اور سائیبری جارروزی میافت پرہے۔ اس لحاظ سے اسے مرکزی حیثیت ماسل ہے۔ ذیل کے فاصلوں سے مالٹا کی مرکزی اہمیت واضح ہے۔ لا والیٹا یا وال

اسكندرير دمصرى ٢٠ مسل - شرييولي ياطرالمس الغرب دليبيا) ١٨ مسل ١ اليمنز د بونان) ١٨٥ ميل وبخيرهٔ سائيرس يا قرص كى بندرگاه لزناكا ، ٤ وميل - يا فا (فلسطين كى قديم اسلامى بندرگاه) ۱۰۲۷ امیل، کل ابیب (Tell Aoiv) فلسطین کی جدید بیود بندرگاه ۲۷۱ امیل-برندسی رانلی، ۳۲۰ میل - الجیردیا الجزائره ۵ میل کیگلیادی رجزیرهٔ سار دینا) ۵۰ میل اورمارسیز (فرانس) ۲۲۰ میل ہے -ان بندرگاہوں سے والمٹاہی کے مقام پر بری تا رہمی آکر ملتے ہیں۔ مال اور ٹیونس باسسلی وٹیونس کے درمیان اٹلی کا ایک جزیرہ بھی قدرے مرکزی حیثیت رکھاہے،اس کا نام جزیرہ فیٹالیریا (Pantelleria) ہے۔ بیجاروں طرف سے پہاڑسے گھرا ہواہے اس کی جنبیت جزائر انڈمان کے مثابہ ہے کیونکہ اٹلی کا یہ کالا پاتی ہے راس کے علاوہ كسى اورجزيرا كوبجرة روم مين مركزى حيثيت عاصل ننين مبصرون في لكماس كرجزائرا الله كى مسلى اورا فرىقة كے تنگ درميانى سمندرس اسى عجيب يوزيش ہے كھزورت كے وقت وشمن کے جمازوں کی آمرورونت آسانی سے رو کی جاسکتی ہے۔اس کے علاوہ جو مکہ یہ سرجیار مانب سے کافی فاصلے پرواقع ہیں اس لیے ان جزائر پرسوائے ہوائی صلے کے اورکوئی حل نہیں ہوسکتا ۔اس سلسلمیں بزمانہ امن والمیٹلکے پاس کالی فرانا مقام پراٹرن کشیو کا اسکواور اورملفار پر بہت بھی ہوائی متقرکے علا وہ دو تو بخانے اور چار ایکٹنیں بمقامی افواج مین مائل الل آرملری، ابک برطانی با قاعدہ بین جو جربروں کی حفاظت کے لیے محضوص میں کنگس اون مالم رحمنت ، رزرو فوج اور رائل انجنير دمليشيا) مالنا دويزن وغيره وغيره تيم رستي بي اور كالت حباك كاتوانداده بى سيس بوسكة بس تاسجه لبناكانى ب كريورى علاقول مى عنوالطرورت بيس سے افواج اور کمک بیجی جاتی ہے ۔ جنائج مساف الم میں ہیں سے بطانی سیامیوں کی دو ملٹن فلسطین میجی الكي تقيل - جزائر اللي عفيوطي كابول مجي آب أندازه كرسكت بيس كرموجوده جلك بين جرمني وأعلى كيدا جمازدد مبرادس زیاده مرتبریورش کر میکی مین مگرمنو زدتی دوراست -اس سے وہاں کی آبادی کی قوت مقاومت کا بھی المدازه موتلہ ہے۔

ان جزائر کی مخضرتا ریخ یہ ہے کہ ان برا کب درجن سے زائد مالک واقوام کا قبضدرہ چکاہے جس کا افہار باعث طوالت ہے۔ فریبی تاریخ برہے کہ اس پرجرمن مہنشاہ بھی قالفن رہ چکے ہیں کیونکمبئی کی طرح بہ جیزمیں دبے گئے تھے بالالانہ میں شاہ سنی نے فیصلہ کیا۔اس کے بعدمیا برے زبر کومت رہے یا اس میں میت المفدس (برقیلم) کے نا مُٹ قالبن مورے اندو نے پانسوسال کا راج کیا یشو کا عرب فرانس نے قبضہ کیا سیم برنداع میں الگریزوں نے قبضہ كي يسلمنه كم معامدة الميزكي دوس طے إلى برجزائر برقام كے نائث كے حواله كر دب جائيں كردوباده جنك بيرطان سي مالات بدل كئ -بالآخ هاماع بيس معابرة بيرس مين برطاني تبضہ کی تصدیق ہوگئ جیانچہ اس وفت سے اب تک بہ جزائر برطانبہ سے زبرگین میں مسرے اے ہمین نبلورائل جیوگرافیل سوسائٹی اس جزیرے کی تعربیت بی رقمطرازیں کا اماکی قدرتی بندرگاہ نے تا رہے کے قدیم ایام سے جزیرے کو بہت ہی اہمیت دے دھی ہے اور اس کے استحکا ات نے ترکوں کی پیٹے قدمی کے خلاف عبائیت کی حفاظت کا فوب ہی حق ادا کیاہے ؟ الناكا طول شرقًا عربا اميل اورعومن شالًا جنوبًا لم ميل اوررقب ١٩ مربعميل ا ルグサル ル カチャ ル りょう باتی تینوں کوشامل کرنے سے ۱۲۲ مربع میل رتبہے۔آبادی مالٹاکی اندازا ڈھانی لاکھ اور گوزو کی زائداز بیس مزادے۔آبادی کے لحاظ سے بے جزار کنجان ترین میں - المامیں آبادی والیٹلسے چمل کے نصف نظر کے نصف دائرے یں ہے۔ ارا کوشش ہو جی ہے کہ یماں کے لوگ غل مكان كركے دوسرے مالك ميں آباد زوں مراس ميں زيادہ كا ميابى منيں موئى تخيناً بارہ سوالتي

اضلاع متحدہ امرکمیس سالانہ بجرت کرنے نفے گرروک بوجانے سے اب بیال کے لوگ جنوبی امر کمیے مختلف مالک میں جاکرا او ہورہے ہیں۔ یہاں کے باتندے مذہبًا رومن کیوفولک کی ہیں۔بارش عام طور بیرجادے بیں ہواکرنی ہے۔ موسم گرا خشک اور بیکدگرم ہوناہیے۔ مالٹنی جزائرکوسلم کے ایکٹ کی روسے حکومت خود اختیاری حاصل ہے۔ تمام مفای طالات ایک ذمہ وارگور منٹ طے کرتی ہے جس کی ایک ایکریکٹو کوسل ہے۔ ایک آئین ساز جاعت بھی ہے جس میں سرکاری اور متخب شدہ ممبر ہیں لیکن جزائر کی حفاظت شمنشا ہی اقتدارا بیرونی پالیسی اور بیرونی تجارت ابسے معالمات بیس جن کاتعلق صرف فوجی گور نرسے ہے جب کی برطانی افسران بیشمل ایک کونسل ہے۔ کچھوع صد بعید نرجبی نبا برنساد ہوگیا تھاجس کی وصب مکومت خوداختیاری مطل کردی گئی تھی، مگر تحقیقات کے بعد مکومت برطا نبہ نے مطل مالیا۔ عام باشندوں کی زبان مالٹی ہے جوع فی زبان سے منی جاتی ہے۔ عدالتوں کی سرکاری زبان اطانوی ہے۔ گربیلک سکولوں میں والدین کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کوخواہ اطالوی زبا میں تعلیم دلائمیں خواہ اگریزی میں۔ برطانی رعایا کے مقدات کی سماعت اگریزی میں ہوتی ہے۔ جزائر کی آمدنی سالانه سا رہے چارلا کھ یوندسے زیا دہ ہے اور تناہی خرج ہے۔

جزیرون بی کاشت گائے بیلوں سے ہوتی ہے۔ اندازاً دس ہزاد سے کھراو پر کھیت بیں۔ اوسط کھیت چارا کر فرز بین ہے۔ بیدا واربست ہی گنجان، سال میں ڈونصلیں اور کہ بر کہیں تین فصلیں بھی ہوئی ہیں۔ آئو، بیا نے، اور دیگر سنری ترکاری آئی بنتا ت سے ہوئی ہے کہ بور ہے مکور کی دساور بنی ہوئی ہے۔ میوہ جات میں سنرہ خاص طور پر شہور ہے۔ ہندوستان ہیں بھی شرخ بھناکو والے سنروں کی کاست روبہ ترتی ہے کر رنگ اور ذائقہ میں گھٹیا ہیں گرچ جج نامی سے لایا گیا تھا۔ گہروں، جو، جوار آبادی کی صنرور بن کو کانی ہوتی ہے۔ آبیا نشی حیثموں اور چا ہات ہو ہوتی ہے۔ زمین بھر بی ہے ۔ جزیروں کی سطح ناہموارہے لمند نزین مقام سطح سمندرسے بارہ سوفٹ اونجا کر کھینوں کے گرد طبند دیواریں ہیں ، یہ دیواریں شمال مشرقی ہوا کو سے طوفاں سے فصلوں کو محفوظ رکھتی ہیں ۔

موجودہ صدر مقام والیط ہے۔ بیشال مشرقی سامل برزبردست اور سنکم بندرگاہ ہے۔اس کی قدرتی دو هری بندرگاه د نباکی خولصورت بندرگا بول میں شار بوتی ہے۔ یهاں بحری سلاح فا ہے اور بحیرہ روم کے بیڑے کا ہیڈکوارٹرہے۔ یہاں کا بے تا ربرتی کا اعین بہت ہی طاقتورہے ہوائی متقرکے علاوہ نصائی بیس بھی ہے۔اس کی گودیاں اعلیٰ، وسیع اور کبڑت ہیں۔ بیان نرتے والی بی ایک گودی ہے جو صفحہ میں تیار ہوئی تنی اس بی بڑے سے بڑا جنگی جاز آسک ہے یہ بندرگاہ ہرلحاظ سے خومستی مہے۔ بہاں ایک بہت بڑی جرمن تیرنے والی گودی بھی ہے۔ تبل کے تالاب ، حرب اورخورونوش کے بڑے بڑے خرے ذخا کر کھبی مکبڑت ہیں۔ بیماں اسی لاکھوٹن کے جماز سالانہ آتے مباتے ہیں۔ برطانیہ کی جلم تنبوضات میں سبسے بدا بجری قوت کا مرکز ہی جزائریں -ان کی بڑائی کی تفصیل ہرت طویل ہے ۔اس بندرگاہ کی آبادی دنیا کی دیگر بندر ہو سے بست کم ہے، گرمگر کی قلت کے بیش نظراتی گنجان ہے کہ فی مربع میل میں اوسطاً دوہزار نفوس رہتے ہیں۔والیاجس بہاڑی برآبادے وہ دھلوال ہے اور سمندرمیں ایک میل مک علی گئی ہے گربہت محفوظ ہے۔

والیٹلکے علادہ اس میں بیٹمارلیجیں بیں جوابیخا ات کی وصب اہم ہیں۔ الما میں مار وجمازی بنتے ہیں اور مرمت بھی ہونے بیں مبدن سی بحری لائنوں کے جماز با قاعدہ تے جاتے ہیں ، جن کی تفصیل بہاں غیر صنروری ہے۔ والیٹا سے اندروں جزیرہ میں آ کھ میل کی ایک ربلوے لائن بھی ہے ۔ بملی سے مراموے بھی ملتی ہے ۔ علا وہ بریں جزیرہ کے عندا طراف و جوان میں ماری میں جن میں میں میں میں ۔ جوانب میں لارباں ملتی رمتی ہیں ۔

ما لا اس اعتبارے بھی بہت بڑا جزیرہ ہے کہ وہاں جائے عظیم سامان کے دوران میں کا ا محود الحن معاجب اور مولا ناحبین احمد صاحب مدنی محبوس رہے ۔

غضر یا معاسک (۲۵ عصور همه ۱۸ افریقہ کے جنوب منرتی سامل سے جانب شق چار موکسلامیٹر (۲۵ میں) کے فاصلہ پر جربندی سب سے بڑا جزیرہ ہے ۔ ساری دنیا کے بڑے بولی کی باروں گرین لینڈ، آسٹر لیبا، نیوگئی اور بور نیو کے جدامی کا نمبر ہے ۔ اس کا رقبہ ۲۲۸۰۰۰ مربع سیل ہے ۔ اس کی لمبائی ۵ ۹۹ میں اور اوسطاح وڑائی ڈھائی سوسیل ۔ وسطیس زیادہ نور بارہ وہ کوڑیادہ چوڑائی ، ۲۳ میں ہے ۔ اس کی لمبائی ۵ ۹۹ میں اور اوسطاح وڑائی ڈھائی سوسیل ۔ ورمامیس نیادہ نوت کے کافاسے یا فریقہ کے متوازی ہے اس کے اور افریقہ کے وڑائی ، ۲۳ میں ہے ۔ اس بی اور بارمینی آبنا ہے ایک ہزار میں طویل اور ننگ سے سنگ ھے میں ٹھائی میں موجودہ آبادی چالیس لاکھ نفوس کے لگ بھگ ہے ۔ اس میں تقریباً موسیل عربین ہزار فرانسی اور تین ہزار کے قریب یورپ کے دیگر مالک کے باشنہ ہے بھی شامل ہیں ۔ یہائی میں بیا کی میں باشن سے خوالک کے باشنہ ہے بھی کر سنداوں میں باتوں سے بالا ترجنی روایات کے اعتبار سے بھی بحر سنداوں میں کورکا ہی کے جزائر کے دہنے والوں سے ملے جلتے ہیں۔

مختقر میں جس قدر قابل زراعت زمین ہے اس کا نصف مالا گاسبوں کے باس ہے باتی نصف ان بور مینوں کے پاس ہے جنقل مکان کرکے غیر قرمی آباد ہو چکے ہیں جن میں ذرایسی



غیشقرس تند، کانی ، تباکو، قرنفل بینی لونگ، شهتوت، عادتی کلوی ، گوند ، مال ، دبرا، کوکو
گرم مسالے ، سونا ، لولا ، ادا دوٹ ، پنسل کا سرمہ ، جا ول ، نا دیل ، اور دوئی خاص پیدا واد ہیں۔
موشیوں کے پالنے کا کام بھی بیماں بہت زیادہ ہے۔ یور پین شتر مُرغ بھی پالتے ہیں ۔ جندال
موشیوں کے پالنے کا کام بھی بیماں بہت زیادہ ہے۔ یور پین شتر مُرغ بھی پالتے ہیں ۔ جندال
موسے کرانداز الله کا کومولیتی پانچ لاکھ سؤرا ور تمین لاکھ سے زائد بھی المرابال بیمسقرمی شار کی گئی
تقیس سونا شا کی وجند ہی مصند میں بیدا ہوتا ہے اور موثیتی عام طور پر بلبند وسطی علاقے میں پالوجا توہی۔
میسقرکے باشندوں کالبین دیں فرانسیسیوں سے زیادہ سے کیل تجارت کا ہے صد فرانس سے
اور لے برطا نیہ سے ۔ اس کے علاوہ برطا نیہ کے سرا بیر داروں کا بہت ساسرا یہ بھی لگا ہوا ہو
جزیر سے ہیں عمومًا مؤکس پختہ اور بہت اچھی ہیں تیمنینًا . . ہا میس عمرہ مؤکس اور ساڑ سے پانچ
سومیل دیوے سے ۔ سنری بھی کا فی ہیں ۔ بہت سے دریا اور آبشار ہیں۔ دریا وس کی میمن میں ایک میمن میں ایک میمن میں ایر بیل کے
مومنی موتی ہے کئی ایک جبیلیں بھی ہیں جن میں سے ایک جیس کھاری پانی کی ہے میں لبی ب

وم ترک ہوتا ہے۔ یختفر کا مشرقی سامل ہوجہ دلدلوں کے صحت بخش نہیں ہے۔ یور بین خاص طور پر توطی سطح مرتفاعی ملاتے ہیں رہتے ہیں کیونکر دہاں کی آب و ہوا نوشگوا واور صحت افر لہہے۔ جس طوح آسٹر طیبا کا ساحل زیادہ تربیاٹ ہے اسی طرح پر شقر کا شرقی ساحل سیدھا ، رہیدا اور کواڑے دا دمبدانی ہے۔ صرف الجامائیو پڑی بندرگاہ ہے جو قدرے مونگوں کے میدو ہونے کے باعث محفوظ ہے۔ یہ بندرگاہ پخشقر کے صدر مقام انتانا اربیوہ سے میلوں سے معمود ہونے کے باعث محفوظ ہے۔ یہ بندرگاہ پخشقر کے صدر مقام انتانا اربیوہ سے بخال تی بندر بھر دیا ہوئے ہے۔ اس بندرگاہ میں کوئی اہم گودی بھی نہیں ہے۔ نجال تی بندر بھر والے سے دوراز دار ساحل ال چھوٹے ہوئے لائی ٹرزیسی د خانی کشتیوں سے لا دا اور اتارا جاتا ہے۔ دراز دار ساحل مصف نیاج انتخابی میں بندرگا ہوں ہیں سے ہے۔ جذبی ساحل اگر چسطے سمندر سے المند بند بند کا بور ہی ہی سے ہدند مقام المبورہ و ۱۳۹۰ میں سب سے لبند مقام المبورہ و ۱۳۹۰ میں سب سے لبند مقام المبورہ و ۱۳۹۰ میں دیا وی نئی ہوئے۔

مب سے بڑا ساملی جزیرہ سینٹ میری ہے جومشرقی ساصل پر ہ سومیل کمباا ور بیت ہی کم جوڈا ہے۔ دوسراشا کی عزبی ساصل کے پاس نوسی ہے ملوبل ہے ان کے علاوہ جتنے جزائر ہیں دہ بہاڈی اور مونگیا کی اور بہت ہی جھوٹے اور غیرآ با دہیں۔

موز ہین رصدرمقام پرگیری شرنی افریقی سے ماجنگا ایک بحری تارجا آہے۔ الماثیو زنجارسے ۱۱۳۰میل اور ماخبگا ۱۰ میل ہے۔ الماثیو جزیرہ ریونیوں سے ۵۰ میل۔

یفتقرک بالمقابل پرنگیزی نفرنی افریقہ ہے اس کے علاوہ برخلم افریقہ کا ساحل برطائیں کے مقاوہ برخلم افریقہ کا سامل برطائیں کے مقاوہ برخلم افریقہ کا ہے جب میں بہت سی تجارتی اور بحری بندر کا ہیں ہیں۔ بخشقر سلمانہ سے فرانس کے قبضے میں نفا مال ہی میں برطانیہ نے بعض جنگی مصالے کے بہین نظراس پر نوجی قبضہ کرلیا ہے۔ اخبارات سے مال ہی میں برطانیہ نے بعض جنگی مصالے کے بہین نظراس پر نوجی قبضہ کرلیا ہے۔ اخبارات سے

معلوم ہوا تھا کہ فرانسین تھیم فوج نے اپنی بساط کے مطابق ہمت کی تھی ۔ گر بالآخر مہنیار دیا ۔ جنگ رواں میں برجبی ابک برطانی کار نامہ ہے اگرچہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد فرانس کو واپس دے جنگ رواں میں برخبی برطانی کار نامہ ہے اگرچہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد فرانس کو واپس دے دیا جائیگا ۔ ابھی برمعلوم ہنیں ہوا کہ جزا ارتم (کومور و Comoro) وغیرہ برکھی برطانیہ نے قبضہ کیا یا ہنیں ، یا ان کی صرورت ہی ہنیں ۔

## شاه ولى النداورأن كى سياسى تخركب

ا زحفرت مولانا عبيدات رسدهي

#### نيلخين ايران كان منظمر ايران كان منظمر

(7)

جرمنوں کی اکیم میں ایران کی فوجی ترقی بھی داخل تھی، اس سلسلمیں فیلڈ مارشل فان ڈرگولٹر ۲۰۰۰ (کی کا موحد موری کا افائی میں ایسال میں موالی کا موحد موری کا افائی میں وہالکا میں وہالکا میں موائی میں موالی میں موری کا افائی میں موالی موری کا دوردورہ ہے جائزہ مینے کے بعد فان ڈرگولٹرنے ان الفاظیں اپنے خیالات کا اظہار کیا " یہاں نفٹی نفتی کا دوردورہ ہے لاہے اور بزدلی نے قبضہ کررکھا ہے۔ حدوجہ لاکوہ کرندن کا ہ برآ وردن "کامصداق ہوگی ان ریگروٹوں کا بھرکوئی حال معلوم نہ موسکا۔

سلافائیس بغدادت وسطایان کر جنگ کا مروج زیاری ریا موسم بهارس اص روم بردونیو کافیضه بهوا ورکریان شاه کے جرمن افسر کال بام کئے گئے لیکن موسم گرماییں کی (۲۰ ۲۰) کے ہاتھ سے کل جانے کی وجہ سے روسیوں کو کریان شاہ اور بہران دونوں کا پوس بونا پڑا۔ ایک مرت تک حالات میں کوئی نہایاں تبدیلی تہیں ہوئی۔

مسم بهارالالا من برطانی نوجی شن سریری مانکس کی قیادت میں بندر عباس بی اترا،
یمشن تقبل میں سافی بیشن را نفلز "کے ام سے معروف ہوا ، اس کا مقصرا یک فوج کا جمع کرنا تھا! اس فوج
نے تین سومیں کہ مافت قطع کر کے چار شومندوستانی با ہمیاں کی معبت میں کرمان شاہ پر بورش کردی تھی
، ورجرمنوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، سافی جرمن افسر بھی گرفتا کر لئے گئے تھے ، یہاں سے یہ فوج برد بہی تھی
مقدید یو مین نوآبادی کی دیجو کی تھی۔

اس فرج کارخ شرازی طرف تھا گراصفہان کے روی کما نڈرنے ایک تاریک ذریعہ اطلاع دی می استراک کل کیجے یہ برطانوی قوضل نے اس کی استرکی، مجبورا اے اصفہان کو باز کروں نے صلحت وقت کا کاظررک ابنارخ ہمران کی طرف بھر دیا تھا سرما کمس اپنی فوج کے ساتھ شراز حیلا گیا جواس وقت سوئڈن کے فوجی افسروں کی ریشہ دوانیوں کا مرکز تھا اس فوج کی آمد کی خبر سنتے ہی یہ افسر جہال کھڑے ہوئے۔ ان میں سے چندگر فتاریخی کر لئے گئے تھے۔ موسم مرابی شرانے کروں قیدی، جن کی طرف سے ہرکہ کھٹکا لگار بتا تھا، اصفہان روانہ کردئے گئی واب سے روسیوں نے اضیاب اوروانہ کردیا یک الگار تا تھا، اصفہان روانہ کردیا یک واب سے روسیوں نے اضیاب اوروانہ کردیا یک الگار کی موسم ہار میں نظرے قبائل کو عبر ت ناک مزائیں دیکر تجارتی راستہ کو مامون کر دیا گیا یہ بہت بڑاکار نامہ تھا ۔

ارج معافاته میں بغدادی ہے علی اوراب کا ساتانی قبیلہ کو این ساتھ ملا لینے میں آسانی ہوگی ارتفازی کی فوج چینیت سرکاری طورے تعلیم کرلی اوراب کا سفاتی قبیلہ کو این ساتھ ملا لینے میں آسانی ہوگی یہ با اثقبیلہ بھا، اس کی تعداد ہیں بزارشی اور تغیدادے ساصل سے فارس کی سطح مرتفع بمک بھیلا ہوا تھا یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ بنیا ہوا تھا ہوا تھا ، اس کی تعداد کے بعد ضحل ہوگئی تھی اس سے انعین بغیداد کو خیر باد کہنا پڑا تھا، مارچ معافیاء کا تاریک پہنویہ تھا کہ برطا نیہ کو سیار دسمہ دی کی تعداد کے بعد فی سے باتھ دھونا پڑا اس کی وجہ بے بطافی سلطنت کے ہے بہت بڑا خطرہ الاس سوگیا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ اگری تعداد کی اوری تدابی کی فوری تدابی کی اوری تدابی کی اس خطرہ کے اندا کی فوری تدابی کی کو بری تدابی کی کو بری تعداد کی اور آرینی قبائل کو وطنی تحفظ کے بردہ میں خلاف دفائی استحکامات کے جائیں، اس مثن کو توقع تھی کہ جاری اور آرینی قبائل کو وطنی تحفظ کے بردہ میں ترکوں سے توڑ دیا جائیگا گراسے مایوی ہوئی جب آرینی کی ٹنے پڑھی رضا مند نہ ہوئے ، اس خطرناک جہم کا لیڈر مری تربیا جائیگا گراسے مایوی ہوئی جب آرینی کی ٹنے پڑھی رضا مند نہ ہوئے ، اس خطرناک جم کا لیڈر میجرجنرل آبی، سی ڈنسٹر فول کی دہنیت اوران کی میے جبرل روبیوں کی ذرینیت اوران کی میے جبرل روبیوں کی ذرینیت اوران کی

زبان سے می خوب واقعت تھا، اس کاارادہ بحر خرزعبور کرنیکا تھا اسی خیال سے ایک ہراول دستہ کے ساتھ روانه بواعقا مرانزیلی دا ٤٠٠٥ و ٢٠١ مى بدرگاه براست معلوم بواكه بالشویک اس كی میشقدمی کے خلاف بن اسلتے وہ ہمران وابس لوٹ گیا، بہاں اسنے ہمران کی فوج کا شیرازہ نتشرد تھیا نواسے اور تنویش بریرا ہوگئی۔اسنے انی سیاسی تدبیرون سه چندروی دستول کواپناسم نوابنا لیا، این میس برطانی کمک پہنچ گئی اور وہ اس قابل ہوگیا كه انزلي ي طويل لائن كي حفاظت كرسك اس الناريس باكويس بالشويك حكومت كاجنازه دفناديا كيا اوردسرول ے اشتراک علی درخواست کی گئی، ڈسٹرول نے اس دعوت کو قبول کیا اور باکو پہنچا، ترکوں نے آخر کاربا کو کوفالی کھنے لكهاكة ماؤهرتين رائفار" كي فوجي حثيت كي جديركا بينه بهي باقاعده تصديق كردے" كين ايراني حكومت نے يه كمكراس درخواست كورد كردياكم الماقع بشين رانفلز "ايك غيراكي فوج ب ده بروقت ايران كے لئے خطره بن سكتى سے " يه وه وقت تفاجب جنگ بين جرمنى كالمهم جمك رہا تھا۔ اس كے علاوه فرانس ميں جو حالات درميش تصامغول نے بھی برطانوی فوج میں اضطراب بیداکر رکھا تھا ،نتیجہ یہ ہواکہ "ساؤتھ برشین رانفکز" کی ہوا اکھڑ المنى اوراس كاشيرازه منتشر سونا شروع سوكيا-

می ماقائی میں بطانیہ کے خلاف کاشگائی آوردوسرے قبائل نے اعلانِ جنگ کردیا۔ ایک خونریز جنگ کے بعدان قبائل کو پہاہونا پڑا، ان قبائل کی امراد کے لئے شیرازسے ایک تازہ دم فرج آئی تنی مگر برطانیہ نے اپنی فرجیں ہٹا ہیں اور حریف نے ابنی فتے کا اعلان کردیا مگر نصف شب کے وقت برطانی فوجی نے اس زور سے بینی فرجیں ہٹا ہیں اور حریف نے ایک کو نکال باہر کہا ، جنگ کے خاتہ کے وقت برطانیہ کا جنوبی ایران میں برورات لط ہے ۔

نومبرث الوائم میں جنگ کے ختم ہرا بران کا ایک وفد اپنے مطالبات امن کا نفرنس کے سلمنے پیش کرنے بہرس گیا جس کے اہم مطالبات یہ تھے۔ را) سخنالهٔ کا برطانی روی معامره نسوخ کردیاجائے۔

د٢)غيرملي عدالتوں كونور ديا جائے، ان عدالتوں سے رائے عامہ سخت برہم تھي -

رسى روس وغيره نے دورانِ جنگ بيس آبران كے مغربي صوبوں كو بابال كردالا ہے اس كا تا وان دلا ياجائے -

سكراس وفدكوايني مطالبات ببيش كرف كي اجازت نهيس بلي ادرآخريه ناكام بي لوث آيا-

اگست مواهایم میں ایران اور برطانیک درمان ایک معاہرہ موا، جس کاخاکہ لارڈ کرزن نے بنایا تھا ، اس کی اہم دفعات تھیں ۔

، معا النام ونسن کے مختلف محکموں میں برطانی مثیر کار بہوں گے۔

رد) بطانی افسرایک خاص فوج (Uniform Force) کی نظیم کے لئے بھیج جائیں گے۔

رس) ایک گران قدرقرضه ایران مهیا کرے گا۔

رمی کیس کے قوانین از سرنو مرتب کئے جائیں گے۔

ره) دونوں حکومتیں ذرائع آسرورفت کوتر فی دیں گی -

لارڈرکرے (Grey) کے الفاظین برسی سے محلس اقوام کے سامنے اس معا ہرہ کویلیش نہیں کیا

گیا" امر کیدگی منخده ریاستون اور فرانس براس کا بهت برااثر برا، و بان عام طورت بیمحسوس کیاگیا که برطانیه صوف این شکارگاه "سمجه کرابران مین داخل بهوگیا ہے۔

کم می سال میں بالتوبات نے باکوسے بورش کی اور جنرل ڈینیکن (Deni Kin) کے بڑے کو گوقا

المراج بالوس معال كرانز لي Enzelix بي نياه كزين تقاء اس صورت حالات كي بين نظر برطانيه في اس فوج

کوجوعراق سے بخرزتک بھیلی ہوئی تی رشٹ (Resht) بلالیا۔ تقوری مرت کے بعدات قروین جیمرا کیا جا ل

برطانی فوج جنرل آئرن سائٹر (.son Side) کی قیادت میں فروکش تنی، بالشویک نے رسٹ برقبضہ کرمیا

اس کی وجہ مے ایران کوزیردست خطرہ پیا ہوگیا۔ مجلس اقوام سے فراید کی گئی تووہاں سے فرانسی نمایندہ کے

جون سي المالم المالم

دربیدصاف جواب ال گیاکی مجلس ا قوام سے اُس وقت نہیں پوچھا گیا مقاجب دونوں نے معاہدہ کیا تھا، اب اسے اس وقت معاف کیا جائے وہ دخل دینے سے معذورہ یہ ایران نے وہاں سے ابوس ہوکر برطانیہ سے درخوات کی کدروی افسروں کے زیر قیارت اپنے کا مک ڈویز ان کو امدادے کئے سیجدے ، برطانیہ نے اسے قبول کر لیا اور روانہ کردیا، شروع میں اس فوج کو چند کا میابیاں ہوئیں لیکن آخر میں بری طرح شکست ہوئی اورانہا کی براگذرگی کی حالمت میں قزوین کی برطانی بناہ گا ہوں ہیں آکردم لیا، اس عتاب میں روی افسر برخاست کردیئے براگذرگی کی حالمت میں قزوین کی برطانی بناہ گا ہوں ہیں آکردم لیا، اس عتاب میں روی افسر برخاست کردیئے کے اور جزل ارون سائڈ نے مئٹ فوج کی شراخہ بندی اپنے ذومہ لی اور ایرانی فورج کے برطانی افسر سے درخوات کی کدمیرا باق بنانے کے لئے ایران کا سب سے اچھافوجی افسر سیجد بیا جائے جواب میں رصافان کو روا نہ کر دیا گیا رضافان ایک درجانی کا سب سے تعلق دکھا تھا، بی غیر معمولی دلیراور زید ست شخصیت کا حال تھا اس نے کا سک فورج کی شاختی کی اور میکورٹ کی سامت وال کا شارہ پر بین براز کا سک برا میول کو لیک سامت وال کا شارہ پر بین براز کا سک برا میول کو لیا۔

رضاخال نے سب ہیں کا بیندے ممبرول کو گرفتار کیا اور دریوکا بینہ کا اعلان کردیا ہجس نے ایران درجائے کے اس کے ایم اس کے ایک بینہ کے فیصلہ کی تصدیق کردی ، اجلاس میں برطانیہ کے خلاف شہر جوش و منہ کا مدوجے میں آیا۔ اس معاہدہ کی نمینے کی وجہ سے الارد کرزن نے بقول اس کے ایک بیرت مگا رکے ? ابنی امیدول کی برادی پردر دانگیز مرتبہ کہا "رضاخال نے مالیات اور دومرے شبول بی اصلاحات کیں اس کی وجہ سے ایک مطرف قوم کو اسس کی اس کی وجہ سے ایک مطرف قوم کو اسس کی حب الوطنی کا افرادہ ہوگیا اور دہ ان کے احترام کا مرکز بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہواکہ وہ بہت جلد مکومت کی مشنری پرجیا گیا، بہا نک کو سال اور دہ ان کے احترام کا مرکز بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہواکہ وہ بہت جلد مکومت کی مشنری پرجیا گیا، بہا نک کو سال اور دہ ان اس مسال سلطان احرجے غالبا اپنی جان کا افرائیہ مقا، پررہ جالگی جہاں وہ سال اور من سال میں کو سے خور دیا۔ اور ماب رضاخال، رضا ناہ بہلوی کے نام سے شخت ایران پرجادہ فرا ہوا۔

جدير صكرال في التداركو تحكم اوركِك كي فلاح وترقى كي طرف ابني توجهات مركوز كردين، قيام من كے كئے ليب قبائل سے شھيا رهبين كئے ، اس كى وجہت نظم دنىن كواعندال كى سطح برلانا آسان ہوگيا ، ان ليرو ہے متعیار رکھوالینا سرخص کا کام نتھا۔ رضافاہ نے ان کے اندرونی اختلافات سے فائدہ اعظایا اور سنگین فوجی کا رروائیوں کے ذریعیان کے س بل کالدیے، اس بعض دفعہ قتل عام می کریا بڑا، نتیجہ یہ ہواکہ ملک بڑی صریک مسافروں اور تاجروں کے حق میں مامون ہوگیا ، مضافاً منے عبد صدیدے ذرائع آمدور فت اور خبر لائی كى الميت كومحسوس كيااورا تضين ترقى دينے كے لئے على قدم التھايا-اسسلىلى مختلف سركس بنوائيس، قانون مبادله کے ذریعیجرمنی سے شکرسازی اور مار جیمانی کی شینیں حاصل کیں اوران صنعتوں کوتر فی دی، شاہ رضا کا سب سے بڑا کا رنامہ آیران رملیوے کی تعمیر ہے جوایک سرے سے دوسرے سرے تک تھیلی ہو تی ہے، یہ ان کی عظیمالشان یادگارہے، بررلوے ایک تنگ کہاڑی سے شروع ہوتی ہے اور جنبیج فارس مک حاتی ہے۔ بر رابع دریائے فزوین کوایک خولصورت بل کے ذریع عبور کرکے لورسنان کے کومتنانی علاقوں میں داخل ہوتی ہے شِبراز اوراصفهان کے شہروں بن انجنیری د شوار ماں حائل تقیس اس کے صرف ایک تجارتی شامراہ قم کے علاقہ میں جاری کی جاسکی ہم دارالسلطنت سے جنوب میں قریاً نوے میل کے فاصلہ پروا فعہے۔ شال مشرق کے نمام علاقول ميں اس رملوے كا حال معيلا مواہے - يالبرزك تيمريك علاقول كوسرنگول ك ذراعيك كرتى موئى بندرشاه کے مقام پر پنج کرنشیب میں اترتی ہے، بندرشاه بحرفزرکے جنوب مشرق میں واقع ہے اور فیلیج فارس کی بندرگاه شا بورس ۲۰ میل دور ہے، دوسری اہم ریلوے طران سے تبریز یک زیرتعمرے۔ بالنويك نے ساسى صلحت كىينى نظر شاہ رضاً سے مراسم بيلاكتے اور دونوں بيں ايك معاہد ہوگیا جس کی روسے ایران ان تام قرضوں سے دست بردار ہوگیا جو حکومت زاریر واجب تھے۔اس کے صله سی ایران کی ضرمت میں بنیکو (. Bangue) علیفه تبرنز ربلوب ، مختلف سرکیس اور قروین کی بندرگاه ندرانه کے طور بنیش کی گئی ۔ بالشویک ان تام مراعات سے دست بردار سوگئے جوائفیں ایران میں ماسل تقیں، اس معاہرہ پرجب دن طفین کے دیخط سوئے تھے اسی دن آبران کی حکومت نے برطانوی معاہرہ پرخطِ مسیخ کھینے دیا تھا، بالتو یک نے ایک رسی معاہرہ ٹرکی اور افغانستان سے بھی کربیا تھا، بھوڑے عصہ بعہ روس اور آبران کے تعلقات کئیدہ ہوگئے، وجہ روس کی معاشی پالیسی تھی، سلا اللہ میں روس کی طرف سوایک انتیاعی حکم آبران کی درآ مدے لئے جاری ہوا ہمٹا آبائے میں کی قدر نامنا سب شرائط پر روس نے آبران سے مفاہمت کرلی اور انزلی آبران کو واپس دیریا گیا جو سنا گھاٹہ میں اس سے چینا گیا تھا، اس مفاہمت کی نسبت ایران میں عام خیال یہ تھا کہ روس نے اس کی وجہ سے منصر ف آبران کی تجارت کو کہل دیا ہے بلکہ خود اس کے وجود کے لئے زبردست خطرہ بن گیا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے اس وقت آبران کو کوئی فاصل نہیں اس کے وجود کے لئے زبردست خطرہ بن گیا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے اس وقت آبران کو کوئی فاصل نہیں نہیں کا کہ اور کر کرزن کی پالیسی نے عام مرگمانی پیرا کر دی تھی جو مرت تک کم نہ ہو کی ۔

روس نے مشکلا میں جونامنا سب مراعات آیات کو داکر جائی گئیں وہ برابر ہیجان ہراکرتی رہیں۔ شاہ روسا کو مت کے اندرونی نظم ونسق سے مشکلا میں فارغ موحیکا مقااس نے مختلف شعبول ہیں اصلاحات کہیں، عدالت کا نیانظام قائم کیا جو خصوصی طور سے فرنج قانون پر ببنی تھا، اندرونی انتظام سے فارغ موکراس نے فارجی حالات کو سر حارت کی طون توجہ مرکوز کردی، اسی دوران میں مشکلا میں وی سے فارغ موکراس نے فارجی کو کو ت ارادی کے لئے مہمیز کا کام کیا اور اس نے فارجی کو کو ت فروگذاشت نہیں گیا۔

کی بنرشیں ڈھیلی کرنے کے لئے کبھی کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں گیا۔

کاجازت ہوگی، یہ واقعہ میناق سعد آباد کے لئے تہید علی تھا،اس جگہ یہ بیان کردینا صروری ہے کہ میناق سعد آباد کی حقیت " میں تقی" فوجی " نہیں تھی۔

ایران کی مالیات اور در الع آمدنی کی بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے، اننا ہان کرنا ہے محل شہوگاکہ اس کی آمدنی کاسب سے بڑا سہارا انگلورٹین آکمینی ہے۔میکائیکی نزفی میں بھی اس کا نایا رجعہ ہے۔اس میں تبس ہزارا برانی مزدورا پنے کنبول سمیت کام کرتے ہیں۔ان کے رہنے سہنے کا انتظام ان کی تعسلیم كاخراجات اوران كے لئے طبى الداد كمينى كے سرب منى دحشیت سے ایران پراس كاخوش گوا را تریزا ہے۔ شاه رضاكوا بني قوج بريوراا عنها ديخار اس نه عيركو آزماني كي كبي صرورت نهي سمجي چنانج يورين وزرارا ورافسرول براس نے نہ کھی تھروسہ کیا اور نہ ان سے اختراک عل گواراکیا ،سرکاری موقعوں کے عسلاوہ یورمین لوگوں کے ساتھ خلاملاا وراجماعی محلسول کی مانعت کررکھی تھی، یہ بیان کرنے کی احتیاج نہیں کہران بنيكرون، قونصلون، انجنيرون، تاجرون اوريرونسيرون في ايك مجرين يونين " قائم ك هي جن ممبرول كى تعدادتين سال قبل دومزاركة قريب تقى ،ان كى طرف سابك ابراؤن باؤس بحى تعبركيا كيا تعاجوان كامركز تفا، عراق كی شورش می الم وائے کے بعر مفتی اظم فلسطین اور دوسرے عراقی جنرلوں كو معى ايران ميں بناه مى تفى ان اموركى وجهت تعلقات برغير موس طريقه سے اثرية تارم -شاهر صاكا به احساس كه موجوده جنگ میں جرمنی کوکامیابی ہوگی اور تا زیانہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ رضا کے پاس موائی طاقت کم تھی اس نے اس کی اہمیت کو محسوس ضرور کیا تھا گروا لات نے علی جامہ بینانے کی اجازت نہ دی جنانج يه بيلواس كاكمزورثابت موا-

مخرس به کے بغیر ہیں رہ سکتے کہ شاہ رضا نے ایران کی بے بہا خدمات انجام دی ہیں۔

### ادبني



تمت يحجاي نهين علم كالنشار ومفام تم نے کا غذکے تراشوں کو بنا یا ہوا مام تم برت اربوا عداد کے نفظوں کے غلام ایک ہی شے کی بنائی ہیں بہت سی اقتام تم نے تخلیل سے تعمیر کئے ہیں اصنام وه مسأئل حوببت دن ي بين شهورعوام علم ہے معرفتِ انفن آفاق کا نام علم فطرت كى صدا علم خودى كابنعام علم کی زدس ارزیے ہیں شکوک وا و ہام علم تسكين مجى ديناہے به شكل الهام علم متقبل وماضى بيب اكربط تام علم سب کچه ب اگراس کلیاجات کام علم نے فکرغرآنی کو بنایا تھا امام اس کی تقدیر اجے علم کا صل مرمقا

معنى ولفظ كي بيول مين أتجهن والو! كشش فقش ودوائر بهنهارى بنكاه علم کوتم نے لکیروں میں کیاہے میرود اصطلاحات کے جادو کا اثرہے تم یر تمن الفاظ كوبرتاب كملونون كيطرح ان برتم علم وبصيرت كالشجصة بومرار علم منزل عفان ومرات كاجراغ علمت تربيتِ فكرونظ موتىب علم سے رمز حقائق کی گرہ گھلتی ہے علم ب جین می کریاہے بعنوان عمل علم سرغیب کے بردے کو نباتاہے تہود علم ب مريم دل، علم ب سكين صمير علمت رومي وعطارت إيا تفافروغ علم م فقريس مجى رتبه شاى وبلند

"دب زدنی" کی صداعلم کی آ واز جرس علم کے رہبر وربر ویہ تمہر ناہے حسام علم بے سوزیفین، کیاہے ؟ حجابِ اکبر اس سی منطق ہوکہ سائنس ہویا علم کلام علم بے جذبِ تودی کچھ نہیں خریکروفریب حس طرح جو ہرشم شیر سے خالی ہونیام

### غول ع

ازجاب خارصاحب باره بنكوى

ہاں یونہی جبوم جبوم کرچٹ چوٹ کھا کی ا آگ لگا لگا کے خود آگ لگی بجبائے جا رحمتِ کردگا رکو ہاں یونہی گدگد اے جا اسکی نگاہِ نازیس خودکو حیس بنائے جا دہ یونہی ظلم ڈھائے جا توبینہی سکرائے جا سازنفس جاس طرح نغمیر زاست گائے جا سازنفس جاس طرح نغمیر زاست گائے جا تجھکور لائے جائے وہ اور توسکر لئے جا نگورکو کی پیچے جھوٹ تا آگے قدم بھٹے جا خودکو کھی پیچے جھوٹ تا آگے قدم بھٹے جا ضبط کی آب وتاہ عثق کو گرگائے جا
حسن کو چیئر جیئر کرعثن کو آ زمائے جا
جرم پہ جرم کر یونہی اٹک یونہی بہائے جا
جوٹ بیچوٹ کھائے جا زخم پر زخم کھائے جا
راہ وفاسے منہ نہ موڑ آس نہ نوڑ ، جی نہ چیوٹ
موت بھی گنگنائے جائیری نوائے ساتھاتھ
مازس اور نیاز ہیں جیوڑ ۔ خند ہو دلنتیں نہ چیوٹ
بازس اور نیاز ہیں جیوڑ ۔ خند ہو دلنتیں نہ چیوٹ
دردا مے توم کرا چوٹ لگے تودے کا
دردا مے توم کرا چوٹ لگے تودے کا

تیرے کے خارفے جان بھی دیری ہے ود تو بھی خار کیلئے انک ہی دو بہاےجا

تصديق السينة ازجاب مولاً المحمود حن خال صاحب تونى نقطع كلال صنحامت ٢ مصفحات كتاب وطباعت متوسط كا غذيهم فيميت ٢ رينيه بركتاب خانه عابررود حيدرآباد دكن -

اس رسانیس بیٹابت کیاگیاہے کہ بن اوگوں نے مسیح موعود مونے کا دعوی کیاہے ان کا بردعوی قرآن وحدیث اورانجیل کی تصریحات اورخودان مرعیوں کے اعترات کے مطابق قبل ازوقت ہے ای سلسلمين فاصل صنف في ابك بهايت عمره بحث اس بات يركى ب كدكشف والمهام كانعلق عالم مثال سسب جواكب سفى عالم ب اس بنايراس دريج سے جوباتيں منكشف موتى ميں وه لاكن اعتبار واعتماد نبي بونيس اوراكر مول معى توبيرهال ان كامفهم وه نبيس بوناجوظ سرالفاظ مص متبادر موتاب - مولانا نے اس حقیقت کوشیخ می الدین بن عربی کے اور دوسرے بزرگوں کے افوال سے - اور معرفود مرعیان کا ذب كى معض ظررول سے ابت كركے معض احادیث سے اس كى نظائر پیش كى ہیں - رسال على طرب بجنت اورفلسفبانه طرزات دلال كاناط سبرصاحب علم كالئ مطالعه كالنته-بقول زردشت ازمه داكر الوائحن مصورا حرصاحب عليكره بونيوسي . نقطع ٢٢×١١ ضخامت ١٠١٨ صفات كابت وطباعت بهنرمجلد عده اورمضبوط فيمت درج نبس بيه، داخن ترفي اردو (مند) دملي -اليش اليسوي صدى عيوى كالمنهور جرمن فلاسفر عب كوايك فاصطرز فكركم باعث المين بمعصرون مين التياز هل تقاروه طبعًا تلون بند عقاا وراس كى فطرت مين تغير مذيرى كاما ده زياده كف جنائج بشروع شروع میں وه کشرندی انسان تھا۔ مگرب رہی وہ ندمہب روحانیت اوراخلاق وغیرہ ان سب كانه صرف منكر للكه نهايت سخت نقاد بوگيا "بقول زردشت" اس كى ايك الم تصنيف م جواس في اين فلسفیا نہ زیدگی کے تعیہ و دوریں کمی تھی جگہ اس کے خیالات میں نبیۃ زیادہ نجنگی اور خود اعتادی پیدا ہوگئی تھی، لیکن کیٹ بھی ناقض و تضاد افکارے فالی نہیں ہے ۔ جانچہ ایک طرف تودہ ڈارون کے نظیہ پراضافہ کرتے ہو کے اس بات کا قائل ہے کہ انسان کو اپنے سے بڑھ کرا یک جنس فوق البشر پیدا کرنی ہے ہے مگر دوسری جانب وہ عالم میں تناسخ مسلسل بھی مانتا ہے ۔ ظاہرہ ان دونوں نظانویں کے قائل ہونے کا حاصل تو ہی ہواکدا نسان آگے بھی بڑھ رہا ہے اور پہنے بھی ہی سٹ رہا ہے ۔ تا ہم نیسنے نے ختلف چزوں کی نسبت اپنے جو فاص فاص نظر ایت و فاکل بڑی کے ہیں وہ دیجی سے فالی نہیں ۔ مثلاً عورت کو وہ دنیا کی ایک ایک بی چیستان بتا اکہ جس کا واحد صل حاسب و نیا کہ اس کے خیال ہیں مبرترین قوی گناہ ہے ہو سب کے لئے کیاں چقوق "کا نغرہ اس کے فلسفیان افکار و آراد کو اس کے خیال ہیں مبرترین قوی گناہ ہے ہو سب کے لئے کیاں چقوق "کا نغرہ اس کے فلسفیان افکار و آراد کو حافت آئی نزوں سے نام میں نیسٹے نے اپنے فلسفیان افکار و آراد کو حافت آئی نوان مبرترین قوی گناہ ہے ہوں کے حالات زندگی اور اس کے فلسفہ پرتا ہو سفیات کا ایک فاضلانہ مقدم منظر ہی خالی میں خرجے کی میں فرج سے خرجے والے کی کو پی افریک گا کی خال فالمانہ مقدم میں فاضل مترجم کے فلم سند نیشے کے حالات زندگی اور اس کے فلسفہ پرتاہ صفیات کا ایک فاضلانہ مقدم میں فاضل میں خوب سے خرج کا میں خال ہے کہ کا ایک فاضلانہ مقدم میں فاضل میں خوب کا ایک فاضلانہ مقدم میں فاضل میں خوب کا میں فاضل میں خوب کا کھی خال ہے کہ کا میں فاضل میں کو خوب کے فلسفہ پرتاہ صفحات کا ایک فاضلانہ مقدم میں فاضل میں کے خوب کو خوب کی کو کی فلسفہ پرتاہ صفحات کا ایک فاضلانہ مقدم کی خوب کو خوب کا میاب کا ایک فاضلانہ مقدم کی کو کھی خوب کے خوب کی خوب کو خوب کو خوب کو خوب کی کو کی کی خوب کی خوب کو خوب کے خوب کو خوب کی خوب کو خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کے خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب

قن شاعری از مه جناب عزیزا حرصاحب اتاذانگریزی جامعهٔ عثمایه تقطیع ۲۲ بیده ضخامت ۱۵ سفا کتابت وطباعت اور کاغذ بهنتر قیمیت عمرینه، رانجمن ترفی اردو (هند) دبلی م

ارسطوی کتاب بوطیقا دنیا مجرس نه که از کم پورپ میں ادبی تنقید پر بہای کتاب ہے جس کی عالم گیر مقبولیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ پورپ کی تمام زبابوں میں اس کے ترجے ہوئے صحائف آسمانی کی طرح اس کے ایک لفظ کی شرح لکھی گئی اوراس کے مضامین برغوروخوض کرکے دارِ تحقیق دی گئی ۔ کی طرح اس کے ایک لفظ کی شرح لکھی گئی اوراس کے مضامین برغوروخوض کرکے دارِ تحقیق دی گئی ۔ اس طوف اس کتاب میں شاعری پرایک عام اور ما بمواز نہ نظر شاعری کے اقدام مرکزی در زمیہ شاعری سے افضل ہے ۔ یہ تمام نقادوں کے اعتراض اور ان کے جواب دینے کے اصول سرائی پری در میہ شاعری سے افضل ہے ۔ یہ تمام نقادوں کے اعتراض اور ان کے جواب دینے کے اصول سرائی پری در میہ شاعری سے افضل ہے ۔ یہ تمام

اس رسانیس بی ایس کی ایس کے میں اوگوں نے میسے موعود ہونے کا دعوٰی کیا ہے ان کا ہد دعوٰی قرآن وصديث اورانجيل كى تصريحات اورخودان مرعيوس كاعتراف كعمطابى قبل ازوقت ب،اى سلسلمين فاضل مصنف في ايك نهايت عمره بحث اس بان بركى ب كدكشف والهام كانعلق عالم مثال سے سے جواکی سفلی عالم سے اس بنا براس ذریع سے جوبائیں منکشف مروتی ہیں وہ لاکن اعتبار واعستاد نبي بونس اوراگر مول مجى نوبېروال ان كامفهم وه نبيس بوناجوظا سرالفاظست متبادر موتاب - مولانا نے اس حقیقت کوشیخ می الدین بن عربی کے اور دوسرے بزرگول کے اقوال سے -اور معرفود معیان کا ذب كى بعض تخرروں سے نابت كركے بعض احادیث سے اس كى نظائر پیش كى ہیں - رسال على طربت بحث اورفنسفيانه طرزات دلال كاناط سيرصاحب علمك لئ مطالعه كالن ب-بقول زردشت اترجمه داكترابوانحن مصورا حرصاحب عليكام بوبورشي تقطع ٢٢ ١٨ ضخامت ١٩٢٨ صفات كتابت وطباعت بهنرمجلد حده اورمضبوط فيمت درج نهيس بيه، - الخبن ترفي اردو (مند) دملي -تنيش انسوي صدى عيوى كامشهور جمن فلاسفر جس كوابك فاصطرز فكرك باعث السين بمعصرون مين امتياز على تقاروه طبعًا تلون بيند عقاا وراس كى فطرت مين تغير مذيرى كاما ده زياده كف چنانچه تشروع شروع میں وه کشرندمی انسان تھا۔ مگر بعبر میں وه ندم ب روحانیت اوراخلاق وغیرہ ان سب كانه صرف منكر للكه نهايت سخت نقاد موكيا " بقول زردشت "اس كى ايك الم تصنيف م جواس في اين فلسفیان زیرگی سے تعمیرے دوریں کھی تی جکبراس کے خیالات میں نسبتہ زیادہ نجنگی اور فودا عقادی پیدا ہوگئی تھی، لیکن یکن المجنسی ناقض قضاد افکارے فالی نہیں ہے ۔ خیا نجدایک طوف نووہ ڈارون کے نظیم پراصافہ کرتے ہوئے اس بات کا قائل ہے کہ انسان کو اپنے سے بڑھکرا یک جنس فوق البشر پیدا کرنی جائے گردوسری جانب وہ عالم میں تناسخ مسلسل بھی ماتا ہے ، ظاہرہان دونوں نظولوں کے قائل ہونے کا طامس نویہ ہوا کہ انسان آگے ہی بڑھ رہا ہا اور پیھے ہی بہٹ رہا ہے ۔ تاہم نیسٹے نے ختلف چنے وں کی نبت اپنے جوفاص فاص نظرایت وافکاریٹی کے ہیں وہ دیج ہی سے فالی نہیں ۔ شلاً عورت کو وہ دنیا کی ایک لیمی چیتان بتا تاہے جس کا واصو مل ہے جہوریت اس کے نزدیک قوم کے تنزل کی نشانی ہے تعملیم کی عام افقات جیتان بتا تاہے جس کا واصو مل سے جہوریت اس کے نئے کیا اس حقوق "کانے واس کے فلسفیاند افکار وا آرا ہو اس کے خال میں مبرترین قومی گناہ ہے ہو سب کے لئے کیا اس حقوق "کانے واس کے فلسفیاند افکار وا آرا ہو جات تاہم نیسٹے نے اپنے فلسفیاند افکار وا آرا ہو جات تاہم نیسٹے نے اپنے فلسفیاند افکار وا آرا ہو نہائی سے برجیش شاعوانیا نماز میں بیان کیا ہے جس کی وجہ سے بڑھنے والے کی دیجی اخیری مائی فلانا نہ مقدم منابل ہے۔ میں فاضل مترجم کی مسینٹے کے عالاتِ زندگی اور اس کے فلسفہ پر تاہ صفحات کا ایک فلان مقدم منابل ہے۔ میں شامل ہے۔ میں منابل ہے۔ میں شامل ہے۔ میں منابل ہے۔ میں شامل ہے۔ میں منابل ہے میں میں میں منابل ہے۔ میں منابل ہے۔ میں منابل ہے میں میں میں میں میں میں میں میں میں

فن شاعری از حمه جناب عزیز احرصاحب استاذ انگریزی جامعهٔ عنمانیه تقطع ۱۲×۱۸ ضخامت ،اصفحا کتابت وطباعت اور کاغذ بهتر فیمیت عمریند، رانجمن ترفی اردو (هند) دلی م

ارسطوی تاب بوطیقا دیا صربی نه بهی کم از کم بورپ میں ادبی نقیدیر بہلی تناب ہے۔ بی عالمگیر مقبولیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ بورپ کی تمام زمانوں میں اس کے ترجے ہوئے صحائف آسمانی کی طرح اس کے آیک ایک لفظ کی شرح لکھی گئی اوراس کے مضامین برغور وخوض کرکے دارِ تھیت دی گئی - کی طرح اس کے آیک ایک لفظ کی شرح لکھی گئی اورابا کموازنہ نظر شاعری کے اقیام شریح ہی ۔ رزمیہ شاعری ارسطونے اس کتاب میں شاعری پرایک عام اور بالموازنہ نظر شاعری کے اقیام شریح ہی ۔ رزمیہ شاعری سے افضال ہے ۔ یہ تمام نقادوں کے اعتراض اوران کے جواب دینے کے اصول سریح بی رزمیہ شاعری سے افضال ہے ۔ یہ تمام

مباحث بڑی جامعیت اور عن نظرے ساتھ بیان کئے ہیں۔ عزیزا حرصاحب نے اس کتاب کواردو ہیں ختقل کیا ہے۔ ترحبہ بنیں اور وال ہے، شروع میں لاین مترجم کے قلم ہے ۳ مفات کا ایک فاصلانہ مقدمہ ہے بیں شاعری سے متعلق افلاطون، سفراط اور ارسطوکے نقطہائے نظر کی وضاحت کرکے ان کا باہمی فرق بیان کیا گئے ہے بھرکتا بوطیقا میں جوانارات وہمیات کیا گئے ہے بھرکتا بوطیقا میں جوانارات وہمی ان کی شریح کے کردی گئے ہے۔ تمن کتاب کے حاشہ برناظرین کی سہولت فیم کے لئے سرح بن اور نکتہ کا عنوان میں مترجم نے خودی لکھ دیا ہے تنقیداد ب کاعلمی ذوق رکھنی والوں کیلئے اس کتاب کا مطالع بھروں ہے۔
والوں کیلئے اس کتاب کا مطالع بھروں ہے۔

فن تقرير مزبهٔ ادارهٔ ادبیات اردو حیراآباد دکن تقبطی خورد صفامت ۱۹ صفحات برتابت وطباعت اور کاغذ

اس مختصری کتاب میں بہ بنایا گیا ہے کہ فدیم زمانہ کی قوموں میں فنِ تقریر کی عظمت اوراس کی اہمیت کیا تھی، مقرر بننے کیلئے کن کن دانی اوصاف کی صرورت ہے۔ اچھے مقرر کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تقریر کا اسلوب بیان کیا ہونا چاہئے اور بیکہ مختلف مواقع پرمقرر کوکن اصول کے مالحت مختلف مرکات کرنی چاہ مطالب کتاب کو سمجھانے کے لئے متعدد قلمی تصاویر بھی شامل ہیں۔ کتاب طلبہ کے لئے خصوصاً اور عام ناظرین کے لئے عموماً مذید مولک ۔

ندنِ اسلام کی کہانی اسی کی زماتی القطع متوسط ضخامت ۳۵ صفحات کتابت وطباعت عمره قیمت همر پند ، \_معتمد نشروا شاعت الجن اسلامی تاریخ و تررن ملم پونبور شی علیکرده -

یہ وہ مقالہ ہے جومولانا عبرالما جی صاحب دریا بادی نے ۲۹ راکتوبرالما ہے کو اخبن کے زیراہمام اللمی بنتہ کے چوتھے جلسہ میں بڑھکر نایا تھا۔ اس میں ایک خاص انداز میں خود ندن اسلام کی زبانی یہ بتایا گیلہ کہ اس میں کا ناز کی اورکس طرح ہوا؟ کن کن حریفہوں سے اس کی نبرداز مائی ہوئی ؟ اس تعدن کی خصوصیات کیا میں کا ناز کب اورکس طرح ہوا؟ کن کن حریفہوں سے اس کی نبرداز مائی ہوئی ؟ اس تعدن کی خصوصیات کیا

ہیں؟ اورکس طرح اجتماعی امن وامان اس کے ذریعی اب بھی حاصل کیاجا سکتاہے؟ رسالہ کا مطالعہ من مخرماً وہم تواب کامصداق ہوگا۔

طالشائی کی کهانیاں متر همه جناب بردانی صاحب جالندهری نقطیع خورد ضخامت ۱۸۹ صفحات طباعت وکتا،

اورکاغذ بهنه قیمت محله علی بنید از این دن سهگل نید سنز ناح ان کتب لو باری گیٹ لام ور

یکتاب متہوروی فلاسفراورافلاقی مفکر دو الله کی دس کہانیوں کا ترجہ ہے۔ فالطاتی کی افت اللہ کا مقصد تفریح طبع کا سامان ہم بہنچا نائبیں ہوتا بلکہ سامعین کے دل برایک ندایک افلاقی درس کانقش قائم کرنا ہوتا ہے۔ چنا نچان درس افسانوں ہیں جی اس نے بڑی خوبی اور عمد گی سے صبر واستقلال عدم نشدد مجت اور باہمی اخوت و برادری غریبوں ہرجم و کرم وغیرہ ان اخلاقی امور پر زور دیا ہے اور ان کی خوبیاں میان کی ہیں۔ ترجم ہہت صاف اور شست ہے۔ پڑھنے ہیں صل کا لطف آتا ہے، اخلاقی اوراد جی دونو حیتیں سے اس کتاب کا مطالعہ فیرا ور کیجی کا سبب ہوگا۔

تخراظہ الدین صاحب نے اردودانی کی تنابوں کے یہ دونوں حصے مولوی محرسجاد مرزاصا حدایم۔ کا کینٹ کے دریوں عصے مولوی محرسجاد مرزاصا حدایم۔ کا کینٹ کے دریور ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ روزم و کی زندگی سے متعلق تقریب ایک وزوت فورین قانون تلازم کے مطابق دی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعہ الفاظ کی شکیس دہن نشین ہوجائیں۔ ہم لفظ کے بول کو الگ الگ لکھا گیا ہے۔ الفاظ کی تعلیل کرکے حرفوں کی پوری شکلیں اوران کے جوڑوں کی ففظ کے بول کو الگ الگ لکھا گیا ہے۔ الفاظ کی تعلیل کرکے حرفوں کی پوری شکلیں اوران کے جوڑوں کی شکلوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ رسم الخط ایسا استعمال کیا گیا ہے کہ حرفوں کی آئی کلیں حتی الامکان اپنی صاحب کے قول کی دونا کے علاوہ ذخیرہ الفاظ کو جلوں ہیں باربار استعمال کیا گیا ہے تا کہ طالب علم کوشن موجائے۔ پرقائم رہیں۔ ان کے علاوہ ذخیرہ الفاظ کو جلوں ہیں باربار استعمال کیا گیا ہے تا کہ طالب علم کوشن موجائے۔

امیده که یسلسله اردوزبان کی تعلیم کوهل بنانے بین کارگر ثابت ہوگا۔ ترکی افسانے ترجم مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی تقطیع خورد ضخامت ۲۲۲ صفحات کتابت طباعت عمره کاغذمتو سط قیمت علم رینیم اردفترا خیار دو صند "کلکته .

یے چند بلند بایہ ترکی افسانوں کا ترجہ ہے جوع پی ذبان کے واسط سے اردو میں کیا گیا ہے۔ پہلے یہ افسانے ایک ایک کرکے ہفتہ وار آب تربی شائع ہوتے رہے منے اب انھیں کا بی صورت ہیں بیش کیا گیا ہے۔ ان افسانوں کا مقصد محض تقریح خاطرا ور دفع الوقتی نہیں ، بلکہ ان ہیں ترکوں کی زنرگی کے ان خلوط ونقو کو خاطرا کی کا کے ایک معرورت کے بعد سے وہاں رونما ہوگئے ہیں۔ ان افسانوں سے ترکوں کے معاشرتی اور دنہی انقلاب اور ان کے جدید رجانات پر روشنی ٹرتی ہے اور ان کی موجودہ زنرگی کے دونوں رخ اچھا ور مربے صاحب صاحب نظر آجاتے ہیں۔ ترجہ کی سلاست و تی اور زبان کی سادگ و رونوں رخ اچھا ور مربے صاحب صاحب نظر آجاتے ہیں۔ ترجہ کی سلاست و تنہ کی اور زبان کی سادگ و رونوں کے لئے لائن مترجم کانام کافی ضمانت ہے۔

ا قبال کی میش گوسیال مرتبه جناب عرشی صاحب امرت سری نقیطی کلال صنحامت ۱۱ صفحات کتابت طباعت عمده قیمت ۳ رینه ۱۰ دفترامت مسلمه امرت سر دینجاب

ہرقومی شاعرجب کی خاص ماحول سے متاثر ہوکراپنی قوم کوکوئی بیغام دیتا ہے تولازمی طور
ہراس کے کلام ہیں بعض متقبل کے واقعات کی نسبت کچھ بیش گوئیاں ہی جاتی ہیں۔ اس مختفر محبوعہ
میں عرفی صاحب نے ڈاکٹرافبال مرحوم کے کلام کا تتبع کرکے الیسے اشعار مکچا کردیتے ہیں جن ہیں اسلام
کے عروج۔ تمرن مغربی کا زوال اور جدید نظام عالم وغیرہ کی نبیت بیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ مراوح پر
یشعر لکھا ہواہے۔

خربلی ہے خدایانِ بحرورے مجھے فرنگ ریگزرسل بے پناہ سے موقع موقع عرفی صاحب نے اشعار کی تشریح کرکے بعض خاص خاص واقعات بران کو متطبق مجی

کیاہے۔ جس سے اشعارے سمجھے میں مردل کتی ہے۔

دلين كى ليلا ازمال عبوالمجيد صاحب معنى الأسررساله مونها رلامور نقطيع خور دضخامت مهم صفحات كتابت

طباعت اوركا غربه ترقيبت بهرنند بيونهاريك ولولامور-

بیسی ماحب گیتوں کا دوسرامجموعہ ہے موضوع ان سب گیتوں کا ایک ہی ہے بین وطن کی مجن ان میں ہے۔ بلکہ موضوع فکر کو بوری مجن ان مجنی معاصل میں ہے۔ بلکہ موضوع فکر کو بوری مجن ان مجنی معاصل میں مجنوعہ ہے وہ کی شاعری نقالی نہیں ہے۔ بلکہ موضوع فکر کو بوری طرح محسوس کرکے کہاہے، خیالات سیدھ سادی ہیں، زبان ہندی آمیزہ جواس تسم کی نظموں کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ان افاظ میں ایک خاص قسم کا ترنم اور موسیقیت ہے۔ امیرہ کھی صاحب آئندہ اور اس میں زبادہ بہزنظیں اور گیت بیش کرسکیں گے۔

زیادہ بہزنظیں اور گیت بیش کرسکیں گے۔

المرين إسلام مرتبه مولوى عبدالله صاحب تقطيع كلال صنحامت ٢٨ صفحات طباعت وكتابت اوركاغذ متوسط بنيه: شيخ انتظام احرصاحب بمبئي والاصدر بإزار مبرظه -

اس رسالیس سوال وجواب کے طور پر پیمجھایا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ عقائدوا عالی کی کیا حقیقت ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہی سائل مثلاً جبرو قدر ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہی سائل مثلاً جبرو قدر اور خلق افعال کا مسلما اور ختلف کا مول کے لئے ختلف دعائیں۔ اور درو دشرلیف وغیرہ کا بھی بیان ہے عام مسلما نوں کے لئے اس رسالہ کا مطالعہ خیر بہروگا۔ افادہ عام کے لئے جناب ناشر کا اعلان ہے کہ جو صاب عام مسلما نوں بی تقسیم کراسکتے ہیں۔

فلسفه ناند. از برون ندراحرصاحب مگینوی نقطیع خورد ضخامت ۲۰ صفیات طباعت و کتابت اور کاغذ عمده فیمت اربته ۱۰ داراله رابت شکوه آباد (یویی)

اس رساله بین جیاکداس کے نام سے ظاہرہے یہ تبایا گیاہے کہ نازکیا چزہے ؟اس کی معے کیا؟؟

یکس طرح بڑھی جاتی ہے؟اس بیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس کے فوائر کیا ہیں؟ نمازکے کلمات اور مورتوں اور عاکول بھی مفہوم کیاہے ؟ نمازک ذریعہ خواہم سے کس چیز کامطالبہ کریاہے؟ اس رسالہ کے ذریعہ بچیں اور نا واقف لوگوں کو تماز ۔

# ينان جوامرلال بهروى بهروافاق كتاب

دنیائی تاریخ مینن وسلاطین کی فہرست کا نام بنیں ہونمختلف حکمراں خاندانوں کے عرجے وزوال افراند وخت کے لئے زورا زمائی کرنے والوں کی باسمی شکش کو تاریخ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ درال تاریخ نام ہے افراد کی ذہنی اور ساجی ارتفار کا، جاعتی نظام کی تنظیم کا ، تہذیب و تدن کے اصولوں کی تدوین کا اور علوم وفنون کی ترویج کا بھیرتاریج کا دار کے بیاب ملک یا ایک قوم کے حالات تک محدود نہیں ہوتا۔اس کے بیش نظر تام مالك اورتام اقوام ايك سلط مين نسلك بهوتي بي اورايك دوسرے سيمتا تر بوئ اورمتا تر بواكرت بي -مگ بیتی بین بنی تا جوام را ال بنرونے خاص طور را نهی اصولوں کو پیش نظر رکھاہے اور مختلف زانوں بین تمام ممالک اور تمام اقوام کے خاکے بیش کرکے دنیا کی ایک یکجائی تصویر جینی ہے اس لئے ان کی یک تاب مندوستان کے تاریخی ادب میں ایک جرت ہے ایک تنوع ہجبکی مثال شکل سے مل سیگی ۔ ساسی مصروفیتوں کے باوجود نپڑت جی کا وسیع مطالعہا ورغیر معمولی غورو فکر کی عارت اس کی متقاضی تھی کہ بنگ بیتی جیسی تصنیف منظرعام برآئے جنا نچہ ان خطوط کی شکل میں جو بنٹرے نے جیل سے اپنی الم کی کے نام لکھے یہ کتاب اہلِ دوق کے ہا تھوں میں ہنچے گی ۔ اب مكتبه جامعه نے محمود علی خاں جامعی سے سلیس اردوس ترجبہ کرا کے بیش کرنے کا فخر حاصل کیا ہے۔ قیمت جلداول سے ر

> مکتبہ جامعہ دہلی، قرول باغ شافیں ۔ دہی ۔ مکمنؤ مبنی ۳۔

بين الاقوامي سياسي معلوما

رآنی اورانبیارعلیم اسلام کے سوائے حیات اور ابن الاقوای سیاسی معلوات میں سیاسی متعالی ہونیوالی تا ، ن کی دعوتِ حق کی متند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم ہے || اصطلاحاں قوموں کے درمیان سیاسی معاہد ہی بین الافواقی تصیبو

مبلدت خولصورت گردبوش عيم تاريج انقلاب روس

مئله وي رسي محققانه كتاب مي اس مئلسكة مام كوشول إليودنياكي الراسي ك مشهور وحروف كتاب ماريخ انقلاب ون كاستنداو وكمل واكثن مازين بحث كرئي ہے كدوى اوراسكى صداقت كاايان اخوذ الفلامية بين وس كي ميرباسى اوراقتصادى الفلاميك امباب

قصص القرآن مسداول الے كر مضرت موسى عليه السلام كے واقعات قبل عبور درياك اوتام قومول اور الكول كے ارتجى ساسى اور عبرانيا في حالات كو نبايت مفسل اورمحققانه اندازس ميان كئ كئي بي - انبايت مل اورديب اندازس ايك عبر مع كرديا كباب قيت فيمت للعم بلد للجر

وحي البي

نقشة المعول كوروش كرابوا رايس ماجاناب عيرمبلديكم انتائج الديكرام واقعات كونبايت تعميل وبيان كياكيا بومبلد عير

مخصر فواعد مروة اصمفان دبي

د ١ > معق الصنفين كاوائرة على تمام على طقول كوشائل ب-

د ٢ ، و : - ندوة المصنفين سندوستان كے ال تصنيفي ، اليفي او تعليمي اداروں سے خاص طوري استراك على كر يكا جو وقت کے جدیرتفا موں کوسامنے رکھکر ملت کی مغیرض منیں انجام دے رہے ہیں اورجن کی کوششوں کامرکز دین حق کی بنیاری تعلیمات کی اشاعت ہے۔

ب، انسے اواروں، جاعوں اورا فراد کی فابلِ فدر کتابوں کی اتناعت میں مدد کرنا بھی ندوہ المصنفین کی

ومددارلول مي داخلى -

رم ، محس فاص در جعفوم حفرات كم م المعانى مورد بكيشت مرحمت فرائي كے وہ ندوة الصنين ے دائرہ منین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخیس سے ایسے علم نواز اصحاب کی ضرمت میں ادارے اور مکتب بربان کی تام مطبوعات ندى جاتى رمبى كى اوركاركنان اداره ان كفيتى مثورول سىمىيشدمى تفيد مويت رمبى مكر . رم ، محتای ، جرصرات بیس مدی سال مرحت فرمائی کے وہ ندوۃ الصنفین کے دائرہ منین میں شامل ہو تھے ان كى جانب ي وخدمت معاوض كے نقط نظر سنبى بوكى للك عطيد فالص بوگا

اداره ی طرف سے ان حضرات ی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطا چار ہوگی نیز مکتبر ر بران کی اہم مطبوعات اصلادارہ کا رسالہ بریان ممسی معادضہ کے بنبر پیش کیا جائیگا۔

(۵) معا ونلمن ،-جوصرات باره روئيسال بيني مرحت فرائيس كان كاشاره نوه الصنفين ك علقه معافين بري الماني في معاني المعاني المعاني

(۲) احیا، چردسیئر سالانه داکیت والے اصحاب ندوۃ المعنین کے اجّاب داخل ہونگے ان حفرات کورسالہ بلاقیمت دیاجائیگا اوران کی طلب براس سال کی تمام مطبوعات دارہ نصف قیمت پردی جائینگی ۔

#### قواعم

۱- بران برانگریزی مهیندگی ۱۵ رتاریخ کو صرور شائع بوجانا ہے ۔ ۲- بربی علی تحقیقی اخلاقی معنامین بشرطیکہ وہ علم وزبان کے معبار پر بورے اتری میں بران میں شائع کئے جاتے ہیں ۔

۳-باوجدا ہمام کے بہت سے رسالے ڈاکھاؤں میں ضائع ہوجاتے ہیں جن صاحب کے ہاس رسالہ نہیجے وہ زیادہ سے کا ۔ وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ رتا ریخ کک دفتر کواطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلاقیمت بسیحہ یا جائے گا۔ اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں مجی جائیگی ۔

م رجواب طلب امورکیلئے ارکا کمٹ یا جوابی کا رڈ جیم خاخر دری ہے۔ ۵ تربان کی ضخامت کم سے کم آئی صفح ما ہوارا ود ۱۹ صفح سالانہ ہوتی ہے۔ آب قیمت سالانہ بانجروئی بیششماہی دوروئی بارد آنے (مع محصول ڈاک) فی برجہ مر ۵ منی آرڈرروانہ کرتے وقت کوبن برا بنا کمل بند منرور کھتے۔

جديمة يرين في يرطيح كراكرولوى محدادي ما حب برنشرو بلشرف دفتررسالديدان قرط باغ داي عث سريا .